







#### 

قلعه المدومدد: "فتعالمرنین" انقلاب عراق کی کہانی ہے جس کی ابتداء 1979ء میں صدام حین المجیدالنگریتی کے اقتداری آنے ہے ہوئی۔ اس نے اپنے دورافتدار میں عراق میں بہت سے کل تعمیر کروائے 'جومخلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ وہ محلات کی تعمیرات ان کی سجاوٹ اور مجسول کو جگہ قسب کروائے میں بہت ولچپی رکھتا تھا۔ عراق میں بے شار آرائٹی محل تعمیر کروائے والے کو آخری کھات میں ایک Spider hale سے گرفار کیا گیا اور 31 'دم بر2003ء کو اس کی پھانس کے ساتھ عراق کی تاریخ کا ایک دور فتم ہوگیا۔

ظ اُکو، ایج: شبیرسومرو بنیادی طور پرمحق بیل جنہول نے سندھی تارج کے ایسے پیپلووں کوا جا گر کمیا جیسے عام ادبیوں اور تاریخ نویسوں نے بعیشہ نظرانداز کیا۔ انہوں نے ان طبقات پر باریک بینی ہے لکھا جنہیں عوام اورخواص نے گھٹیا اور مجائے کیا کیا کہا کہ وہتکارا۔ انہی عناصر ٹیساسندھ کی ایسی شخصیات اور ہمیروز بھی ہیں جنہیں اُنگریز سامراج اوران کے پروردہ جا گیر داروں، وڈیروں، پیروں نے ڈاکو قرار دیا۔ ڈاکوراج سندھ کے ایسے بی سپوتوں کا تذکرہ ہے اس تذکرے ہیں آپ کورٹینی یا ادب کی چائی تو نظر نہیں ملے گی لیکن اس تحریر میں آپ کے دل میں راکھ کی ایک لہری عرورا مٹھی گی۔

کھو ﴿ مولت: ایک ایسے شخص کی روداز جس نے ایک سیاست دان اور دو پولیس اماکاروں کے قبل کا اعتراف کیا تھا لیکن قانون نافذ کرنے والے اے قاتل قرار دینے پر تیار نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دہ کسی کو بچانے کے لیے نورکشی کر رہا تھا۔ سائنس فکشن پر مجن ایک ایساناول جے پڑھتے ہوئے آپ کا دوران خون بڑھ جائے گا۔

#### اسكيعلاوهاوربهىبهتكچه







ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN







الستلام عليكم ورحمة الثدويركانة

اريل ٢٠١٧ ء كا جاب حاضر مطالعه

آپ سب بہنوں کی میں تبددل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کی محبول ، جا ہوں اور تعاون کے سبب ہی جاب استے مختفرے عرصے میں تبولیت کے زینے چڑھتا جارہا ہے اور آپ کی پند کے معیار پر پورااٹر رہا ہے۔ بجاب اور آ مچل کوسجانے سنوار نے میں آپ کا بھر پور تعاون حاصل ہے آپ کے مشورے ہمیں ٹی ٹی راہ دکھاتے ہیں۔وطن عزیز کے طول وعرض میں خصوصاً لا ہور میں ایک بار پھر دہشت گردوں نے بیبت ناک کارروائی کرتے ہوئے • ٤ سے زائد افراد کولقمہ اجل بنادیا جبکہ سیکروں افرادزخی بھی ہوئے ، کچیے کا کہنا ہے کہ بیسب بھارتی را کے ایجنٹ کی گرفاری کے رومل کے طور پر ہوا ہے۔ پاکتان میں موجود دیکررا کے ہرکارے اپنے ساتھی ک كرفارى كابدلدلين كے طور پريدد مشت كردى كرد بين تاكه پاكتاني فورمزى توجدداكى طرف سے مثاكر دہشت كردى ك واقعات كى طرف لكادى جائے اس عرصے ميں راا بي المكانے تبديل كر سكے۔ بھارتى حكم انوں نے روز اول سے پاكستان كے قيام کوشلیم نیں کیا اور مسلمانوں کے اکثریتی علاقول اکو بر ورقوت اپنے قبضے میں کررکھا ہے اور پاکستان کے وجود کو پاش پاش کرنے کے لیے ہمیشہ ہے در پے رہا ہے اور مشرقی پاکستان کوالگ کرنے میں اپنی ساز شوں اور عسکری قوت کے ذریعے الگ کر کے ہی دم لیا اب باتی مانده پاکستان کوہمی کلڑے کرنے کی سازش وکوشش کرر ہاہے جیسا کہ رائے گرفتار کارکن نے خود بھی بہت ہی ہیب تاک مصوبوں کا اقرار کیا ہے اور اپنے دیگر ساتھیوں کی نشان دہی بھی کی ہے۔اب دیکھنا بیہ ہے کہ جارے حکمران اس معاملے سے کیسے اور کس طرح تمنع بي الله وطن عزيز كى برلحاظ اور برطرح سے حفاظت قرمائے ، آين \_

◆◆といことのいり

ئ تيرسام كردى دندكى زندگی کے چے وخم کوسلجھاتی عائشہ نور دکھش ناول کے شک حاضر ہیں۔

🖈 خوشيول كى دستك چے اور جھوٹ کے مابین حد فاصل قائم کرتی شازیہ فاروق کی مور تح مرے

المشعلول سے كلاب ''شہادت ہے مطلوب مقصود مومن'' اپ لہوے گلاب کھلانے واسے نو جوان کی کہانی حناعند لیب کی زبانی۔

اصل سے سود بیارا کیے ہوااصل سے سود پیارا آپ بھی جانے سلمی غزل کے دلچیپ اسلوب میں۔ ہوئی ٹی ستاراہ

ذرائم ہوتو یہ ٹی بوی زرجیز ہے ساتی حاراؤائے دککش انداز تحریر میں جلوہ کر ہیں۔

L: 25 to روایتی محبت ونوک جمونک کی کہانی لیکن ذرا ہٹ کے بشری گوندل کی ہلکی پھلکی تحریر۔ 🖈 تين کهانياں

ازدوا جي زندگي كوكامياب بنانے كا كرسكھاتى ريحانية فابخوب صورت پيغام كے ساتھ شريك محفل ہيں.

مال كى عظمت واوصاف پر منى نفيسه سعيد كى بهترين كاوش\_

محمر بلوامور خاندداری بیس طاق کرتی حمثیله زاہدایک نے موضوع کے ساتھ وحاضر ہیں۔

وتت کی بے دہم تفوکر ہے بچاؤ کے لیے پڑھیے حمیر اقریشی کی مخترومور تحریر۔

محبت وجابت کے رمگوں کوسمیط سید وضوبار مید کی بہترین کاوش۔

かっかか

نفع ونقصان پر مبنی ایساسودا جوآپ کے اپنے اختیار میں ہے، عقیار حق کے منفر دانداز میں۔ الكلياه تك كي ليالله حافظ

ایک بےلوٹ رشتہ

الم عمرة يا

多数公

دعاكو قيمرآرأ



# The state of the s

اگر کوئی اپنا بھلا جاپتا ہے

اے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے

ورود ان پر سجيجو سلام ان پر سجيجو

یمی مومنوں سے خدا جابتا ہے

خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں

خدا مصطفیٰ کی رضا حایتا ہے

فقیروں کے ملجا بیہ مثلّا تمہارا

مين ميں تھوڑی سی جا چاہتا ہوں

ثناء خوال بنايا ثنا كو بنايا

سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے

# JY ZY

اے خدائے یاک رب ذوالجلال دو جہاں کی تعتوں سے کر نہال عاند، سورج، كبكشال مين تيرا نور یہ جہان رنگ و ہو، تیرا جمال تو نے پیدا کی ہے ساری کائنات آسان بے ستوں تیرا کمال زاز لے، سلاب اور باریاں مجھ کو ان آفات سے یا رب نکال یاد کرتا مول تحقی، دن رات میں ذکر تیرا ہر گھڑی تیرا خیال بجلمال، طوفان اور بادِ سموم اہل عالم کے لیے تیرا جلال کرلیا ہے جھ کو دنیا نے ایر يا البي اي الفت دل مي وال

ايريل١٠١٦ء

اراراح



حضرت ام سلمه بنتِ ابي امية" حضرت ابوسلمہ ابن عبدالاسد مخزومی کی ویفات کے بعد حفزت ام سلمه رضي الله يتعالى عنها حمل مصحين وضع حمل کے بعد جب عدت گزر گئی تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح کاپیغام دیا مگرآ پٹے نے اسے قبول نہ کیا ان کے بعدسیدناعمر فاروق نے شادی کے لیے کہلا بھیجا مگراس مرتبه بھی شادی سے انکار کرویا۔

۔ جانزن سے اندار رویا۔ حضرت ام سلمہ کے جاریجے تنظان کی تفصیل ہیہے۔ احفرت سلمة .... يجبش مل تولد موئے تھے بجرت یدینہ کے وقت ان کے والد کے خاندان والے زبردی چھین کر لے گئے تصاور چھینا جھٹی میں ان کا ہاتھ اتر گیا تھاجب شادی کے قابل ہوئے تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اینے بچاحفرت امیر حمزہ کی بیٹی حضرت امامة سے كردى تھى۔ انہوں نے عبدالما لك بن مروان کے عہد حکومت میں وفات یا کی تھی۔

۲ حضرت عمر بن ابوسلم پخصرت علی رضی الله عنه کے عبدخلافت میں فارس اور بحرین کے گورز تھے حضرت سعيد بن مسيّب معترت عرده بن زبيراً در حضرت ابوامامه بن مل نے ان سے احادیث روایت کی ہیں ان کا انقال ٨٨ جرى مين بواتقا\_

٣\_ تيسري لڙي تھيں جن کا نام حضرت درةُ،ان کا ذکر مج بخارى شريف ميس بكام المؤنين سيده ام حبيبة نے دريافت كياتفا\_

« کیا حضورا کرم صلی الله علیه وسلم ان سے شادی کرنے والے تھے؟"اس پا پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ "دەمىرى بيوى كے يہلے شوہرى بنى نەجھى ہوتى تو بھى دە میرے لیے حلال بھی کیونکہ اس کے باپ ابوسلمڈنے بھی توبيغًادوده بياتفاأ لطرح ده مير عدضاعي بعالى تق

٣- چوهي جي کا نام بره تھا ميا ہے باپ کي وفات کے

بعديبدا موني تهيل ليكن جب حضرت امسلمهما نكاح حضور صلى الله عليه وسلم سے بواتھا تو وہ اپني مال کا دود يھ بنتي تھيں۔ حضرت ام سلمہ بیوگی و بے جارگی کی زندگی بسر کررہی تھیں۔ جیارچھوٹے جیموٹے بیچے تھے خاندان والوں میں ہے بھی کوئی عزیز رشتہ واروہاں موجود نہ تھا۔ ذریعہ معاش بھی کوئی نہ تھا' عسرت وشکی سے زندگی کے دن بسر ہورہے تصلیکن انہوں نے نہایت الحاح وزاری کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا ما تکی تھی کہ اے اللہ ان کو مجھ سے بہتر شوہرعطِافر ماجوان کوایڈانہ دیے 'دعا قبول ہوچکی تھی۔

زندگی کے دن ای طرح گزررے تھے کہ ایک دن حضربت عمرفاروق محضرت المسلمة كمحمو تشريف لي محت اوراً تخضرت صلى الله عليه وسلم كابيام نكاح سناتو بوليس \_ "الله كرسول صلى الله عليه وسلم كالتلم سرآ عصول برك اورايي رضامندي ظاهر كردئ اب أنبيس كوئي عذر ندتها

لبنداانبول نے اینے گخت جگر عمر بن ابوسلم ہے کہا''انھواور رسول الله صلى الله عليه وسلم عدميرا أكاح كروية

بی تقریب شوال م جری کی اخیر تاریخوں میں انجام يائى يه حضرت ام سلمة كوجواب ام الموشين رضى الله تعالى ا غنهماتھیں۔حضرت ابوسلمیگی وفات سے جوشد بیصد مہوا تقاالله تعالى نے اس كوابدى مسرت سے تبديل كرديا تھا۔ حضرت امسلمة في مجلى السيخ مجبوب قاوشو برصلى الله عليه وسلم كى خدمت ورضا كوا يني زندگى كا مقصد وحيد بنا ركھا ہے۔ بہی وجہ تھی کہ تخضرت صلی اللہ علیہ کے حبالہ عقد میں آتے ہی ان کے لیے کھانا تیار کرکے خدمت عالیہ میں پیش کیا۔

حضرت سفينه جورسول اكرم صلى التدعليدوسلم كمشهور غلام بیں دراصل وہ حضرت ام سلمۃ کے غلام شخصہ ان کو آ زادگیآنویه شرط عائد کی که"جب تک آنخضرت صلی الله عليه وسلم اس كارگاه عالم ميس موجود بين تم يران كي خدمت لازم ہوگی۔

حضرت ام سلمة بهايت زابدانه زندگي بسر كرتي تحيس

کے حجرے میں تشریف لے جا کرایے شوہر نامدار <del>سلی</del> اللہ عليه وسلم كى عيادت وخدمت كرتى تفين-ان كى تكليف ير بے چین ہوجانی تھیں اور کسی بل چین نہ آتا تھا۔

سیدہ امسلمہ نے محبوب کبریاصلی اللہ علیہ وسلم کے چند موے مبارک ایک جاندی کی ڈبید میں تبرکا محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان الله تعالى عليهم المعين ميس سے جب سي كوكوني تكليف يا بیاری لاحق ہوتی تو یائی کا بھرا ہوا بیالہ کے کروہ مومنول کی ماں کے درافدس پر حاضر ہوتا۔ وہ مونے مبارکہ کوڈبیے سے تكال كرياني ميں بلاديتين اس كى بركت سے تكليف دور ہوجانی تھی۔

سخاوت وفیاضی انہیں اپنے والدے وریشے میں ملی تھی۔ضرورت مندول مسکیوں اور سائلوں کی حاجتیں بورى كرنا حضرت امسلم فأمستقل شيوه تفا-

وین کی خدمت کرتے ہوئے وقت گزررہا تھا کہ ٥٩ الجرىآ تنحياس وقت تك حضرت ام سلمة كواسيخ آقاومولاً رحت للعالمين صلى الله عليه وسلم يس جدا موت عيم سال گزر چکے بتھے اور • ٨سال کی عمر تھی کہ پیغام اجل آ گیا۔ وصال سے جل آپ نے وصیت فرمائی۔

"میری نماز جنازه ولیدین عتبه نه پڑھائے۔" وہ ان دنوں مدینہ منورہ کا گورنر تھا اس نے جب بیسنا تو جنكل كى طرف تكل كيا-ادهر حضرت امسلمة في آخرى سانس لیا اور واصل بحق ہوئیں چنانچہان کی نماز جنازہ حفرت ابوہرری نے بر حالی۔حضرت سلمی اور حضرت عمر ا جوام الموسين كے بيٹے تھے نے اپني مال كوقبر ميں اتارااور جنت البقيع كي أغوش مين أيك نادر وعظيم مستي مومنول كي

ازواج مطبرات رضوان اللد تعالى عنهم مين سے بي آخری زوج محترم محس جنہوں نے اس دنیا کوالوداع کہا۔

ایک مرتبه ایک باریهناجس میں سونے کا کھے حصہ تھا ہادی برحن صلی الله علیه وسلم نے اعراض کیا تو اس کوفوراً توڑ دیا كيونكه محبوب صلى الله عليه وسلم كى رضا سے زيادہ حسين اور

خوب صورت چیز د نیامیں کوئی تبیں ہے۔ ایک مرتبہ اسلم ڈرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشريف فرماتهين كداسخ مين حفرت جبرتيل عليه السلام تشریف لائے اور باتیں کرتے رہے۔ وہ حضرت وجیہ كلبي كي شكل مين تشريف لائے تھے جب وہ چلے كئے تو آ قائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوجھا۔ ''ان کوجانتی ہوجوا بھی اٹھ کر گئے ہیں؟'' ''وجي کبي تھے۔''ام المونين نے عرض کيا۔ ''وه جبر على عليه السلام تضے'' آپ صلى الله عليه وسلم

حفرت اسلم الواب كے ليے برلخلكوشال رہى تھيں اورا چھے کامول میں شریک ہوئی تھیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کدرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الہی کے تھر میں تھے کہ اس دوران میں آیت نظمیر نازل ہوئی۔حضور اکرم صلی اللہ عليه وسلم في حضرت فاطمية اورحسنين كو بلا كر كمبل اوژهايا

''اےاللہ!ان سے تایا کی کودور کراوران کو یا ک کر۔'' حضرت امسلمة ني جب بيدها ئيكلمات سنة وعرض كيا\_" يارسول التدصلي الته عليه وسلم! مين بھي ان كے ساتھ

اس بآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "ممّانِي جَلّه بر بوادرا چھي جو۔"

ام الموسين سيده ام سلمة بنت الي اميدا عمال واخلاق كي تمام ترخوبيون سيآرات وبيرات تحين عزيمت كازنده جادید شاہ کار تھیں کہ انہوں نے قبول اسلام کے بعد کیسے کیے مصائب قا لام برداشت کیے جرحب رسول صلی اللہ عليه وسلم مين مستغرق رمتي تصين أنهيس السيئة قادم ولاصلى الله عليه وسلم كي ذات اقدس اوران كي تعليمات سے بناہ محبي هي ان كي علالت كردوران حفرت عائشه صديقة



SE 11/1

١٠١٠ حجاب ..... 13 .....ايريل٢٠١٧ء

جامعہ میں ان گزرے تین سالوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بہت ی عطاؤں سے نوازاجس میں جان ازعزيز جامعه فيلوبهن كى صورت نازىيكوعطاكيا اور فریند ز کی لسٹ میں عمارہ مریم اقراء سرفہرست ہیں مگر بنتی ان کے ساتھ میری ایک منٹ بھی نہیں ہاہا۔ میرے فیورٹ کلرز پنک وائٹ ہیں۔ کتاب قرآن پاک ہے پہندیدہ شخصیت آپ سکی اللہ علیہ وسلم ہیں ا چول وائث اور پنک پیندگلاب بین کھیل کرکٹ کا يندب رسالے جاب آلچل شعاع كرن خواتين عمران ڈانجسٹ حیا ہیں اور پسندیدہ مشغلہ ناولز پڑھنا' ڈ ائری لکھنا' شاعری پڑھنا' کرکٹ ویکھنا' کو کنگ کرنا ہے۔موسم سردی کا پیند ہے خوش مزاج لوگ پیند ہیں جلد کھل مل جانے والوں میں سے ہوں موڈی ہول الل میں ماشہ بل میں تولہ کے مصداق رطبیعت میں خُوش مزاجی پائی جاتی ہے تنہائی پسند ہوں مگریہ الگ بات ہے کہ تنہائی ملتی نہیں کھر بحرکی لا ڈلی ہوں اکلوتی ہونے کی بنا پر اور اپنی باجی صالحہ کی فل لاؤلی ہوں تھوڑی خود سر ہوں۔غصہ کی تیز ہوں کیکن دل کی صاف ہوں ٔ حد سے زیادہ حساس طبیعت کی مالک ہوں۔جلدمعاف کردینے والوں میں سے ہول معافی جلد ما تگ لیتی ہوں۔ریڈ پوسننا بہت پسند ہے اور اس طرح شاعری سننامجی بہت بسند ہے۔ بات ہوجائے آ کیل و جاب کے بارے میں تو جناب رسالے پڑھنا ہم کو وراثت میں ملا ہے پھو پو رابعہ خانم میرے بابا جاني عا چوعبد الرحل عا چوعبد المنان بچي سيمي باجي راشدهٔ باجی خالدیدسب نوگ ناولز پڑھتے ہیں سب کی شادیاں ہوگئی' بیج ' پوتے' نوائے بھی ہو گئے تب بھی ان لوگوں نے ناولز پڑھنے نہیں چھوڑے ان کود مکھے دیکھ ے بی ہم باتی سب کز زر کو بھی ناواز پڑھنے کی ایسی لت لگی کہ جس کا ختم ہونا ناممکنات میں سے لگتا ہے۔





رات کا آخر پہراہے اختیام کی جانب گامزن ہے رات کے اس پہر جب آسان پر چانداور ستارے ایک نامعلوم خاموشی کے باوجود بھی ایک دوسرے سے ہم کلای کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور اس وقت میں بوقت رات ایک نج کر 43 منٹ پر جاب سے محو كلام ہوں۔ جب ہرطرف خاموشی حِھائی ہوئی ہوتو اس وقت انسان اپنے قلب سے محو گفتگو ہوتا ہے (لیکن میں تجاب ہے ہول) جیسے ایک مشتی دریا کے درمیان آ کر بھنور میں ڈو بے لگتی ہے۔ ایسے ہی اس ببررات كى خاموشيول ميس ميرے قلب كى تمام باتيس میرے قلم سے ہو کر حجاب کے بھٹور میں ڈوسنے لگی ہیں اور جب رات کی مرحم ہوتی تاریکی جاند کی بلکی روشی سردي كى بردهتي موكى حنكى ہاتھ ميں قلم و كاغذاور خاص كر سونے پرسہا کہ مخاطب تجاب ہوتو مجھ جیسی شخصیت کو وقت کا احماس اور مناسبت ہر چیز سے بے پروا کردیتی ہے۔ارے بس بس فلسفہ اور نہیں انظار کی گھڑیال ختم' آئے پڑھے اور جانے مجھے صدادب صد نظرُ موشيار بالملاحظه ..... بي بالكل حجاب بي مجھے كہتے ہیں جوریہ وی میراچھوٹا سا گھرہے جس میں میں اور ميرا بهائي عمر بابا جاني اور مان جي مقيم بين \_ميرالعلق صلع بہالنگر کے قصبہ ڈونگہ بونہ سے بے مدرسہ کی طالبہ موں' اینے جامعہ کے تمام اساتذہ سے ولی لگاؤاور محبت ہے۔ میں عالیہ کلاس کی طالبہ ہول مجھے

٢١٠٦ رجحاب ١٠١٠ علم ١٠١٠ من ١٠١٠ من ١٠١٠ من ١٠١٠ من ١٠١٠ من ١٠٠١ من ١٠٠ من ١٠٠ من ١٠٠ من ١٠٠ من ١٠٠١ من ١٠٠ من ١٠٠ من ١٠٠ من ١٠٠ من ١٠٠ من ١٠٠

او کے اکتا ہے مت جناب میں جارہی ہوں۔ بتائیے گا ضرور کیمالگا آپ کو ذکر اس پری وش کا؟ اللہ آپ سب کوخوش رکھے اللہ حافظ۔

#### COLUMN TO

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته! اس باغ كے تمام خوش رنگ اورخوش نما چھولوں کو محبت بھرا سلام ۔لگتا ہے نہیں پہچا نا بھئ کیسے پہچانیں گے پہلی دفعہ جوشریک محفل ہیں۔میرانام حاجرہ انصاری ہے پیار سے ب كزنز حاجي بلاتي بين - جاري كاسث اعوان اور تجره نصب انصاری ہے۔میراتعلق گاؤں مراڑ بیضلع اٹک ہے ہے۔128 کوبر 1996ء کی ایک حسین منج اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئی۔اسٹارلبراہے اسٹارز برزیادہ یفتین تو نہیں کرتی مگر پڑھ لیتی ہوں۔ہم پانچ جہنیں اور ایک بھائی ہے سب سے بوی اقراء آئی (اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے) 10 مارچ 2014ء کی ایک اداس می شام ہم سے جدائی ہوگئ اس کے بعد مابدولت خود ہیں ایف اے کرچکی ہول۔ میرے بعد اقصیٰ انصاری ہے میٹرک کرچکی ہے اور آ کیل میں انٹری دے چی ہیں۔ چوتھ نمبر پرشانہ انساری 8th کلاس کی طالبہ ہے۔ یا نچویں تمبر پرحسن علی خان اور ہم سب گھر والوں کی جان ہے 7th كلاس كااستودن باور ماشاءالله عافظ قرآن بن رہا ہے اور سب سے چھوٹی عائشہ انصاری 4th كلاس كى طالبداور بهت ضدى سى بهن ب-اب بات موجائ يندنا يبندك وإندني راتي ومبرك بارسيس اور تنہائی بہت پیند ہے۔ کھانے میں ساری سویث و شبز فیورٹ ہیں شوق سے بناتی اور کھاتی ہوں۔

ڈریسز میں چوڑی داریا جامۂ لانگ فراک کے ساتھ اجھا لگتا ہے اور ایسالباس جس میں پردہ ہو۔ فیورٹ کلروائث اور پنک ہے جیواری میں ٹاپس اور مطلے کی چین لاکث بیند ہے۔ جوائث فیملی سٹم ہے دادا ابو اور دادی وفات یا کے ہیں۔ایک بیارے سے جاچؤ چچی اوران کی کیوٹ می بیٹی تنزیلہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ای ابو جا چو چی اور تنزیلہ عمرہ کر چکے ہیں۔ہم سب کھروالوں کو بار باراللہ کے کھرجائے کی خواہش رہتی ہے اور اللہ رب العزت بار بار اپنا کرم فرما تا ہے اب میں اور افضیٰ ای ابو کے ساتھ ایک ماہ كے ليے عمرہ كرنے جاكيں كے۔ كاؤں ميں مارى بہت ی زمینیں ہیں مارے ابو بہت گریث اور رحم ول انسان ہیں۔لڑ کیوں کی بے جا آ زادی کے قائل نہیں اور ہم بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں ۔امی ہاؤس واکف ہیں اور ہماری بہت اچھی دوست ہیں ہم کھر والصرف مدنى جينل بهت شوق سے ديھے ہيں اور دوسروں کو بھی و میصنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔کوئی سنگر ا بكثر يا فلم استار يستدنبين صرف كركثر فواد عالم پسند ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنا اچھا لگتا ہے۔میرے اندر بہت ی خامیاں ہیں جن میں مرفرست غصداور جذباتی بن ب غصد آل كردين كى حدثك أتا بخولي يدب كه خود بحي بنس كه بول اور دوسروں کو بھی ہنساتی ہوں۔ کزنیں کہتی ہیں کہ حاجی كي بغير تو بر حفل برنگ موتى ب(آ مم)-بات كرنے سے بہلے ہركوئى مغرورتصوركرتا ہے اور بعد میں تعریف ہوتی ہے کہ آپ تو اتنی اچھی ہیں اکثر اپنی خوب صورتی کی تعریف سنتی ہوں کیکن نہ بھی غرور کیا اور نہ تعریف س کر خوشی ہوتی ہے۔ کسی کام پر سرابا جائے تو اچھا لگتا ہے آ کچل سے وابستگی بہت برانی تو نہیں لیکن محبت بہت ہے میرا مشغلہ ڈائجسٹ پڑھنا

حیدر (خطرناک) بہت شرارتی ہے پھرشہلا باجی ان کی ابھی تک کوئی اولا ونہیں آپ لوگ پلیز ان کے دیما لیے دعا کیجیے گا پھر میں۔سب سے آخر میں شرارتی ایک نمبر کا بھائی تقی رضا'اس کی اور میری بھی نہیں بنی۔ چلواب کچھ پندنا پندگی بات ہوجائے۔کھانے میں آ لو گوبھی کے پراٹھے ساگ مٹر گوشت اور جاول بہت پسند ہیں۔ آئس کریم ، سشرڈ اور کھیر بہت اچھی لگتی ہیں۔شاعری جنون کی صد تک وصی شاہ اچھے لگتے ہیں۔ کتابیں پڑھنے گفٹ کرنے اوران کو جمع کرنے كا بہت شوق ہے غصے كى بہت تيز ہوں بہت مودى موں \_ بنس مکھ بول محسی کوا داس نہیں و بکھ علی اگر کسی کو میری دجہ سے کوئی دکھ ہوا ہوتو بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ دوسروں کوخوش و یکھنا بہت اچھا لگتا ہے اور اپنی طرف ہے پوری کوشش کرتی ہوں کہ سب کوخوش رکھ سکوں۔ بھی دل اداس ہوجاتا ہے کیونکہ بہنوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت بہت یادآ تا ہے تو پھر کسی کونے میں اکیلی بیٹھ کر جی بھر کررولیتی ہوں۔ ہرکسی کی بات پر جلدی اعتبار کر لیتی ہول ٔ دوست کو ئی نہیں ہے۔ اپنی ہر بات باجی شہلا ہے کرتی ہوں۔بارش کے موسم میں بھیکنا پند ہے کرکٹ بہت پیند ہے عمر اکمل اور شعیب ملک ایجھے لگتے ہیں۔ پھول بہت اچھے لگتے ہیں خاص طور پر پنک گلاب۔میرا دل جا ہتا ہے میں اس جہاں کی ساری خوشیاں اپنے بہن بھائیوں کودوں كيونكه مين ان سے بہت پياركرتي موں اي سے بيار كرتى ہوں۔ اگر كوئى ہم سے دوئ كرنا جاہے تو موسث ویکم جاری طرف سے اجازت ہے۔ آخریں ا تنا کہوں گی کہ کسی کے اعتبار کومت تو ڑواور کسی کو دھو کہ نہ دو کیونکہ جب اعتبار کا شیشہ ٹوٹنا ہے تو اس کی کرچیاں انسان کی روح تک کوزخی کردیتی ہیں اللہ

ہوں۔ نازیہ کول نازی سمیرا شریف طوراور نمرہ احمد میری فیورٹ رائٹر ہیں۔ فرحت اشتیاق کی کہانیاں بھی بہت پہند ہیں۔ اس بات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ اپناا خلاق اور کر دارا چھار کھے کیونکہ انسان کی پہچان اخلاق کر دار سے ہوتی ہے خوب صورتی ہے نہیں۔

## والمالي المالية

سب ہے پہلے حجاب اور آلچل اسٹاف ان کو پڑھنے والی مائیسِ بہنیں اور ہم عمر سہیلیوں کو ہماری لیعنی ثناء اعجاز قریشی کی طرف سے پیار اور مسکر اہٹوں بھرا سلام - ہم 17 دسمبر 1999ء کواس خوب صورت دنیا کو اور پیارا بنانے کے لیے تشریف لائے۔ اُف آپ موج رہے ہول کے کہ نام ایک اور ہم ہم کی رث لگا ر کھی تو سنئے میں این آپ کو ہم کہ کر پکارتی ہوں ہاہا۔اچھا چلواتی چھوٹی ی عمرے لیے ہم اچھانہیں تو اب ہم کومیں ہی بلالیتے ہیں۔ویسے یہ بات مشہور ہے كەلۈكيال بميشدا پىعمر چھياتى ہيں تگرييں تو سب كو بتاتی ہوں کہ بیں سولہ سال کی ہویں۔ ہماری آ واز بہت خوب صورت ہے جی بس غرور بھی نہیں کیا اہا ہا۔ و لیسے میں یاوواشت میں بڑی کمزور ہوں اکثر نظر دوسرول سے بات کرتے کرتے سامنے دیوار برجالگتی ب بما جونبیں جلتا کہ سامنے کیا چیز ہے اور اگر کوئی چیز اٹھانے کو کہے تو اندر جا کرسوچنے لگتی ہوں کہ اس نے كيا كما تقا- بهم چوبهن بهائي بين تين بهنوں اورايك بھائی کی شادی ہو چکی ہے۔سب سے برای مگینے باجی کی ایک بٹی عین زہرا' بھائی اصغرعباس کی بیٹی جمین ز ہرا (بار بی ڈول) پھر مقدس باجی کا ایک بیٹا سلمان

تمام حجاب رائشرز اور پڑھنے والے تمام لوگوں کو ماری طرف سے السلام علیم! مک نیم بہت میں كزنيس پيار سے سونو اور دوستيس مسكان كہتى ہيں۔ سر گودھا کے ایک گاؤں چک نمبر 28 جنوبی میں پیدا ہوئی۔ تاریخ پیدائش 3 مارچ 1996ء ہے اسٹار حوت ہے اشار پریقین مہیں رکھتی کاسٹ کے لحاظ سے راؤ راجپوت ہیں سالگرہ منا ناپسندتونہیں پرسب کووش کرنا اچھا لگتا ہے۔ بہت زیادہ بنتی ہوں مسکرانا میری عادت ہے اس کیے کافی لوگ بھی بھی شک بھی کر لیتے ہیں۔ ہارہویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ آلچل سے بہت پیار ہے ہر حال میں آلچل پڑھتی ہوں فارغ ونت میں اچھی کتابوں کا مطالعہ فرینڈز سے فون پر كب شب لگانا وائريال لكصنا كمپيوٹر اور اپنا پيارا آ کچل پڑھنامیرامشغلہ ہے۔ بہت جلد باز ہوں ہرکسی پر بہت جلدی اعتبار کر لیتی ہول یمی وجہ ہے کہ سب میری سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس پر میری ای دوست واحباب اعتراض كرتے ہيں۔حلقہ إحباب بہت وسیع ہے اچھے مخلص اور مدرد دوستوں کی دل سے قدر دان موں۔ بہت فرینڈ لی مول مرسی سے بہت جلدی فرینک ہوجاتی ہول اپنی سب دوستوں ہے بہت محبت کرتی ہوں۔ بروں کا احرام اور چیوٹوں سے پیار کرتی ہوں۔انتہائی ہدرو ملنسار عم خوار بغرض حساس ۋر پوک اور بزول ہوں۔ بہت شرمیلی بھی ہوں بروں اور اجنبیوں کے سامنے بولتی بند ہوجاتی ہے۔ بہت شرارتی ہوں گھر کا لج میں کافی ہلہ گلے کرتے ہیں۔زندہ ول اور بہت زیادہ بنس کھ ہونے

کی وجہ ہے سب دوستوں کزنول خالۂ ماموں سب میں ہر دل عزیز ہوں۔ مجھے منا فقت اور دہرے معیار ہے سخت نفرت ہے مغرور ومنہ پھٹ خو دغرض مطلی عاسد لوگول سے بخت نفرت ہے۔ ہم مزاج خوش اخلاق اورشوخ وچنچل لوگوں سے ملنے کو بار بارول کرتا ب عصر بہت كم أ تا ب-اى كہتى بيں ميں بوقوف بے پروا اور فضول خرج ہوں۔ کو کنگ سے بہت لگاؤ بے دلجمعی کے ساتھ کھانا بناتی ہول کھانے میں چکن روسٹ آ لومٹر کڑھی پکوڑے جینڈی مرغوب ہیں عاول تو میری جان ہیں۔مشرقی اور خوب صور<del>ت</del> لباس يبنناا حجها لكتاب شلوارقيص ادر بروالسباسا آلججل میری پہچان ہے۔ بلیک سفید پنک رنگ میرا فیورٹ ہے بارش کا موسم بہت پسند ہے۔ ملکی بارش اور نگھرے مناظر بہت متاثر کرتے ہیں مردی کاموسم بہت پسند ہے۔میری خالہ رونی زرینۂ یاسمین مجھے بہت پیار کرتی ہیں خالہ رو بی تھوڑے عصہ والی ہیں پر پیار بہت کرتی ہیں۔ خالہ جی یاسمین رونی زرینہ کو سلام۔ میری فريندز ماربه غفار تحكيله عشرت ماريه عائشهٔ حرا نازيهٔ شائستهٔ عائشهٔ زامِدهٔ ثناءً عطیه وغیره سب کوسلام-شاعری سے بہت لگاؤ ہے قار کین! آپ کا شکر ادا كرتى ہوں جوآ پ نے مجھے برداشت كيا جولوگ مجھ سے بور ہوئے ان سے معذرت اور جوال كرخوش ہوئے ان کا بے حد شکر میڈاللہ حافظ۔

وا - رحواب ..... 17 ...





اسٹوڈنٹ ہول۔

تجاب: آپ ماشاء الله سے مصنف اور پینٹنگ آرشٹ بھی ہیں؟

جواب: بی الله کاشکر کراس نے مجھاس قابل بنایا۔ حجاب: بينتنگ رشك اوررائش ينخ كاخيال كيسة يا؟ جواب: الله كى دين ب ميس في بھى سوچا نەتھابس اجا نک سبائے آپ ہوتا جلا گیا، ہاں مجھے بین سے ہی رمگوں ہے کھیلنے کا بہت شوق رہا ہے اور بھین سے ہی میں تھوڑی ملی ٹائپ ہوں شایداس کیے ای طرف رجان

حاب: اب تك كتف ناولز، ناولث ادرانسان لكه يكي

جواب: اب تک ماشاء اللہ ہے چھ ناوٹر، یا یکی ناولٹ اور تین افسانے لکھ چکی ہوں، قار کین کی کافی داد بھی وصول ک ہے۔ میری چھ کتب بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں جو کی علم جواب (Film Making BA (Honrs کی وعرفان پبکشرزنے پبکش کی ہیں۔ ماشاءاللہ سے بہت

بشره انصارى

حاب:السلام ليكيسي بن پ جواب: الحمد للدالله كاشكر.... آب يسي بين؟ حجاب:الله كاكرم بي السي الملي نام كياب جواب بميشره انصاري\_ الباركانام؟ حاب: تاريخ بيدائش/شم؟ جواب:24 جولائي/ لا مور فحاب:ستاره/قد؟ جواب:LEO/دف البير؟ بين بعالى/آبكانبر؟ جواب: ہم چھے مہنیں اور دو بھائی ہیں میرانمبر چوتھا

حاب بعليى قابليت؟



ڈیدیڈ کرتا ہے ویسے میں کافی ضدی بھی ہوں اور اکثر بات آ رام سے مان بھی لیتی ہوں موڈی ہوں بہت۔ حجاب: دہائ میں محصوم جاتا ہے؟ جواب: جب کوئی مجھے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے۔

حجاب:آپ کوڈرلگنا ہے؟ جواب: پہلے بہت ڈرلگنا تھا محراب میں کائی سنجل گئ ہوں۔اب ڈرلگنا ہے تو صرف ایک بات سے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہوجائے۔ حجاب: شریک سفر کے لیے آئیڈیل؟ جواب: ڈیسنٹ ہو، مجھے مجھنے والا ہو، عزت اور محبت

کرتے والا ہو۔ حجاب: مردول میں کیا بات برگائتی ہے؟ جواب: جبوث، دغا بازی مطلب پرسی۔ حجاب: کوئی لڑکا مسلسل گھورے تو؟ جواب: پوچھوں گی بھائی کیا میں تمہاری بہن جیسی دکھ رہی ہوں؟ اچھار سپانس ملاہے، اللہ کا بہت کرم ہے۔ جاب: ماشاء اللہ اللہ آپ کو مزید ترقیوں سے نوازے آ مین مستقبل میں کیا پچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ جواب: مستقبل میں ان شاء اللہ اپنے کھے تمام ناوز کو ڈائر مکٹ کر کے سیریز کی صورت میں دنیا کے سامنے لانے کا ارادہ ہے بس آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت

۔۔ حجاب:ان شاءاللہ، گھریلوامورے دلچیں ہے؟ جواب:جی بالکل ہے، میں کافی سکھٹر بچی ہوں۔ حجاب: یہ تو بہت اچھی ہات ہے میج جلدی اٹھنے کی مادت ہے یا۔۔۔۔۔؟

جواب: میری روثین برلتی رہتی ہے کیکن آج کل صبح صبح اٹھ جاتی ہوں۔

ی هجان اول -حجاب جسیح انجه کرسب سے پہلا کام کیا کرتی ہیں؟ جواب ٹائم دیکھتی ہوں -حجاب: شدید بھوک میں کیفیت؟ حجاب: شدید بھوک میں کیفیت؟

جواب: پا**گل** ہونے لگ جاتی ہوں ہسر در د کی شکایت و نے لگتی ہے۔ و نے لگتی ہے۔

ر میں ہے۔ حجاب: دوستوں میں ایزی فیل کرتی ہیں یا رہنے روں میں؟

جواب: میں تنہائی میں ایزی قبل کرتی ہوں، بہت سے لوگ مجھے خود پہند ہو گئے ہیں بس میں ایسی ہی ہول لوگوں کے بدلتے رویے مجھے پہند نہیں، اس لیے تنہائی بہترین ساتھی ہے، کم از کم آپ کودھو کہ نہیں ویتی، مطلب پرست نہیں ہوتی۔

مجاب:آپ چاہتی ہیں کہ .....؟ جواب: اللہ مجھے راضی رہے ہمیشہ مجاب: خوشی کا اظہار کیسے کرتی ہیں؟ جواب: چبرے پر 440 واٹ کا بلب روشن ہوجا تا

--حجاب: ضدی ہیں یابات آرام سے مان کیتی ہیں؟ جواب: میدتو سامنے والے کی بات اور میرے موڈ پر

حجاب...... 19 .....اپريل۲۰۱۱ء

70(0(0)(0)

# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





چسد ہیں۔ حجاب: پہلی کمائی؟ جواب: یادنہیں لیکن ہمیشہ جو بھی کمایا امی کے ہاتھ پر رکھا۔ مال کے ہاتھ میں کمائی رکھنے سے کمائی میں برکت ہوتی ہے الحمداللہ۔

موں ہے۔ جاب: جب ساری دنیا سور بی ہوسوائے آپ کے تو آپ کیا کریں گی؟

پ یا مویل جواب: الله کی عبادت کرول گی ۔ مجاب: انٹرنیٹ سے دلچیسی؟

جواب: بہت زیادہ دلچین ہے میرے قارئین اگر میرا کام انٹرنیٹ پر دیکھنا جاہتے ہیں تو وہ مجھے فیس بک پر جوائن کرسکتے ہیں۔ MUBASHRAH جوائن کرسکتے ہیں۔ ANSARI اور انسٹا گرام پر LEORAIN کے نام سے میرے اکاؤنٹ کوجوائن کرسکتے ہیں۔

حجاب بحورت نرم دل ہوئی ہے یامرد؟ جواب: (مصندی سانس کے ساتھ) عورت اور بھی مجھی مرد بھی۔شاید 50/50 ہے کہیں عورت نرم دل ہے اور کہیں مرد۔

حجابُ: کیامحبت اندھی ہوتی ہے؟ جواب: یقینا محبت ہی انسان کوعرش پر لے جاتی ہے اور محبت ہی انسان کوفرش پر لاچینٹی ہے محبت کا ڈسا بھی نہیں بچتا۔

تجاب: رویے تکلیف دیتے ہیں؟ جواب: جب کوئی عزت نہ دے تو بہت تکلیف ہوتی

ہے۔ جواب: آپ کوفر پاہے؟ جواب: گہرے پانی اوراونچائی ہے۔ حجاب: لوگوں سے مسلمرہ ملتی ہں؟ جواب: میشہ خلوص سے ملتی ہوں مسکراتے ہوئے۔ حجاب: دل کی منتی ہوں ، تا کہ زندگی میں کھی کی مقام پر پچھتا نامبیں پڑے۔ پر پچھتا نامبیں پڑے۔



المائز بالزبانديسي بن جواب:بالكل نبيس، مجھے محنت پر يقين ہے۔ محاب: کچھ دنت ہے مہلے ملا؟ جواب: دکھ ہی ملاخوشیاں حاصل کرنے کے لیے تو بہت جدوجہد کرنارولی ہے۔ عاب:شانگ كردت بي كرزجي؟ جواب ویسے تو میں اپنی چینٹنگزے کیے خوٹی خوٹی دل کھول کرشانپگ کرتی ہوں اورخود کی ذات کے لیے کچھ بھی ٹائم کے حساب سے پسندا جائے وہ ضرور ملکی ہول۔ حاب بهترين تحنية ب كانظرين؟ جواب: کچھ بھی دیں ول سے دیں تحفہ ستا یا مہنگا نبیں ہوتاانمول ہوتاہے۔ جاب بوریت دور کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ جواب: ميوزك سنتي هول لانگ ذرائيو يرفكل جاتي ہوں یا پینٹنگ اسٹارٹ کردیتی ہوں۔ حباب: وقت كى يابندى كرتى بين؟ جواب: بہت زیادہ مجھے وقت کے پابندلوگ بہت

حجاب ..... 20 .....اپريل۲۰۱۲م

آپ؟

جواب: میں بس اتنا کہنا جا ہوں گی کہ والدین کی قدر

کریں ان کی خدمت کریں انہیں اتنا کہا جا ہوں گی کہ والدین کی قدر

جنت حاصل کرلیں۔ روتی آئی تھوں میں خوشیاں بھیرنے

کی کوشش کریں ،خدارا کسی کے دکھ کا سبب ہر گرنہ بنیں اللہ

کر اپنی کریں دنیا کی فکر چھوڈ کر اپنی آخرت سنواریں

زندگی میں موجود ہر چیز کی وقت سے پہلے قدر کریں،

کرونکہ جب وقت گرر جاتا ہے تو بچھیا الی نہیں رہتا

موائے بچھیاؤں کے آپ سب اپنا خیال رکھیں اور بھی نا

جیز کو ہمیشہا بنی وعاؤں میں یادر کھیں اللہ تکہبان۔

ادر اس کے ساتھ ہی ہم نے مبشرہ انصاری سے

اجازت جا ہی۔

اجازت جا ہی۔

حیاب: السلام علیم

\hالله ياك كابعداحمان ب عاب:آپ كاصل نام؟ هه مباجرال حجاب:آپ کی تعلیم؟ المام بي اك (مينجمنث) ماسران اسلاميات اورايم اساردوکی تیاری ہے۔ عاب: شاعری کب شروع کی آپ نے؟ یوں تو بھین سے شوق تھا لیکن با قاعدہ شاعری گر بھویش کے بعد 2007ء میں۔ جاب محريس سي في حوصله افزائي كي اورس في مخالفت کی آپ کے شعر کہنے کی؟ 🖈 کمریس سے ہیشہ میری حصلہ افزائی کی ، میرے والدین کی دعا تیں میرے کیے متعلی راہ ہیں۔ حاب: ميلاشعركب كها؟ میری پھوں یہ دیے یادوں کے جلئے لکتے ہیں تو دل جھتا ہے

حاب:آب کی کوئی اچھی بری عادت؟ جواب بمسكراني ربتي مول، سب كا بھلا جا متى مول چکناچور ہوکر بھی کسی سے چھیس کہتی ....بس بھی میری الچھی عادت بھی ہے اور بری عادت بھی کیئر بہت کرتی ہوں جس کارزلث اچھالبیں ملتا۔ الماب شرت مسلم المنات ع جواب شہرت تب مسئلہ بنتی ہے جب آپ خود کو کچھ سجھنے لکتے ہیں اور غرور میں یا کل ہوجاتے ہیں اللہ مجھے محفوظ رکھے۔ حجاب: آپ کے دارڈ روپ میں زیادہ مس کلر کے 3, 200 جواب: كالے.... مجھےكالارنگ بہت پسند ب-حجاب: كمانے ميں كيانه وتو كھانے كامر أبيس أتا؟ جواب: مریمی ....مرچ کے بغیر میں کھاناتہیں کھاتی مجصاليات كمانے بعدينديں-جاب زندگی کب بری لتی ہے؟ جواب: جب کوئی دھوکہ دے خاص کروہ انسان جس پر آپ کواندهااعماد مو۔ حاب: ببيرمخت علماب اقسمت ع؟ جواب: کچھ لوگوں کو قسمت سے مل جاتا ہے اور بہت ہے اوگوں کو محنت کرنا پڑتی ہے مرجو پید محنت سے ملتا ہے اس کامزہ بی الگ ہے۔ حاب: کوئی کمری نیندے جگادے و؟ جواب: بہت عصر تا ہے سر میں شدید تکلیف ک شکایت شروع ہوجاتی ہے۔ عاب كون سا كانا إكثر منكماتي بن؟ جواب الجي مجه من البيل بافي تحوري بالتي تحوري بالتي حاب: بھی کی قین نے تک کیا؟ جواب: میرے فین بہت اچھے ہیں تک کرنے کی نوبت جيس آئي اور اگر بھي مجھے ايسا محسوس موا بھي تو ڈائر مکٹ بلاک کردیتی ہوں سکون بڑی چیز ہے۔

عجاب: اس انظرويو كآخريس كي كم كهنا عاميل كى

اللي سياه اورسفيد حاب:آپ کی اپی شاعری میں آپ کی اپنی پسندیده غرل ياظم كون ي ٢٠٠٠ آک عجب کام آج کرنے کی میں تری آگھ میں سنورنے کی آپ کی اک یفرا توجہ یں ہواؤں میں رقص کرنے کی رائے پاؤں پڑ رہے ہیں مرے میں ترے شہر سے گزرنے کی جب ہواؤں نے راکی چھیڑی جاندني جار سو میرے آلی کو چھو لیا ٹو چار سُو خوشبو سی مجھرنے تیری جاہت کو پا لیا جب روشی مجتم سے ابھرنے یہ حبت 6 حوصلہ ہے گرتے گرتے جو میں سنجھلنے

مباجرال حجاب:زندگی کیاہے؟ اور رکنا موت جبیا اور رکنا موت جبیا

ہے۔ انسان کی مسلسل جدو جہدادرا کے بڑھنے کی گئن ہی جینے کا حساس دلاتی ہے بیا یک امتحان ہے جس کی کامیا بی ہمارے اعمال پر مخصر ہے۔ ایف اے کے دوران حجاب: مہلی نظم یا غزل کس اخبار یا ڈائجسٹ میں شائع وئی؟

ہی صبح بہارمیکزین میں۔ حجاب:آپ زیادہ کیا لکھتیں ہیں ظم یاغزل؟ ہے مجھے ذاتی طور پہ غزل کہنا زیادہ پسند ہے لیکن ظم بھی کہتی ہوں۔

حجاب:آب كالبنديده شاعريا شاعره؟ احد فراز، فيض احد فيض ، پروين شاكر ،ادا جعفرى اورموجوده شاعرات ميں سے شهناز شازی، نوشی محيلانی، زبير قيصر، احمالی اوراظهر فراغ، حجاب:آب كالبنديده شعر؟

اس نے آتھوں سے پکارا مجھ کو میں نے آواز کو آتے دیکھا

زبیرفیصر زندگی سس طرح بسر ہوگی جی نہیں لگ رہا محبت میں جون ایلیا

جاب: تعریف کیسی تقی ہے؟

ہے تعریف کے بری گئی ہے لیکن جب کو بہت اچھا
شاعر تعریف کے بری گئی ہے لیکن جب کو بہت اچھا
شاعر تعریف کر بے تو بہت ہی اچھا گلا ہے۔
حجاب: پہلی تخلیق شائع ہونے پہلی کو کیسالگا تھا؟
گوکہ وہ کیفیت نا قابل بیان ہے، لیکن مسرت کا ایک
عجیب سااحساس تھا جواب تک مرے ساتھ سفر میں ہے۔
حجاب: آپ کا آئیڈ بل؟
حلاجھ ۔ می کردن تریاط میں روال (مرحم)

ہ حضرت محد کے بعدا ئیڈیل میرے والد (مرحوم) حجاب: موسم کیسا پسند ہے؟ ہی خصے خزاں کا موسم اور گرتے ہے اوراس فضایس رچی اداسی بہت اچھی گئی ہے۔ حجاب: پسندیدہ خوشبو؟

اللہ ہے تازہ محصولوں کی خوشبواور بارش کی بعد مٹی کی خوشبو۔

-

حجاب...... 22 .....اپريل ۲۰۱۲،

رہے گی جو مال کوئیس مجھ سکاوہ تو مقام تو حیدالبی سے آشنا نہیں ہوگا۔

یں ارب ماں خالق کی سب سے بردی نعمت ہے اس کا کنات کی رونق مال سے ہے اور زندگی میں ساری بہار مال کے

> دم ہے۔ جن کے سر پرمتاکی دعا کیں ہیں

جن کے سر پر ممتا کی دعا میں ہیں قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں

ہم نے ہوش سنجالتے ہی اپنی امی کو ہمیشہ کام میں جة بى ديكماميح كاشة ب كررات ككماني تك كحرك صفائى سے لے كرىچوں كوصاف تقرار كھنے تک میری ای جیشہ سے آئیڈیل رہیں۔میری ای سادگی کا بیکراور حدورجه قناعت پسند بین آج تک یایا ہے اپنے لیے کوئی فرمائش نہ کی جب بھی کی صرف ہم بچوں کے لیے کی کیونکہ ہم لوگ ای کے ذریعے پایا تک ہر بات پہنچاتے ہیں وہ اس لیے کہ پایا کہتے ہیں جو تمہاری ماں کہے گی وہی کریں گے۔ ہمارے کھر کی رونق ہی امی ہیں۔میری امی کوغصہ بھی بہت آتا ہے اور ان سے كهين زياده مجهيس غصه موجود ہے ذرا كوئي بسلنقي ديلھي توباره چڑھ گیا۔ای کو بچوں کا دریتک سونا پسند جمیں کیکن اب ایما مور ہا ہے اور ای بات کی چی چی روز موتی ہے گھر میں ای کو پیار کا اظہار تہیں کرتا آتا انہوں نے بھی چوما حانی نہیں کی میری ہمیشہ بیخواہش رہی کہای میراسر کود میں رکھ کر پیار کا اظہار کریں لیکن ایسا بھی نہیں ہوا اور میرے دل میں ہمیشہ یمی خیال رہا کہ میری ای بھائیوں ہے زیادہ پیار کرتی ہیں لیکن ہر ایک کے اظہار کا اپنا طریقه موتا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچین میں جب میں غصے میں کھانا نہیں کھاتی تھیں تو ای بھی بھوکی رہی تھیں جب یا یا غصہ کرتے تصفوروتی میں تھی آ نسوای -BZ 1



السلام الميم م غوش مادر كے سلسلے ميں شركت كے ليے بہت دير تلك كاغذاور قلم ليے يہى سوچتى رہى كدكہاں سے شروع كروں؟

انسان کی زبان پرسب سے زیادہ خوب صورت اور
پیارالفظ" مال" ہے اور سب سے زیادہ حسین پکار میری
مال ہے بدایک لفظ ہے جس سے امید وجبت کا مجر پور
اظہار ہوتا ہے مال وہ ہستی ہے کہ جس کے قدموں تلے
جنت ہے مال جب دعا کرے تو آسانوں کے پردے
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ میں رب
ہوں ساری مخلوق کا میں مالک ہوں ساری کا تنات کا میں
رجمان ہوں تنہاری سوچوں سے بھی زیادہ میں مہریان
ہوں تنہاری سمجھ سے بھی زیادہ میں قریب ہوں تنہاری
مبدرگ سے بھی زیادہ میں مجت کرتا ہوں بہت زیادہ کنی
مجب ستر ماؤں جنتی محبت یہ عورت کی حقیقت وہ رب
فروالجلال وہ رب بے مثال اپنی محبت کی مثال بیان کرنے
فروالجلال وہ رب بے مثال اپنی محبت کی مثال بیان کرنے
فروالجلال وہ رب بے مثال اپنی محبت کی مثال بیان کرنے
فروالجلال وہ رب بے مثال اپنی محبت کی مثال بیان کرنے
کے لیے مال کو پیانہ بتاتا ہے۔

انسان جب تکلیف میں "ہائے مال" کہتا ہے تو مائیں مربھی چکی ہوں تو بہت زیادہ دور نہیں ہوتیں مال کو پکارنے کے لیے اس کا نام نہیں لیا جاتا حالانکہ اس کا نام ہوتا ہے صفت سے پکارنے اور دشتہ سے پکارنے میں بڑا فرق ہوتا ہے بچے کے لیے مال کا کوئی نام نہیں ہوتا مال کو ماں ہی کہتے ہیں جسے اللہ کو اللہ ہی کہتے ہیں مال بچوں کے لیے تو حید کا اشارہ ہے بہت سے بچوں کی ایک مال ہو یا ایک مال کے بہت سے بچے ہوں مال تو مال ہی

حجاب ..... 23 .....اپريل ۲۰۱۱ء

SOCIEDE.

ہمیشہ قائم رہے جن کی وجہ سے ہم ہرآ فت ومصیبت سے بے ہوئے ہیں اور جن کی مائیں حیات جیس اللہ یاک انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے آمين مُ آمين-میں مجھے کیالکھوں بباركا بيكرتكهول خوشيول كاجهال كلصول میں تھے کیالکھوں این جنت لکھوں دل كاسكون تكھوں ميں تھے کیالکھوں سبنم كے قطر كے تصول كهولول كى خوشبولكھول

پاررس کا بار سال ماں میں مجھے کیا لکھوں دل تو جا ہتا ہے مجھے کل کا نئات لکھوں وہ مال کے یاؤں کی جنت،وہ مال کے کمس کی خوشبو گلے ہے جب لگاتی ہے محبت اس کو کہتے ہیں مائیں الی ہوتی ہیں اگر ہم بھائی بہنوں میں کوئی بیار پڑ جاتا تو امی ساری رات بین کرگزاردیتی تھیں ایک بل کے لیے بھی آرام نبیں کرتیں تھیں مجھے اینے ددھیال سے کوئی لگاؤ نہیں کیونکہ میرے ودھیال میں نہ دادا، دادی، نہ تایا، چونی ہیں اس لیے ای کی نسبت نھیال سے زیادہ امیج مول مجھے یاد ہے کہ دوسال پہلے شب معراج کی شب نانا كانقال مواقفا تواى بهت روكي تفيس اتنابلك بلك كرامي کوروتا میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا میری ای میرے نانا کے بہت قریب تھیں میرے نانا میری امی کونہ صرف بيني مانية تنص بلكه اپنابينا كهتي تنصآ خرى وتت تك انہوں نے اى كاماتھ مضبوطى سے تھاما ہوا تھاجب امی نے تھوڑی در کے لیے ہاتھ چھوڑا تب نانا کی روح نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ای وقت ای نے روتے ہوئے مجهے كها تھا كەتم لوگ اينے باپ كود يجھو باپ نه موتو بيش کیے جیتی ہے اس کا احساس مجھے امی کی حالت و مکھے کر

عزیزتر جھےدکھا تھاوہ دگے جال ہے بیرات کی ہے ، میراباپ کم ندتھا مال سے میں اپنی امی کے بارے میں اور کیا بتاؤں ، ساری زندگی ، محنت صبراورا نیار میں گزار کرآئے میری ای عمر کے اس مقام پر ہیں جہال ہمیں ان کوسنجا لنے کی ضرورت ہے ای اب آئ کل چپ چپ رہتی ہیں حالات نے اب نجانے ان کوتھکا دیا ہے یا پھر کیا ہے اب وہ پہلی ی نہیں رہیں جبکہ مجھے ای ہمیشہ غصر کرتے ہوئے ہوئے اچھی نگا کرتی ہیں۔ اچھی نگا کرتی ہیں۔

آخر میں بس انتا کہوں گی" ماداں شخنڈ میاں چھاوال'' ہر دفت دعا کرتی ہوں کہ امی کا سامیہ ہمارے سروں پر

جاب..... 24 .....ايريل٢٠١٧،

وہ سبیرے لیے بہت ماص ہیں۔ مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ان شاءاللہ ص<u>ائم قب</u>ریشی جوافشاں شاہد: بجپن سے ککھنے کا شوق تھا یا کسی کود مکھ

کرہوا؟ صائمہ قریشی: بچپن میں تو مجھی سوچانہیں تھا کہ رائٹر بھی بن سکتی ہوں ، نہ کسی کود مکھے کرہوا۔

و انشاں شاہد: کوئی ایسی کہانی جے لکھ کے بہت خوشی ہوئی ہو؟ آپ کی پیندیدہ رائٹر؟ جب اداس ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟

صائر قریش: انازی بیا، سوجان سے دل بارے، ہیں کئی ہجر درمیاں جاناں۔۔ لکھتے ہوئے بہت انجوائے کیا تھا، ہروہ رائٹر جس کے پاس کچھ نیا ہے، اچھوتے ٹالکس شخة ئیڈیز مجھے اٹریکٹ کرتے ہیں۔

ج افشال شاہد: زندگی میں کس چیز کی کی محسول ہوتی ہے؟ منے لکھنے والوں کو کیا مشورہ دیں گی؟ میں اگر کہوں مجھے اپنا پیندیدہ ناول تھے میں دیں تو؟

صائد قریش: میری زندگی بہت آ رام سے گزری ہے بہت لاڈ پیار میں اللہ کاشکر ہے کی چیز کی بھی کوئی کی محسوں نہیں ہوئی۔مطالعہ اور تجزیہ جاری رکھیں ،مشکل لفظوں کی بجائے آسان لیکن پراٹر لفظوں کا انتخاب کریں اور آگر ارادہ کیا ہے تو اس سے بھی پیچھے نہ ٹیس چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ پھول کتاب میں رکھ کر آگر آپ بھی اس کو سنجال کرر کھنے کا وعدہ کریں تو ہاں کیوں نہیں۔

بہ مریم ارحم: آپ کا سب سے پہلا ناول کس ڈائجسٹ میں شائع ہوا۔ آپ سب سے زیادہ کس وقت خوش ہوتی ہیں؟ اپنے پیندیدہ ناول کا نام بتا کیں؟ زندگی کو مختر لفظوں میں بیان کریں، بھی کسی فین نے فیس بک پہ مختر کیا؟ بچپن کا کوئی ایبا واقعہ جے یاد کر کے بہت ذیادہ ہنی آتی ہو؟

م بن برود مهائمهٔ قریش: پہلا ناول (پھرایک شام یوں ہوا آ کچل میں پبلش ہوا تھا، ول جوان ہونا چاہیئے واعمراں وچ کی را کھیے۔'' در بارول''عمیرہ احمہ۔زندگی کومختفرلفظوں ٹیں السلام علیم آج ہم آپ سب کے بے حد اصرار پہ آپ کی ہردلعزیز مصنفہ اور ہماری بہت ہی بیاری دوست صائمہ قرینی کے انٹرویو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ صائمہ قریشی کا نام کسی تعارف کا مختاج نہیں ہے۔ اب تک ان کا بے خاشا کام آ نچل ڈ انجسٹ میں شائع ہوچکا ہے۔ حال ہی میں ان کا کمل ناول آپ ماہنا مہ حجاب میں پڑھ تھے ہیں۔ اور اناٹری بیا کوتو یقینا آپ نہیں بھولے ہوں گے۔ یہی نہیں ساتھ ساتھ ریشم ڈ انجسٹ کی جانب سے رائٹر ایوارڈ مجمی مل چکاہے۔

وہ عائشہ پرویز: اسلام علیم، آپی کیے مزاح ہیں؟
آپ نے لکھنا کب شروع کیا تھا اور آپ کا اپنا پہندیدہ
ماول کون ساہے؟ ناول کیا سوچ کے گھتی ہیں کوئی ٹا پک
آپ کے ذبین میں ہوتا ہے یا اچا تک ہی لکھنا شروع
کردی ہیں؟ ناول کے کرداروں سے ایک انسیت سی
ہوجاتی ہے تو آپ کو ہوئی، اگرآپ کو لکھنے سے روک دیا

صائم قریش و علیم سلام ۔ الحمد نشر تھیک ٹھاک۔ لکھنا ماد تاتی طور پر شروع ہوا تھا، Urdu Asian South عاد تاتی طور پر شروع ہوا تھا، BA pathway ہوت ہوتا ہوں۔ BA pathway کے لیے میرے پاس بیر شوت ہوتا ہوں۔ علی ایک پیرٹ ہوں۔ کا انتیابی سے تھا کہ میں اردو لکھنے پڑھنے میں ایک پیرٹ ہوں۔ کہنا گئی میں ایک پیرٹ ہوں کے ملاوہ میری را مُنگ بھی ہوتی چاہیے تھی ، تو میں نے ناول لکھا تھا (پھر ایک شام یوں ہوا) جوآ نچل میں نے ناول لکھا تھا (پھر ایک شام یوں ہوا) جوآ نچل موتا ہے۔ جب ہم واقعا کی ٹا پک کے بغیر لکھنا مشکل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی یوائٹ ذہمن میں ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی کر دار تخلیق کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک خاص کوئی کر دار تولی کے بین کر داروں کو بنایا ہے کوئی کر داروں کو بنایا ہے

حجاب ..... 25 ....اپریل ۲۰۱۱ء

90 4 0 1

کیے بیان کروں اور ویے بھی زندگی گزارنے کے بعد بیان کی جاتی ہے تو ابھی زندگی گزاررہی ہوں ابھی زندگی ك بارے ميں كھينيں كہاعتى نبيس الحددشدا بھى تك كى نے قابلِ ذکرحد تک تک ثبیں کیا بہت سارے النے کام کے ہیں بھین میں، ویے میں کانی "سدهری" ہوئی بی ھی۔ایک واقعہ ہےاور وہ آپ بہت جلدا گلے ناول میں پڑھیں گے۔

 حنامبر: جبآپ کی پہلی تحریر شائع ہوئی تھی تو کیا تاثرات تھے؟ ماشاءاللہ آپ شاعرہ بھی ہیں مرآپ کی بہت کم پوئٹری پڑھنے کوملتی ہے ایسا کیوں؟ کس مزاج کے لوگ پند ہیں؟ کھانے میں سب سے زیادہ کیا پندہ؟ کھانے کی زیادہ شوقین ہیں یا پکانے کی؟ اپنے معاملات میں س صد تک آزاد ہیں؟

صائمة قريش: بانتها خوشى مولى تقى كيول كماس ك بعد میں نے بہت کچھ کرنا تھا اور می وقت پر اسٹوری کا پبکش ہونا بہت ضروری تھا۔ پیتے نبیں شاید میری زیادہ توجہ اسٹوریز کی طرف ہے۔ جو زندگی کو جیتے ہیں، جن کے نزد یک لوگوں کی قدر ہوتی ہے،جن سے بات کر کے ولی خوشی محسوس ہو۔ کھانے میں ہر چیز ہی کھا لیتی ہوں، رکانا پڑتا ہے کیوں کہ میرے ہمسٹر کو باہر کا کھانا بستدنہیں اور جب تک گھر میں کھانا نہ کیے ایک عجیب ویرانی کا احساس ہوتا ہے۔ ویسے میں کھانا ہا ہر کھانے کی زیادہ شوقین ہوں بهت صدتک

ا من آفندی: آج کل کے دور میں کیا کہانیوں سے كوئى سبق حاصل كرسكتا ہے؟

صائمة قريثي: بياس بات يرمخصر كرتا ہے كه كس طرح کی کہانی پڑھ رہے ہیں، کچھ کہانیاں سبق آموز ہوتی ہیں اور کھے تھن مزاح کے لئے ، کس پوائٹ سے آب کیا سکھتے ہیں یہ آپ پر بی ہے۔

اساعلی: آپ کے خیال میں کیا لکھنے کوہم یا قاعدہ ذر یعیمعاش کے طور پر لے سکتے ہیں؟

صائمة قريشي: اب سي سنائي بات تو يهي ب كتبيس \_\_

کیکن مجھےابھی تک اس بارے میں گوئی انفارمیشن نہیں ہے اس لیے میں اس کے متعلق پھے نہیں کہ سکتی ہوں۔ 💠 اسا علی: کلیکن مصائمه آپ بھی لکھاری ہیں اور معاوضے کے لئے بی محتی ہیں کیا میکی فرد واحد کی

ضرورت پوری کرنے کے لئے کائی ہے؟ صائمہ قریمی: میں معاوضہ کے لیے نہیں کھتی نہ ہی میں ایں معاوضہ پرانحصار کرتی ہوں لیکن اگر معاوضے کے لیے متى توبيه معاوضه ميرى كوئى ضرورت بورى نبيس كرسكتا\_ ا حنین ملک: آپ کے بابا بھی رائٹر ہیں جب وہ آپ کی تحریر برصت میں تو کیا تا اُرات ہوتے میں؟ کیا انہوں نے تقید محلی کی؟

صائمة قريح : بهت احيها لكتاب ادر بهت ذريهي \_ ابو جی بہت مشکل سے مطمئن ہوتے ہیں ،سوچ سوچ کر لکھے مح من بھي كوئى نەكوئى غلطى نكال كيتے ہيں اور پھر بيدره بیں منٹس کالیکچرتولازی ملتاہے۔

م ورخشال ضیا: میرا پہلا سوال جو عورتوں سے یو چھناقطعی ممنوع ہے چھر بھی یو چھر ہی ہوں ہی سی میج بہجاتا، ا پی عمر بتا تیں؟ دوسراسوال: ماشاءاللہ انتااچھالکھتی ہیں گھر میں سب کا سپورٹ ہے؟ کون کون پڑھتا ہے؟ تیسرا سوال:شوق کا کوئی مول نہیں لیکن پھر بھی پوچھنا جا ہوں گی محمر اور بچوں کی مصروفیات میں سے لکھنے کا وقت کیے نكالتي بي كيابا قاعده حكمت عملي بوتى ہے؟ ميرا چوتھا سوال: آپ کی قیملی میں کوئی اور بھی لکھنے کی طرف ہے یا صرف ہے ر تبهآپ کےمقدر میں ہی آیا؟ میرا آخری سوال: آپ کے ينديده مصنف اورمصنفه كون بين؟

صائمة قريش: وعليكم سلام الحمد لله تحيك شاك آپ كيسي

پہلا جواب۔ میری عمر کے پیچھے کیوں رو گئے ہیں

دوسراجواب ماشاءالله فيملي مين سب كى فل سيورث حاصل ہے، نہیں وہ تو نہیں پڑھ پاتے لیکن امیر لیس کافی

حجاب ..... 26 .....ايريل٢٠١٦ء

र्वा<del>द्य क</del>्रिक

تيسراجواب ميں صرف منج كے وقت ہى لکھ عتى ہوں جب بچوں کواسکول ڈراپ کرکے واپس آتی ہوں تو صرف تین سے جار کھنٹے ہوتے ہیں میرے پاس لکھنے کے۔اس کے بعدون مجر بالکل فرصت نبیں ملتی۔ چوتھا جواب\_ الحمدللد ميري پوري فيلي شانث سے بھری پڑی ہے، لیکن رائٹر کوئی تبیس ہے جس کی اسٹور بر پېلش ہوتی ہو۔

پانچوال جواب۔ ہروہ رائٹرجس کے پاس اچھوتے آئيدُين مول جھےوہ پندآتے ہیں۔

آمين هم آمين

الله ميده عبادت كاطمى: مجصانا رسيائي بياني بهت انسائر كيا- بيناول لكصف كاخيال كيسة ما؟ لكصة وقت كس بات كا خيال ركهنا جابهي ؟ خ كهاريون كوكيا مشوره وي كى؟ محت آب كي نظر مين كياب؟

صائمة قريتي: وعليكم سلام \_ بهت شكريدانا زي بيا كويسند کرنے کا۔اس ناول کے مجھوا قعات میرے اپنے ہیں ،تو پھر یوں بی خیال آیا نداز تحریرا چھا ہو۔ پرانے ٹا کیک کو بھی اس اندازے تحریر کیا جائے کہ وہ نیا گھے۔ ہمت نہیں ہاریں ،اوراپنا کام کرتے رہیں ایک ندایک دن وہ مقام مل

جاتا ہے جس کا خواب دیکھاجاتا ہے، محبت = فیملی م بنت حوا: وہ ایک لفظ یا جملہ جو برس سے برسی مصيبت ميں آپ کوسہارا ديتا ہواور کھڑے رہے کی ہمت دیتا ہو؟ اور اس ایک لفط اور جملے کا ذکر آپ نے کسی اپنے ناول میں کیا بھی ہے کیا؟ نام بھی بنا نیں ناول کا پلیز۔ صائمَه قريتی: ومليم السلام- پوزيليوسوچ-ميراسب ے براہتھیارے جو مجھے کامیاب بناتا ہے، اور میں نے اینے زیادہ تر ناولز میں اسی پوائٹٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔

م قرة العين سكندر: جب لكهنا شروع كيا تو سب كمر والول كے تاثرات كيے تھے؟

صائمه قريش: سب بهت خوش بين اور جميشه حوصله افزائی کی۔

انمول اعوان: آپ کا پہلا ناول کون ساتھا؟ آپ ہول؟

كولكهن كاشوق كييهوا؟ صائمَه قریثی: پہلا ناول پھرایک شام یوں ہوا تھا جو آ کیل ڈائجسٹ میں پہلش ہوا تھا۔میرے ابوجی کا شوق تھا کہ ہم بہن بھائیوں میں کوئی اردو میں آگے آئے تو ان كياس شوق اور محنت في مجھے رائٹر بناديا۔

م سمیعه عبید: سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا ناول 2600119

كلف كے لئے سب سے پسنديدہ وقت كون سا ہے؟ فیملی میں سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوئی تھی جب پہلا ناول شائع ہوا؟

صائمة قريش: الحدوثات تك جويهي لكصاب بيند کیا گیا ہے لیکن انا ڑی پیاسب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ ۲) مجمح كاوتت\_

٣)سب كويى بهت خوشى مولى تقى كيكن امى اورابوجى كى خوشی کی انتهائییں تھی۔

اللاعليم الماسكم إب تك جولكهااس كتنا انصاف كريائيں اور كيا كوئى ئى وى ليے لكھنے كا بھى اراد ہ

صائمة قريش: ولليم السلام انصاف توشايد كاني حدتك كيا بيكن ميں البحي مطمئن جيس ہوئي ہوں، پچھاسٹوريز جو پبلش ہو چی ہیں مجھےان میں کی محسوس ہور ہی ہے اور کوشش کررہی ہوں کہاب بہتر لکھوں اور جوادھورا بن مجھے ا پی تحریروں میں محسوس ہوتا ہے وہ دور کرسکوں۔ جیس فی الحال تو كونى اراده بيس-

 کول خان: السلام علیکم پیاری بهن صائمه جی کیسی ہیں آپ؟ سلیلے وار ناول لکھنے کا کب ارادہ ہے ہم سلیلے وار ناول كب يراه عليس مير؟

ب پڑھ۔ں ہے: سی بات یا چز سے متاثر ہو کے کہانی کھتی ہیں یا پھر جوز ہن میں آجائے؟

ہیرو ہیروین کے کروارکوس سوچ کے ساتھ محتی ہیں؟ الیا کوئی ٹا یک جے جانے کے باوجود نہ لکھ بائی

حجاب..... 27 .....اپريل۲۰۱۲ء

Southern

زندگی میں بھی کوئی ایسی خواہش جوجنون ہوآ ہے کا؟ صائمة قريتي: مچھینز ذاتی ہیںاس کیے کھایہ ناول۔ يح تين بين ماشاءالله (حديد، سليقهاور صفي) اب تویاد بھی نہیں، بہت وقت گزر گیا۔ pathwayUrduAsiansouthinBA یا کتان راولینڈی۔ حمينوں تك، تىلى۔ في الحال أيك خاموش رہتی ہوں اورموقع ملتے ہی روتی ہوں۔ صرف آئی لائنزاورلپ گلوں۔ خوشی کاہی اظہار کیا گیا۔ بہت سے ہیں جن پر لکھنا جا ہتی ہوں۔ ضرورجلد بي پڙھ يا تيس کيس آپ۔ جي بال بهت احجار وه خوابش جنون بنتی ہے جو پوری نہ ہو۔ میری کوئی الیمی خواہش ہیں جوجنون بن کی ہو۔ بشری الطاف: خوشگوار لکھنے کا شوق ہے یاد کھی؟ ايك سوال جويس بهت سوچتى مول يرآج يو جه بى لول کیا بوری کہانی ذہن میں آئی ہے یا جو لکھتے لکھتے بن تفید وتعریف دونوں ہوتی ہے کیا بھی ایسا سوجا کہ تقديم تذليل زياده محى؟ اليصموقعون بركيا كرتي بين؟ آج كل بهت سے نے لكھارى آ مجے بيں ان كے لئے كونى پيغام؟ كتنے بين بعائي بيں؟ فقركوكت ميدي بن

صائمة قريثى: وعليم سلام \_ تفيك ان شاءالله بهت جلد\_ میری اب تک لکھی گئی زیادہ تر کہانیاں (جوسیریس ہیں) وہ سجائی برمبنی ہیں، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوجاتی ہے جو کہائی کی بنیاد بن جاتی ہے، اور جب قلم ہاتھ میں مواللہ تعالى فے صلاحیت دی ہو چھمشكل نبيس موتا۔ میرومیرے کھریس موجود ہیں۔ في الحال ابيا كوئي ٹا كيے نہيں جس كو نہ لكھ سكوں ماں مصروفيت كي وجهد ليث مول-الطاف: انارى بياوالى بين آب توسب يهلي بيربتا ئين كه بيكهاني كيون لكهي؟ کیا آپ کے پیا بھی اناڈی ہیں (معذرت کے شادى شده بين؟ 95. ڈانجسٹ پڑھنا کپ شروغ کیا؟ الجوكيش كياب؟ کہاں سے علق ہے؟ بال لمے ہیں یا چھوٹے؟ موثی ہیں یا تیکی؟ (سنجیدہ سوال بہت ہو گئے اپ ذرا مزاحية جي بوجاتين) تبلی کہانی کون سی لکھی؟ کیا مجھی کوئی ردی کی ٹوکری انتهائی د کھاورانتهائی غصے کی کیفیت میں کیا کرتی ہیں؟ باہرجاتے وقت کتنا کلوفیس یا وُڈرنگاتی ہیں؟ شايك كرتي بين؟ آج تک مکس نے رائٹر کے لحاظ سے پہچانا تو کیسا ريكشن موتا آپ كاجب كوئى اوورا يكسائية ۋموجائع؟ كسعنوان يرلكسناها بتي بين؟ ميري فرمائش بهي نوث كركيس ذراقعي ہوليكن رو مانوي بھی ہوکہانی۔ كمانا يكاليتي بين؟

حجاب ..... 28 .....ايريل٢٠١٧ء

ہم آج کل اردومکس آتمریزی بولنے ہیں اس بات پر

جومیری عکای کرے۔

آپ کیا کہیں گی؟ لکھتے ہوئے اردو ناول ہوتا لیکن بہت سے الفاظ انكريزي كي بھي موتے ان كے بارے يس كيا كہيں كى؟ صائمة قريتي:

ا) كوشش كرتى مول كهانى كوايك مطبئن موژ پرختم كرون، جاب وه خوشكوار موژ مو يانېين ادر زياده تر استوري لائن رجى محصر موتا ہے كدايند كيا موكا-

٢) يوائنس بيلے سے ذہين ميں ہوتے ہيں، اور پھر كردارون كى حركات وسكنات كود كيوكر كام كرتى مول-٣) نبيل في الحال اتني اسرُ ونگ تقيد كا سامنانبيل موا

جواداس کردے۔ ۴س) یمی کہ رجیکھن ہے گھبرائیں نہیں،مطالعہ جاری ر میں ،اوراین صلاحیتوں کو بھی زنگ نہ لکنے دیں۔

۵) ہم تین بہن بھائی ہیں، میں سب سے بوی ہول، ير مبن اور پھر بھائی۔

٢) يهال تو مجمى كسى فقير سے ملاقات نہيں موئى اور یا کتیان میں جب بھی جانا ہوتا ہے تو سورو بے سے مجبیں

2) كياكبون اس بارے يس، شايداب اى طرح مونا

۸) انگلش کے لفظوں کواردو میں کھھتی ہوں یا اس لفظ کا شبادل ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ﴿ ریمل آرزو:السلام علیم صائمہ جی کیسی ہیں؟ کوئی ایس حجرمرجس کے کسی کردار میں آپ کواپنا عکس

ناول لكمناذياده يبندب ياانسانه؟ ا ين شخصيت كوتين الفاظ من بيان سيحيح؟ آپ کے ناول اناڑی پیا پر اگر ڈرامہ بنایا جائے تو آپ کے خیال میں ہیرو ہیروئن کا کردارکون سے ادکاروں

کوادا کرنا جاہے؟ صائمہ قریشی: وعلیکم السلام۔الحمد اللہ تھیک آپ کیسی ہو؟ صائمہ قریشی: وعلیکم السلام۔الحمد اللہ تھیک آپ کیسی ہو؟ نهيس في الحال كمي تحرير مين ايسا كوئي كردار فين مخليق كيا

ناول لكصناز ياده احيما لكتاب-حساس، کئیرنگ، مجھدار۔

میں پاکستانی ڈرامے بہت کم دیکھتی ہوں۔ زیادہ ا يكثرس ا يكثرزك نام بيس معلوم -اس كيے پيتر بيس-المنته الله عن المريس المنتي ميدان من 1\_آپ کے انا ڈی پیا کا آپ کی کہانیوں کے بارے

\* مِن كياخيال ٢٠ تبعره يا تاثرات-

2\_آپ كامعياركاني زبروست ب جرخواتين كرن وغيره ميں كيون بين لكھااب تك؟ صرف آلچل ہى كيون؟ صائدة ركتي: كيازم رنمك جيها سوال كياب انازى پیاجی اس معالمے میں سوفیصد انا ڑی ہیں تبھر ہ یا تا ترات تو دور کی بات میں تو ای بات سے خوش ہوں کہ بھی اعتراض ميس كيا كديدكيا مرونت كاغذقكم ليينيمي ربتي مو-بھی بھارلہیں کھے بھے نہ آئے تو مدد کردیتے ہیں کوئی لفظ لکھتا مشکل کھے تو بتادیتے ہیں اس کےعلاوہ بھی کوئی کہائی ردهی بند مجھامید بند پیده ماند-

میں نے جب لکھنا شروع کیا تو اس وقت صرف آنچل ى زېر مطالعه تعاريبلي كهاني جيجي اورسليك بهي موكى اور مزے دار بات کہ ایک مہینے بعد پبلش بھی ہو گئی تو بس آ کچل میں ہی لکھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ آ کچل اشاف کا اچھابرتاؤ مجى ہے۔ باقى ايك دو ۋائجسٹ ميں بات كى تو انتهائی رو کے جواب نے بھی آ کچل کا گرویدہ بنادیا۔ویے ان شاء الله جلد ہی دوسرے ڈاجسٹس میں بھی و مکھ عیس

درنبزعم: آپ کاسب سے بری خواص؟ آپ کے لکھنے کی وجد سے آپ کی جملی بھی وسٹرب

صائمة قريش: مين اين بچون كى اسلامي اور ونياوى لحاظ ہے والی تربیت کرسکوں جیسی میرے ابو جی اور امی نے میری کی اور اپنے بچوں کووہ اخلا قیات سیکھا سکول جو مجھے سیمائے گئے

> 29 .....ايريل٢٠١٦ء حجاب.....

800400

ہے، ہمیں گھریں انگاش ہولئے کی اجازت نہیں تھی نہاب ہے، ہمیں گھریں انگاش ہولئے کی اجازت نہیں تھی نہاب کی اوراے لیول میں اے پلس کریڈز کے بعد ابو جی نے مزید محنت کروائی مقصد صرف اور صرف اردوزبان پرعبور حاصل کرنا تھا۔۔ رائٹر بنتا اتفاق کی بات ہے۔ ڈائجسٹ پڑھتے ہوئے شوق پیدا ہوا کہ مجھ کھا جائے اور جب قلم اٹھایا تو کامیانی بھی کمی تو بس یہ سفر شروع ہوگیا۔

ت بیب میں میں مر سروں ہوئی۔ شاید ہاں باشاید ند۔ میرے خیال میں تحریروں ہے کی کے بارے میں نہیں جانا جاسکتا۔

من حمیرا نوشین: آپ کے کس ناول کے کردار میں آپ کی جھلک ہے؟

صائمہ قریشی رائٹر کے تخلیق کیے گے ہرایک کردار میں رائٹر موجود ہوتا ہے۔ بے شک وہ پانچ سال کا بچے ہو یا ساٹھ سالہ بڑھیا۔ ویسے ابھی ایسا کوئی کردار تخلیق نہیں کرسکی جو ممل طور پرصائمہ قریش کی ترجمانی کرسکے۔

می نادید احمد: بید بتائیں صائمہ جس طرح آپ کی تحاریر ہلکی پھلکی اور شوخ وشنگ ہوتی ہیں تو کیااصل زندگی میں بھی آپ ایسی ہی شخصیت ہیں۔

صائمہ قریق جہیں بالکل بھی نہیں۔ میں اپنی کہانیوں سے بہت مختلف ہوں۔۔ بالکل برعکس۔ جو لوگ مجھے قریب سے جانے ہیں وہ میری تحریروں کوشک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور قطعی مانے کو تیار نہیں کہ میں اتنی شوخ وشنگ بھی ہوگے۔ بھی ہوگ۔۔

اور احمد: آپ کے خیال میں آج کے قاری اور گرشتہ دہائی کی قاری میں کوئی فرق ہے اور اگر ہاں تو کیسا مثبت یا منفی اور آپ کے خیال میں وہ کس طرح رائٹر کی سوچ اور تحریر پراٹر انداز ہور ہاہے۔

صائمہ آرینی: آج کا قاری زیادہ ڈیمانڈ یک اور ہوگیا ہے میں مجھتی ہوں کہ بیدائٹر کی اپنی مجھاور برداشت ہے کہ وہ قاری کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔اور میں نہیں مجھتی کہ بیہ ڈیمانڈ یارو بیرائٹر کی تحریر کو بدل رہا ہے ہاں ان کی پرسٹیلٹی ضروراٹر انداز ہور ہی ہے۔

نہیں اللہ کا شکر ہے آئ تک ایسانہیں ہوا کہ میری رائمنگ کی وجہ سے کوئی ڈسٹرب ہو۔ بچے گھر ہوں تو میرا زیادہ ٹائم انہی کے ساتھ ہوتا ہے، میں اپنے ہسٹر کے ساتھ ہوں تو بھی قلم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ میرا ذاتی شوق ہے۔ ہمیشہ کوشش رہی کہ نیری رائمنگ بھی میری پرسل لائف میں ندآئے۔

لائف میں ندآئے۔

الکھ میں ندآئے۔

سید حیدر شاہ بلبل: کیا کبھی آپ کے شوہر نے بھی

میکلس کو پائل کی جگہ باند صفح جیسی حرکت کی ہے؟

صائمہ قریثی: تو بہ کریں موصوف توالے کنجوں ہیں کے

خریج والا بیار نہیں جماتے میں خود بی ذرا ڈھید بن کر

گفٹ لے کر کہتی ہوں بیآپ کی طرف سے ہے متعدد کر
دیں۔

میہ حنین ملک: رائٹرز میں آپ کی دوست کون ہیں؟
صائحہ قریتی: رائٹرز میں میری سب سے پہلے فرح
طاہر سے دوئ ہوئی۔ پھر بہت کی رائٹر سے۔ دانیہ اتبیاز
سے میراخاص لگاؤ ہے کچھ دن تک بات نہ ہوتو ہے بینی ک
رہتی ہے۔ نداحسنین سے بھی دوئی ہے اور سحرش سے بھی
سحرش کوخوب تنگ کرتی ہوں اور انجوائے کرتے ہیں ہم۔
میری سب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔

میری سب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ \* حنین ملک: کیافیس بک پیجھی کسی سے جھکڑا ہوا: ویسے لگنا تونہیں

ویسے للیاتو ہیں صائمہ قرایتی: مجھی نہیں۔۔ جھڑا کیا بھی کسی سے ذرا سی تلخ کلامی بھی نہیں ہوئی۔۔ میں لڑائی جھڑا کرنا جانتی ہی نہیں۔فیس بک کیا میرا تو لائف میں بھی بھی کسی سے کوئی جھڑانہیں ہوا۔

می محمدزین فاروق: با ہررہ کرآپ کو لکھنے کا شوق کیے ہواوہ بھی اردو میں کیسے؟

کیا ہم رائٹر کی تحریروں ہے اس کی پرسٹٹی کا اندازہ لگا محتے ہیں؟

مائم قریشی: جی بیہ بات کافی سارے لوگوں کے لیے حیران کن ہے کہ ہو کے میں رہ کر میں اردورائٹر کیسے بنی تو اس کا کریڈٹ میرے ابو جی اور پچھ کھر کے ماحول کو جاتا

حجاب ..... 30 .....اپريل ۲۰۱۲ء

💠 افشال علی: سلام محبت پیاری می رائشر صائمه قریش کے نام پہلی بار کسی اپنی بیاری می رائٹر فرینڈ سے سوالات کرنے کی جمارت کردہی ہوں۔ آپ کو لکھنے کا شوق کیے ہوا اور کب سے لکھنا شروع د پرانی رائٹرزتوائی جگدانمول ہیں ہی پرنے لکھنے والوں

シュランシディックライン كس ناكب برلكمنا جائى بين؟ اوركس برلكمنا بند

' کیاٹا پک کوآپ د ماغ ہے سوچ کرکھتی ہیں یا ماحول

آپاب تک کتنی کہانیاں لکھ چکی ہیں اور کن رسالوں میں؟

صائمَه قریشی: وعلیم السلام بهت پیاری افشال علی خوش .

ا) پېلا ناول پھرايک شام يوں ہواجون 2009 ميں دوسرا جاہت یقین اپناین اکتوبر 2009 تیسرا میں تیرے نصیب کی بارش ایریل 2010 چوتھا ناول ہے خلامیں بہت تاریکی اگست 2010) میرے میں ناولزمیرے کورس کے ۔ لیے تھاس کے بعد خوشبوم بھی جولائی 2013 کے بعدے با قاعده للصناشروع كياتهااوراب تك للحديق مول-

٢) ميري مجوري ے كه مجھے يہاں يوكے ميں ڈ انجسٹ مبیں ملتے ہیں، اس کیے میں بہت کم رائٹرز کی تحريرون كويره مالى مون ، يون كهدلوكه صرف وي تحريرين پرهتی ہوں جو مجھےان بلس میں متی ہیں اور بھی تو ان کو بھی بردھ کر تبھرے کا وقت مہیں ماتا ہے لیکن آج کل سب ہی بہت اچھالکھ رہے ہیں۔ بہت ی رائٹرز کا انداز تحریر بہت پختہ ہے اور پڑھ کر بالکل بھی گمان بیں گزرتا کہ بیٹی رائٹر ب- يحرش فاطمه، نداحسنين، صباحت رفيق ، ناديه احمه، افشال على سب بهت إلى رائٹرز ہيں۔

m) بہت سے ٹالکس ہیں جن برلکھنالیند ہے۔ م) کچھوچ کراور کھاحول کود کھ کر۔

» صدف آصف: صائمه آپ کوکس طرح کی کہائی

صائمة قريش: مير مود پر مخصر ب- ميں نے جب بھی لکھا ہے ایدرموجودموڈ کے الث ہی لکھا ہے۔ رِسَلَى مِين دونوں موڈ ميں لکھي گئي كمانياں انجوائے كرتى

مدف صف کیارائٹرسوسائٹی کی سوچ بدل سکتاہے؟ صائمه قریش: یقیناً اگر رائشر اصلاحی موضوع برلکه ربا ہے تو امید ہے کہ کسی نہ کسی کی سوچ بدل سکتا ہے۔ آگر صرف جذبات کولکھا جار ہاہے تو ایک خاص عمر کے طبقے کو فؤكس كياجا تا بوبال بهى كهيس نهيس ضرور تعليل مي جاتى

منبل بن: كيا آپ كولگنا برائٹرائے قلم كاضح استعال كررياب؟

صائمة قريشى: بہت سے رائٹرز بہت اچھالكھ رہے ہیں اور بہت ہے بہت الگ بھی لکھ رہے ہیں۔میری سمجھ کے مطابق بيآپ کي اپن سوچ هو تي ہے که آپ کے نزو يک فيح استعال كااصل معنى كيابين؟

مزعاقل: کیامیں ذاتی سوال پوچھ عتی ہوں؟ آپ کے بچوں کی عمراور پڑھائی؟ شادی کوکتنا عرصه ہوا؟

صائمة قريتي: ميرابيثا حديد تيراسال كا اور year 9 میں ہے، بٹی سلیقہ کیارہ سال کی اور 6year میں ، بیٹاصفی سات سال کااور 2year میں ہے۔

شادی کو کافی سارے سال ہو گئے ہیں مبیں میں نے تینوں بچوں کی پیدائش کے بعد اسٹریز اور رائٹنگ شروع

۵۰۰۰ مزعاقل: آپ کاکوئی فین؟ کوئی کریزی فین؟ آپ پاکستانی ڈراھے نہیں دیکھتی اگر دیکھتی ہیں تو

صائم قريش: مول مے فين عنظين ميں بہت سلكيد 

كوئى اليى كمانى جس ميس آپ كولگا كمكى روكى ہے؟ ناول كاكونى ايك كروارجوآب كوبهت يندبو؟ صائمة قريش: بهت زياده خوشي موني هي-ہاں ایک دوکہانیاں ایسی ہیں جن کواب پڑھوں تو ایک تمی محسوس ہوتی ہے، کیکن ریا بھی سوچتی ہوں کہ ایس وقت ناتجربه كارتقى اورابتدائي كهانيال ضرورت كے تحت للھى تھى شايداس ليے بيكى رو كئ ہے۔ مجھے شوخ چنیل لڑ کیاں اور سجیدہ لڑے (سجید کی کاب مطلب نہیں چوہیں مھنے منہ پر بارہ بجا کے رکھیں کیکن لوفر ٹائپ کے نہ ہوں) اچھے لکتے ہیں تو ٹاول کے وہ سارے کردارجوا ہے ہیں میرے پہندیدہ ہیں۔ السلام الملام الملام الميكم - ف كلف والول ك لي كوني پيغام؟ كس رائر كوير هكرآب كولكاس في تلم تفاضح كاحق صائمة قريتي: وعليم السلام-مطالعہ کرتے رہیں، نے انداز کواینا کیں لفظوں کے چناؤ کا خاص خیال رکھیں اور سب سے بڑھ کر ہمت بھی نہ ببت سے رائٹرز جیں جو بہت اچھالکھرے ہیں۔ م ساره خان: السلام عليم ليسي بين آپ-1) جا عرفی رات بواور قلم آب کے ہاتھ میں بوکیا لکھنا پندکریں گی۔ 2) بھین کی کوئی شرارت جوآج بھی مسکان آپ کے ليون پر لےآئے۔ 3) لکھاری کوکن باتوں کو مدنظر رکھنا جاہے جب وہ لكمناشروع كرے؟ 4) زندگی سے کیاسکھا آپ نے یازندگی نے کیاسکھایا صائمة قريثى: وعليكم السلام تحيك ففاك آپ كيسي ميں؟

۵)چودہ ناولزاور دوانسانے پہلش ہو چکے ہیں یا کیزہ احساسات تھے؟ ريشم آ كچل حجاب اورردا ڈ انجسٹ ميں۔ ارے نبیں بھلا مائیند کرنے کی کیابات ہے؟ -97103 زينب نديم ملك: آبي السلام ليكم . سوال: آپ زند کی کوس نظریے سے دیکھتی ہیں؟ آپ جب این تحر رکتھتی ہیں تو کس کو پڑھاتی ہیں؟ آپ کی پہلی تحریر کس ڈائجسٹ میں شائع ہوئی؟ صائمة قريتي: وعليم السلام-جيواور صنے دو۔ ''وقت'' تبدیلی ناپنے کا آلہ ہے،''وقت'' کے بغیرہم ینیں جان سکتے کہ ہم نے کتنی ترقی کی ہے، میری نظر میں وفت تبدیلی ہے۔ باقی سوالوں کے جواب دے چکی ہوں۔ راؤرفافت على: السلام عليم -سب سے زیادہ آپ کس ٹا یک پر لکھنا پند کرتی ہیں؟ آب نے بہلی تحریر کب لکھی تھی اور کس موضوع پرلکھی تحمی اور لکھنا کب سے شروع کیا؟ کہتے ہیں کہ برکامیانی کے پیچے کی نہ کی کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن (ماشاء اللہ) آپ کی اس بے تحاشا کامیابی کے يحيل كالم تهدي؟ آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ صائمة قريشي: كوني ايك الكيانيس ببت سارے ٹا کیس ہیں جن پر لکھٹا اچھا لگتا ہے۔ پہلی تحریر 2009 میں کسی تھی جوآ کچل میں پہلش ہوئی الله كاشكر باس في كامياني عطاك تواس كى مريانى اور میری قیلی کی سپورٹ ابوجی کی محنت اور امی جی کی بریڈ فورڈ کائے سے اے لیواز اور ڈکری SOAS انع سعید: جب بہلی کہانی شائع ہوئی تو کیا

حجاب..... 32 .....اپريل۲۰۱۲ء

عاصل ہے تو ابھی تک سے سفر میں کسی فراز سے کوئی ملاقات مہیں ہوتی۔ م نداحسنين: نشيب ينبيس مولى؟ صائمةريتي: بي بي بي بي بين تو-نداحسنین: اب تک س ناول کولکھ کے بہت خوشی يونى؟ اور کس ناول کولکھ کر احساس ہوا کہ انصاف نہیں کر ياسي؟ صائمة قريشي: مين تير \_نفيب كى بارش ، سوجال \_ ول بارے، اناری پیا، ہیں تئ جر درمیاں جاناں اور تھلتے گلاب تھیکے رنگ۔ لکھتے ہوئے انجوائے کیا تھاء ایک وو نا دلز ہیں جن کواب پڑھوں تو ایک انجائی ، ان دیکھی ک کمی محسوس ہوتی ہے۔ م نداحنین: آب این کبانی سے وسکس کرتی ہیں؟ اگر ہاں تو وہ کون سا بااعثا دساتھی ہے؟

صائم قریشی: میں ایل بہن سی سے دسلس کرتی موں ، اس کے علاوہ ابو جی سے اور کسی سے کر بی جیس عتی بات اعتاد یا بے اعتباری کی تبیں میری تیچر ہی الی ہے کہ میں ا پی باتیں بہت کم لوگوں سے مئر کریائی ہوں۔ م عروبه رحمان: مجھے آپ کا نام بہت پیند ہے کس زركهاتها؟

بچین کی کوئی یاد گارشرارتیں سب ہی بتاتے ہیں آپ ذرانوجوانی کے بعد کی تی کسی شرارت کابتا تیں۔ بهى ابيا ہوا كەناول ككھناشروع كيا اورلكھ نەيا تىن کوئی ایک الجھن ہو کہ کیالکھوں آھے پچھ مجھ نہ آئے۔کسی محريض ايها موا؟

کھریس آپ کی تحریر کون کون بردھتا ہے؟ ماحول كى كن كن باتول يرغصه تاج؟ سب سے اچھے سوالات کن کن کے ملکے؟ صائمة قريتى: وعليكم السلام تحيك مول آب ليسى مو؟ بہت شکر بینام پند کرنے کا میرانام حارے تایا جی نے

ا)میریامی بتاتی ہیں کہ میں بچین میں جاند کے ساتھ کھیلا کرتی بھی ایک رات میں جا ندکود کھے کراس کو پکڑنے کلی تھی ابوجی و کھے رہے تھے مجھے کرنے سے بچائے کے لئے بھا کے توان کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ جاندنی رات میں قلم ہاتھ میں ہوتو میں اس پیاری بچی کی کہانی كهول كى جوجا ندسے صلاكرتى تھى-

٢) جيس ميں بچين ميں بہت ڈري مهى ي ہوا كرتى تھى شرارت کرتے ڈر لگتا تھا اس لیے کوئی قابل ڈ کرشرارت مہیں ہے، ہاں ایک ہے جوان شاءاللہ اسلے ناول میں جلد پڑھ یا نیں گےآپ۔ ۳)اندازِ تحریراورٹا پکس پردھیان رکھنا جاہیے۔

۴) اینی کمزوریال کسی برقطعی واضع نه کریں، الله پر بحروسه قائم رهيس اورايني زندكى كاكوئى نهكوئي مقصد ضرور

1) كياآب ك كرش كى اوركوادب سے لگاؤ ہے؟ 2) آپ کوس طرح نگا که آپ لکھ عتی ہیں؟ صائم قریتی جی بال میرے ابوجی آرشت میں اور رائتر بھی اور شاعر بھی لیکن آرٹ کے علاوہ وہ اپنی رائٹنگ پبلش نہیں کروا سکے۔

r) میرے بی اے کے لیے مجھے میری دائنگ کی ضرورت تھی ناول کھھا تھا (پھرایک شام یوں ہوا) جوآ کچل میں پبلش ہوا تھا، لیکن پھر فائنل ائیر میں کر پیکو رائنگ سلىك كى ھى۔

نداحنین: کلھے کا سفراب تک کیما گزر رہا ہے؟ نشیب وفراز بھی آئے ہوں کے مجھ داستان اس بارے میں جی سناتیں۔

ل ما ما ين -صائمة قريشي: وعليم السلام- الحمد للد تحيك شاك آپ

الله كاشكر إب تك كاسفر بهت خوشكوارد باب بمى كوئي اييا مقام نہيں آيا جب بيداحياس ہوا ہو كه بيرس مصيبت مين بينساليا خودكو - الحمد للدسب فيملى كى سيورث

حجاب..... 33 .....ايريل٢٠١٧ء

SACCEDE

ا) میرا بچین اوراز کین عجیب ہی اندازے کز راہے حقیقت ضرور چھی ہوئی ہے۔ اس کیے قابلِ ذکر شرار تیں ہیں ہاں ٹین ایج کا وہ رائٹر کی کامیابی اس کاسب سے بردا اٹا شہوتی ہے اور زمانہ بہت انجوائے کیا جب لا بحریری جایا کرتے تھے، وہ کامیابی تحریر اور قارئین دونوں کے بغیر ادھوری ہوتی بوی بوی کتابیں بیک میں ڈال کرلانا ،لم لین ہریڈفورڈ پر ہے۔ رائٹر کا اثاثہ اس کی تحریر اور قارئین دونوں ہوتے کتابوں سے بھرے بیگز اٹھا کر چلنا،سانس کا پھول جانا اور بیگ کے بھٹ جانے کی مینشن، اور جولظم یا کوئی بات مطالعه تجزیداور خیالاتی دنیا کا اعلی ہونا رائٹر بننے کے اچھی گئے بچائے نوٹ کرنے کے لائبریری کی بک سے ليضروري ب\_ الله علام ياسين إصائمة في السي لكيف م يمليسوچي کاٹ کر ڈائری میں نگالینا اور امی کی ڈانٹ اور پیر کہنا کہ "الله كرے لائبرىرى والول كوتمہارى اس كنگ كاپية چل ہیں یا سوچنے کے بعد مھتی ہیں؟ جائے"بیسب انجوائے کیا تھا۔ صائمة قريش: لكھنے اور سوچنے كا كام ساتھ ساتھ ہوتا ٢) نہیں ایبانہیں ہوا بھی کہ بچھ نہ آئے کہ آ کے کیا لکھوں کیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ناول مکمل کرنے کا وقت اللہ ماں کل: آپ کے خیال میں لکھنا آسان کام نہیں ملتا ،اور جب عجلت میں اس کو ممل کرنے کے لیے قلم 9 آب زندگی کوکیے ڈیفائن کریں گی؟ ا شاؤل تو بھی کہانی پوری ذہن میں ہوتی ہے لیکن الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں الی الجھن سے بچنے کے لیے بیں صائمہ قریش: ۱) نہیں لکھنا آ سان کام نہیں ہے، خاص اس کهانی کوچھوڑ دیتی ہوں اور پھرخود ہی اجا تک سب لکھ طور پرمیرے جیسے لوگوں کے لیے جن پر بہت ساری ذمہ سى بول-داریال بھی ہوتیں ہیں، ایسے میں کھنے کی ذمہ داری اٹھا کر ٣) سب بى خوش موتے بيں۔ اى ابو بهن بھائى اس کو بخو بی جھانا انتہائی مشکل کام ہے۔ ميرے ہيز بينڈ اوراب بيج بھي۔ ٢) زندگي كود يفائن كرنا كهان آسان موتاب بهلا؟ م) فی الحال تو ایس کوئی بات نہیں جس سے غصہ میری اپنی ہی ایک نظم شاید آپ کے سوال کا جواب زندگی ۵) سب کے سوال بہت اچھے تھے اپیں لیکن بہت سارے سوال باربار ہو چھے گئے۔ زندگی دهوپ چھاؤں ی سوال: رائٹر کا اٹا شاس کی تحریر ہوتا ہے یا تحریر کوسراہے یل بل برلتی رتو س والےقارنس؟ جاندنى كى شندكى سوال: او بی ذوق کونکھارنے کے لیے کیا چیز معاون سورج کی تیش ی ابت ہوتی ہے؟ ختلی کے رنگوں ی سوال: رائٹر سنے کے لیے کیا چیز اہم ہے؟ جكنوكي فمثماتي روشني اورآخر میں آپ کے لیے ڈھیروں وعائی اور نیک كانثول كي چيمن ك راه بفظيمسافري صائمة قريثي: بهت هكرييه زندگی کے رنگ نرالے

حجاب ..... 34 .....اپريل٢٠١٦ء

ڈھنگ انو کھے

بابابارائٹری مرکبانی میں کھے نہ کھے کسی کونے میں ایک

www.Paksociety.com

صائمہ قریتی: وعلیم سلام۔ بہت شکر میہ ہاں اب تھک گئ۔ بہت میں جن ہے کپ شپ ہوتی ہے۔ ندا، نادیہ، فاخرہ گل، صائمہ اکرم، محرش، دانیہ، فرح طاہر۔۔ زیادہ تر میں سنتی ہوں مشورہ دیتی ہوں لیکن اپنا بہت کم فئیر کیا ابھی تک،

فی الحال تقید کاسا منائبیں ہوا نہیں ابھی تک تقید کی بھی نہیں پہ سحرش فاطمہ: چلیں مجھے امید ہے کہ مزہ تو ضرور آیا ہوگا۔ اب ذرا ہمارے آئچل و حجاب اور ان کے قارئین، ایڈ منز کے لئے پچھ کہنا جاہیں گی؟

صائم قریش: آنچل ڈانجسٹ اورطاہر بھائی گی تہدول سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیشہ میراساتھ دیا ہے، میری رہنمائی کی اور مجھے اس مقام تک پہنچایا کہ آئی میں ایک رائٹری حیثیت سے آپ کے سامنے ہوں، انچل کی ترقی جاب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اللہ میرے آنچل کو ہمیشہ یوں، ی کامیابیاں عطا کرتا رہے۔ (آمین) آنچل کو ہمیشہ یوں، ی کامیابیاں عطا کرتا رہے۔ (آمین) وگروپ کے ایڈمنز کے سربھی جاتا ہے، چن کی انتقاب محنت، وگروپ کے ایڈمنز کے سربھی جاتا ہے، چن کی انتقاب محنت، وی وجذبہ ہمیشہ عروج پر رہا ہے اور ہمیشہ اپنی خدمات اور محبت دے کر آنچل، حجاب اور نے افق کو کامیاب بنایا حیاب اور نے افت کامیابی کی بلندیوں کو چھوتے رہیں۔ سربس

DOMENICATED HEROM

ساتھ کون چاتاہے
ساتھ کون چھوڑتاہے
بھاتا کہ آسان ہوتاہے
ہم چلتے رہتے ہیں
زندگی کی راہوں پر
یقین کی پگڑنڈی پر
انگے بڑھتے جاتے ہیں
مزل کو پاناہے
مزدم مسکراناہے
بردم مسکراناہے
زندگی دھویہ چھاؤں ہی
(صائمہ قریش)

داے کی منظر انہ انہ اول کے بعد کیا اب ڈراھے کی منظر نگاری کا سوجاہے؟

صائمہ قریش: ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اگر زندگی اس وقت تک ل گئی تو ڈرامہ نگاری کی طرف ضرور جاؤں گی لیکن ابھی اس بارے میں سوچانہیں ہے۔ جاؤں گی سے شنط میں بارے میں سوچانہیں ہے۔

جہ سحرش فاطمہ: صائمہ کہانی کاعنوان پہلے سوچتی ہیں آ کچل/ج یا لکھنے کے بعد؟ کسی سے مشورہ لیتی ہیں عنوان کے لئے؟ وگروپ صائمہ قریش: مجھی پہلے سوچ لیتی ہوں اور مجھی کہانی جوش وج لکھنا شروع کر کے بعد میں۔ایسا ابھی تک نہیں ہوا کہ سمجت د پوری کہانی لکھ کرآ خر میں عنوان کھوں۔ ہاں ابنی مجمن ہے۔ الا ہی یا پھرخود ہی۔ بہت کم نام ایسے رکھے ہیں جو بھی کسی نے جاب او سنے نہ ہوں ، زیادہ نام وہی رکھے ہیں جو زیادہ تر سنے آ مین۔

- ひこれとれ

ا سحرش فاطمه: ایسے سارے سوالات کے جوابات

دےدے کرتھک تونہیں گئیں؟

مصنفاؤں میں کن کے دوئ ہے؟ کیا آپس میں PAKSOOIDUSECOM

حداد

کاموں پر تبادلبہ خیال ہوتا ہے؟ کسی ساتھی رائٹر کومشورہ دیتی ہیں کہ ایسالکھویا دیسا؟ \*\*\*\* کسی گئی

تقید میسی گئی ہے؟ مجھی تقید کی ہے؟

(3)

...... 35 ......اب يال ٢٠١٧ء



گہراسانس کیتے ہوئے کہا توسیقی کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہوئی۔

''کیامطلب؟''نیانے جرت سے کہا۔ ''میکیابات ہوئی کہ چھوڑ دول گی۔''سونیا کو بھی عجیب

"چلو پھرتم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟"
"اکثر موویز اور اسٹوریز میں دیکھانہیں کہ لڑکیاں
کمب طرح اپنے شوہروں کو"اپنا" کرلیتی ہیں کچھ محنت
کرنی پڑتی ہے ایسے مردوں پڑائہیں قید کرکے رکھودہ تمہارا
ہوجائے گا۔"نیانے فورایوں کہا جیسے واقعی اس کاشوہرفلر ٹی

'' پنجرے میں قید طوطا آپ کا نہیں ہوسکتا ہاں فضا میں آ زاداڑتے کبوتر آپ کے ہی ہیں کیونکہ طوطاموقع کی تلاش میں رہتا ہے جو بھی موقع ملا وہ اڑجا تا ہے اور کبوتر کتنے بھی دور چلے جا ئین آپ کی ایک پکار پر لوث کرآتے ہیں اور نہی بات انسانوں میں ہے جوآ زاد ہوکر آپ کا ہمو وہی در حقیقت آپ کا ہوا قید کرنے ہے کوئی آپ کا نہیں ہوسکتا کیونکہ اسے جو نہی موقع ملا وہ آپ کوچھوڑ دیے گا۔'اس کے فلسفے سے سب متفق ہو ئیں۔ کوچھوڑ دیے گا۔'اس کے فلسفے سے سب متفق ہو ئیں۔

''اسٹاپاٹ رفیعہ آئی کیسی ہاتیں کردہی ہیں خدانہ کرے جومیری آئی کو یہ سب سہنا پڑے۔'' حبہ کی برداشت یکلخت ختم ہوئی تھی وہ تو خواب میں بھی آئی کود کھ میں نہیں دیکھے تھی۔

من میں ویا ہے۔ میں اور اس اور نہیں ۔۔۔۔۔ بات سے بات نکلی میں ویس اور نکلی ہوں اللہ چلی گئی آئی ایک میں اور کی ہوں اللہ سے کہوہ میری پیاری سی دوست کو بہت خوشیاں ویں ۔'' ویر کے ایک کا میں اور کی ہوں اللہ اور کی کہا ہوئی ہوں کہ روا گئی تھی ۔'' ویر کا کہا تھی ہوں کا میں کہ روا گئی تھی ۔'' ویر کا کہا تھی کے ایک کا میں کہا تھی کے ایک کا کہا تھی کہا تھی

"اکٹر لڑکوں کی طرح میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں جس سے شادی کروں دہ صرف مجھے چاہے اور میں اس کی زندگی کی پہلی لڑکی ہوں دہ مجھ سے اتی محبت کر ہے کہ بھی میرے علادہ کسی کونظر اٹھا کرنہ دیکھے۔" حبہ نے نوٹس بنانا چھوڑ کراہے دیکھا۔

''اگرانسانه مواتو'' رفیعہنے کہا۔ ''میں مجھی نہیں۔'' وہ الجھی۔ ''میرامطلیب ہے اگرتم اس کی زندگی کی پہلی لڑکی نہ

بیروسی بیروسی بیروسی میں میں میں میں میں میں ہے۔ ہوئیں آؤ کیا کروگ ۔'' ''تو .....'' وہ سوچ میں روگئ جبکہ باتی سب اسے بغور

دیکھنے لگیں۔ ''تومیں چاہوں گی کے میں اس کی زندگی کی آخری او کی ہوں۔'' اس کے اس سمجھوتے نے حبہ سے لبوں

برمسراب بکھرادی تھی۔

م " " اگرایسا بھی شہوا تو۔" رفیعہ نے فورا کہا تو اس نے رفیعہ کودیکھا۔

" تہمارامطلب ہے کہ میں جس مخص کی زندگی میں شامل ہوجاؤں گی وہ مجھے چھوڑ کر کھی کسی اوراز کی کی طرف متوجہ ہوسکتا ہے؟ میری متوجہ ہوسکتا ہے؟ میری جان عزیز میں جس مخص کی زندگی میں واخل ہوجاؤں گی اے کسی لڑی میں واخل ہوجاؤں گی اے کسی لڑی کی طرف تو دور کسی خوب صورت منظر کی اے کسی متوجہ ہیں ہونے دوں گی۔" اس کے لیج کی شرارت نے حرکومسکراتے رہنے رہجود کیا تھا۔
شرارت نے حرکومسکراتے رہنے رہجود کیا تھا۔
شرارت نے حرکومسکراتے رہنے رہجود کیا تھا۔

" "فرض کرواگرتم اس کی زندگی نی آخری لژکی نه هوسکی وه فلرث بی رہاتو پھرتم کیا کروگی؟" رفیعہ پھر پولی۔ "کھر میں کی کروں گی؟" میں کی میں جہ میں

" پھر بیں کیا کروں گی؟" وہ ایک بار پھرسوچ بیں بڑگئی وہ سب مسکرار ہی تھیں۔

"میں اسے چھوڑ دول گی۔" کچھ دیر بعداس نے ایک رفیعہ گڑ بردا گئ تھی۔

حجاب ..... 36 سيساپريل۲۰۱۲ء



رخصت ہوکرآئے گا'میں اپنی بیٹی کوخود سے دور کرہی نہیں سکتا''

"واہ بھی بری محبت ہے اپنے بچوں سے کہ آئیس خود سے دور نہیں کرسکتا ہے بات ان سے کہو جو تمہیں جانے نہیں ہیں ہیں ہیں جانے انہیں ہیں ہیں جانتا ہوں امعان شاہ پانچ سالوں سے امریکہ میں ہاوروہ خود نہیں گیاتم نے اسے زبردی بھیجا ہے۔ " ریحان انگل نے منہ بناتے ہوئے آئیس یا ددلایا کہ وہ اپنے بچوں سے الی محبت نہیں کرتے کہ آئیس خود سے جدانہ کرسکیں۔

''میں نے کب کہا کہ میں اپنے بچوں سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ آئییں خود سے دور نہیں کرسکتا۔''وہ سکرائے۔ ''امعان کو میں نے ہی زبردی امریکہ بھیجا ہے اور حبہ ابھی میں سال کی ہے میڈیکل کی اسٹڈی کررہی ہے میں اس کا بھی رشتہ طے کرچکا ہوں ہاؤس جاب کے فوراً بعد میں اس کی شادی کردوں گا' مسکلہ ہے تو صرف اس کا بیہ میں اس کی شادی کردوں گا' مسکلہ ہے تو صرف اس کا بیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلا یا تھا۔

"لکین بادشاہوں نے بھی آپی بیٹیاں رخصت کی ہیں یار۔"ریحان انکل نے کہا۔

" " توبادشاہوں کو تیرے جیسا دوست نہیں ملا ہوگا جواپنا بیٹا رخصت کردیتا۔" بابا کے فوری جواب پر دیجان انکل کے ساتھ دہ دونوں بھی ہنس پڑیں۔

"جواب نبيں يار تيرا''

"اب تو جھے بنا کہ بیٹادیے کے لیےراضی ہے یا پھر
میں گھر داماد کا اشتہار دول تا کہ کوئی اچھا لڑکا جلد ہی مل
جائے بچھا در میں اپنی پیاری ہی بیٹی کوربین بنادوں ۔"
"ارے بھی اس شہرادی کو کھونے سے بہتر ہے کہ دہ
گدھا تیرے حوالے کردوں۔" ریحان انکل بیٹے
گوھر دامادر کھنے کے لیے راضی ہو گئے تھے ان تینوں نے
جیرت سے دیکھا پھر بابا اور حیہ مسکرائے تھے جبکہ وہ
جھینے ہی گئی۔

''اوے ہم تیرابیٹا پہلے دیکھیں گے پھرائ کے بعد

"میں تم سے منفق نہیں ہوں ایسے کیے تم اپناحق مچھوڑ سکتی ہوجس مخص کے لیے تم خودکو سنجال کرد کھر ہی ہودہ دوسری لڑکیوں میں دلچیسی لیتا ہوتو تم اسے چھوڑ دوگ "تمہیں لڑنا چاہیے۔" نیا کواس کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا سو حبکا خیال کیے بنا ہولی۔

"میں بہت کمزور ہول یاراتی زیادہ برداشت نہیں ہے مجھیں۔"

اور میں تو چاہوں گی کہ میری زندگی میں جو آئے دہ کی
اور کو پسند کرتا ہو پھر میں اسے اپنا بنالوں وہ میرے اخلاق
میرے حسن میری قربانیوں کا دیوانہ بن جائے اور ہرودت
میرے نام کی مالا جیتارہے اور اپنی محبوبہ کو بھول جائے۔''
نیا نے لکا خت اپنے لیے دعا کی پہلے تو وہ سب جیران
ہو کیں اور پھر قبقہ دگا کر ہنس پڑیں۔

''آ مین آمین۔'' سب نے کہااور نیانے ہاتھ کے اشارے سے شکر یہ کہ دیا۔

\_\_\_\_\_

" یارتو اپنی مید بیٹی مجھے دے دے۔" ریحان انکل کو امریکہ سے آئے پانچ دن ہوئے تصاور میہ جملہ دہ پچاس بارکہہ چکے تھے۔

''آنی معدے کے رہتے خوب جگہ بنالی آپ نے انکل کے دل میں۔'' حبہ نے اسے چھٹرا۔

"کہیں بابان کی بات مان ہی نہ لیں۔" وہ پریشان ہوئی تھی حالانکہ امید تھی کہ بابا بھی ان کی بات نہیں مانیں کے کیونکہ انگل امریکہ میں رہتے تھے ان کی فیملی وہیں تھی وہ ایک سیمینار میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تھے اوران کے گھر تھم رے تھے۔

"يار فرقان شاه بتانا مجھےدے گااپی بٹی۔"

''لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔'' بابانے کھے سوچاتھار بحان ایک اچھاتخص تھا ایسی فیلی بار بار نہیں مل سکتی تھی۔

'' کیا؟'''وہ حیران ہوئے۔ ''میری بیٹی رخصت ہو کرنہیں جائے گی تیرابیٹا

١٠ حجاب ١٠٠٠ ١٥٠٠ اپريل١١٠٠

لے لیے لیٹ ہوجاؤگی۔'' اس نے اس کا ہاتھ تھام كراسيا فلاياتفايه "الله حافظ بابا" دونول في ساته كها-"الله حافظ بچوں " بابامسكرائے تووہ دونوں اسپے كرك كرف بره لين " إلى بابا آب ب كتني محبت كرت بين نال-"وبل بیزیراس کے قریب کیٹی حیہ نے کہاتو وہ جواس کھے اس بات كوسوچنا بهي نبين جا هي محالب هيچ كرره كي-" پیتہ ہے آئی بھی بھی میں سوچتی ہوں اگر آپ بابا سے دور ہو گئیں تو ..... "وہ رک گئ آ گے وہ خود بھی کہنا نہیں جاہی گھی۔ ادے آبی جب آپ کوئٹ گئ تھیں تو بایا کیے ا يكسيُّة نث كربيشي تصابياً" حبه كواس لمح جاني كياياد ''اللهُ كريه في ريحان انكل كابيثا بهت احيها مؤاوروه یہاں رہنے کے لیے تیار ہوجائے وگر نہ بابا آپ کے بغیر جي بين يا تين محي "أني .... آني حبف إلى المروة تحصيل بند

کے کیٹی رہی۔ ''آپ سوکٹیں یا بولٹا نہیں جاہ رہی ہیں۔'' اس نے ''آپ سوکٹیں یا بولٹا نہیں جاہ رہی ہیں۔'' اس نے اسبار بھی جواب میں دیا تو حبہ جب ہوگئ۔ " پیہ نہیں بابا کیوں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔"آج سے نوماہ پہلے اسے بابا کی اتنی شدید محبت فخر وغرور میں مبتلا کرتی تھی کیکن اب اسے اس محبت سے خوف آنے لگاتھا حالانکہ وہ خود بھی بابا سے شدت کے ساته محبت كرتي تقى باباك كعالى يرجعي اس كي نيندين حرام ہوجاتی تھیں اس کے باوجوداے لگناتھا بابا کی محبت اس ہے ہیں زیادہ شدید ہے اور سے بچے تھا۔ وہ بابا سے جننی محبت کرتی تھی باباس ہے دس گنا زیادہ پیار کرتے تھے۔ اے وہ دن کئی مبینے گزرنے کے بعد مجھی نہیں بھولاتھا وہ

دن جس نے اسے بابا کی محبت سے خوف میں مبتلا کیا تھا۔

فأعل كرين مح الرجمين ليندآ ياتوبال ورنية بيفكي معذرت كررب بين-"بابائ كهاتور يحان انكل مسكرادية-"بِ فكرر مومير ابينا تحفي مايوس مبين كرے گا-" وه كتي بوئے اينے كمرے كى طرف بڑھ كئے۔ " تھینک یوباباسو کچ مجھے تو بہت خوف آرہاتھا امریکہ جانے کائ کرے ان کے جانے کے بعداس نے کہا۔ "امریکہ تو بہت دور کی بات ہے میں تو مہیں ای شہر کے کسی دوسرے کھر میں بھی جی بین بھیج سکتاتم میری زندگی كا خرى كمح تك ميري خرى سائس تك مير إعماقه میرے ای کھر میں میرے یاس رہوگی .....رہوگی نال؟" انہوں نے رک کر اسے دیکھا تو اس نے اثبات میں

میں تم سے بہت محبت کرتا ہول سب سے زیادہ محبت تم سے کرتا ہول اپنے بابا کو بھی چھوڑ کرمت جانامیرے بیج تمہارا یہ بوڑھا باپ ای کمے مرجائے

"الله نه كرب باباالله آب كوميرى عمر بهى لكادك" اس نے بےاختیار کہاتھا۔

"أتى عمر جى كركيا كرول گائتم اپنى عمراينے پاس رکھو الله مهبیں خوشیاں ہی خوشیاں دے۔'' "أمين-"حبين كهاتفا-

"ویسے بابا بیرزیادلی ہے آپ آپی سے جسنی محبت كرتے بيں جھے اتى محبت كيس كرتے۔ "حبانے منہ

" پیجِوَآ دھی سے آ دھی محبت مل رہی ہے نال اسے ہی قبول کرلوکہیں ایسا نہ ہو وہ بھی میرے حصے میں ہی آ جائے۔"اس نے شرارت سے کہاتو بابامسکرادئے۔ " مجھے ہے ہی بہت محبت ہے بیٹا۔" " ہاں .... مرکم کی کی توبات ہی الگ ہے وہ تو آپ کی مراز ہیں آپ کے ابرو کا شارہ جھتی ہیں۔"اس نے فو ری میں۔ ''زیادہ جیکس مت ہؤجا کراب سوجاؤ میں پھر کالج یونیورٹی سے ایکٹرپ سوات کاغان جار ہاتھا اس کے

١٠ لتجاب ١٠ ١٥ ١٥٠ ايريل ١٠ ١٥ ١٥٥

چېرے پرۋالی اور پھر نظروں کا زاومی تھمالیا۔ ایں ایک نظر میں کچھالیا تھا کہ"وہ"جو پہلی بار بابا سے لزى تھى زېردىتى اپنى بايت منوا كربھى دەخۇش نەبويكى تىن ون بعد جب وہ جارہی تھی تو اس کا جانے کوول بالکل نہیں كرر ہاتھااوروہاں بہنچنے كےدوسرےدن حبه كافوان آیا تھا۔ وق في بابا كال يكسيرن بوكياب "اورده وبين بيهمتي چلی گئی کس مشکل سے وہ کھرواپس پیچی بیا لگ داستان باباك اليميذنث مين صرف بيرفر يلجر مواتفا باتى الله

كرم ساتى چونيس خطرناك نيفيل. " ييكيا كرليابابا؟" وه ان كالماته وتفاعيدوري تفي مجب تم این بابا کوچھوڑ جاؤگی تو تمہارے بابا کی زندگی میں کیا رہ جائے گا تمہارے بابا مرجائیں گئ تمہارے بغیر حبداور امعان کی بات الگ ہے ان دونوں کے بغیررہ سکتا ہوں مگرتمہار ہے بغیر نہیں جی سکتا۔'' وہ بھی روئے تھے اور وہ ساکت رہ گئ اپنے بچوں سے سب كومحبيت بونى بالبين بهي هى امعان اور حبه تك يووه محبيت نارل تھی کیکن اس کے ساتھ بدمجت نارل نہیں تھی زندگی میں کوئی بھی حادثہ اے ان ہے الگ کرسکتا تھا بھر ..... آ گےوہ سوچنانہیں جاہتی تھی۔

"باباآ بی شادی ہو کر بھی تو یہاں سے چکی جائیں گی پھر کیا ہوگا؟ یا پھرآ ہے ای کی شادی ہیں کریں گے۔' مارے واہ کیوں مہیں کرول گا میں اپنی بنی کی شادی .... جب میری شنرادی دلهن بن گی توسب در میصت رہ جائیں گے۔'' بابانے اس کاسراینے کندھے سے لگایاتھا۔

" پھرآ بی رخصت ہوں گی تو آپ کیا کریں گے؟" ''نہوں ہوں۔''بابانے فی میں سر ہلایا تھا۔ "میںا پی بٹی کو ہرگز رخصت نہیں کروں گا' میںا پی بیٹی کی جدائی برداشت کرہی نہیں سکتا' میں اس لڑ کے گو رخصت كرداؤل كاي"

"لعنی آپ آ لی کے شوہر کو گھر دامادر تھیں کے ویری

دوست بھی اس میں شامل تصاور دہ خود بھی یا کستان کی ان خِوبِصورت جلبول کود یکھنا جا ہی تھی اس نے اپنانا م بھی لکھوادیا اے امیدہی نہمی بابامنع کردیں گے۔ "ليكن كيول باباآب مجھ كيول منع كررہے ہيں؟"

وہ جران ہوئی حبے ٹرائفل کھانا چھوڑ کر جرت سے بابا كوديكهاوه ايسے ندم كدا نكاركرتے الجمي دو ہفتے يہلے ہى توحبه مرى كئ تفى اين كالح ثرب ير پھر بابا اے كول منع

کررہے تھے۔ "باباابھی حبہ بھی تو گئی تھی۔" "حبہ کی بات الگ ہے۔" وہ ٹی وی پرچینل سرچ

" بختی بابایه کیابات ہوئی مجھے بھی جانا ہے۔" لیکن بابانے اس کی طرف نظر بھی ندو الی اسے رونا ہی تو آیا تھا۔ "باباسنتے بال بھی ..... میں نے نام کھوادیا ہے اب منع کردل گی تو کتنی شرمندگی ہوگی۔" مجھے یو چھے بنا کیوں نام لکھوایا۔"

" مجھے ہیں پہتہ تھا آپ یول منع کردیں گے۔"اس

"جِالانكة تمهيل پية بونا جاہے كه يش منع كردول كا\_" "لکین حبرکور آپ نے منع نہیں کیا تھا۔"اسے حمرت ہوئی بابا الیمی ماہندیاں عائد کرنے والے محض نہیں تھے امعان بچھلے یا بچ سال سے امریکہ میں تھا جہ بھی سال دوسال میں اینے ٹرپ کے ساتھ جاتی رہتی تھی ایک واحد وه تھی جو پہلی بار کہیں جارہی تھی۔

"حبر کی بات اللہ ہے۔" "حبك بات كياالك ب باباسد؟"اس ك لج میں جھنجلا ہے بھی اور ایسا بہلی بار ہواتھا بابائے اسے بغور ويكهاتفايه

"آپ جانا جا ہتی ہیں اپنے بابا کوچھوڑ کر۔" "ہال"اس نے بابا کے پورے جملے کوغور سے سنا بھی ند تھااور فور آبال کہدویا یا اے جبرے کارنگ بدلا۔ "اوے آب جاملی ہیں۔"بابانے ایک نظراس کے

المجاب 40 الريل٢٠١٠،

ان ہی متحوسوں کی وجہ ہے اس کھر میں قدم بھی نہیں رکھتی ہوں اوہ نوایک ملازم کی اولا دیوں اس تھرمیں چھرتی ہے جیسے یہی پہاں کی مالک ہوں۔"وہ نجانے کب کی جھڑاس تكال ربي هيس-"أَ فَي سے كيث آؤث صبيحه" بابانے متصيال تعييجة ہوئے کہاتھااوران کے کمرے سے تکلنے سے مہلے ہی بابا

وحزام سے کرے تھے۔

"بابا" وہ دونوں لیک کران کے ماس آئی تھیں اس نے انہیں صوفے پر بھایا اور حبہ نے ولید کوفون کر کے بلایا وه کھر برہی تھا فورا آ گیا۔

''کیاہواتھا بابا کی الیس حالت کیسے ہوئی؟'' بابا کا چیکاپ کرنے کے بعداس نے کہا۔

" پخپوا ئی تھیں آج ادر میرا کوئی پر پوزل لائی تھیں۔" ''کوئی بربوزل نہیں اپنے ڈرائیور کے بیٹے کار پوزل۔ مباحل کر بولی تھی اس بل بابانے آتھ سے کھول کراہے دیکھا۔

و آئی ایم رئیلی سوری میری بیٹی میرا خاندان آج تک تمہیں قبول نہیں کرسکا میں انہیں کیے سمجھاوک تم مجھے اپنی جان ہے بھی عزیز ہو۔"

"بابا بلیزات توبهادر این چربیذرای بات کے لیے اتن طبیعت خراب کرنے کی کیاضرورت ہے انہوں نے غلط توجبين كبانان عج بي توكم اتفاجم بين توآب كملازم کی بیٹیاں آپ کیوں اتی میکشن

«شث اپتمهاراباپ میراملازم بین تفامیراددست تھا مجھ برجان لٹانے والا دوست اور آخراس نے اپنی جان مجھ برلٹائی تو دی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اینے اس دوست کی ياديس روئے تھے جوان كادست راست تھا۔

"لوگوں کی باتوں پر بھی دھیان مت دینا ہیئے میں تنهارابابامون اورايين بابا كوجيمور كربهي كهين مت جانا-" " بابا میں آپ کے خاندان والوں کی الیمی باتیں سن كرة في سے زيادہ برث موتى مول مرة بصرف إلى كواى تسلی دلاہے دیتے ہیں۔''حبہنے مند بنایا توبابائے اے

انٹرسٹنگ۔"حبرتو ہےاختیارہنس پڑی تھی۔ " ہاں ناں میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں۔" اس نے ان ہے ہیں پوچھاتھا کہوہ امعان اور حبہ ہے زیادہ اس سے کیوں محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانة تھے كدوہ كيوں اس سے اتى محبت كرتے تھے كيان اس دن کے بعد سے وہ خوفزدہ رہنے لکی تھی حتی کہ یو نیورٹی جاتے ہوئے بھی وہ ملیٹ ملیٹ کرائبیں دیکھتی کہ آیا وہ انہیں جھوڑ کر جائے یانہیں۔اس کے بعدایک اور واقعه ہواجس نے کیل کی طرح اس کے دماغ میں تھونک

" مجھے بابا کوچھوڑ کر کہیں نہیں جاتا ہے درنہ بابانہیں جی

" کیا بکواس کررہی ہو۔" پھیو کی آ مد ہوئی تھی اور کافی مہینوں کے بعد ہوئی تھی ہیں بابا کود سکھنے اسپتال آئی تھیں اولاً ج جار ماه کے بعدا کی تھیں۔

" کیا بکوایں کردی میں نے۔" ان کے ماتھے پرسلونیس پڑی تھیں۔ ''صبیحہ میں تنہاری کوئی بات نہیں سنتا حابتا بلیز' وہ دونوں جو کئن ہے تیزی سے بابا کے غصے بحرى واز بربابرا في تعين أنبين و كيه كربابابول\_ "آخر برانی کیاہے بھانی؟"

"لڑكا بھى ايم اے ياس ہے اس كى طرح-"انہول نے اس کی طرف اشارہ کیا۔

'' دو بہن بھائی ہیں جیسے بید دونوں جہنیں ہیں مال باپ بھی مہیں ہیں جیسے ان دونوں کے مہیں ہیں دہ میرے ڈرائیورکابیٹا ہے جیسے یا پ کے ڈرائیورکی بیٹیاں .....

"شثاب" باباغصے کانپ گئے تھے۔"صبیحہ آ گےایک لفظ بھی کہاتو جھے براکوئی نہ ہوگا۔" "ان الركيول كى وجها السيالي المار الله بهت اى برے ہیں بھائی اپنے بیٹے کواپی سکی اولا دکوآ ب نے دیار غير بينج ديا ب مران لؤكول كوسينے سالگائے بيٹے ہيں

حی کہ میں بھی ان کے لیے برداشت میں کرتے میں تو

41 .......... انونل ۲۰۱۱ء

بھی ساتھ لگالیااور ولیدمسکرا دیا تھا پھر حبہ بابا کو کمرے میں اپنے گھرے گیسٹ ہاؤس میں اسے تھہرایا' زبردی ہی اس

"آني باباآپ سے بہت محبت کرتے ہیں ناں۔"وہ پُن میں آئی تو ولیداس کے پیچھے بُخن میں چلا آیا تھا۔ ولید بابا کے دوست کابیٹا تھااورای علاقے میں ان کا کھر تھا ولید ڈاکٹر تھا اور حبہ ہے اس کارشتہ طے تھا۔ حبہ کی ہاؤس جاب کے بعد بیشادی ہوتی تھی۔

"موں-"اس نے جائے کے لیے یائی رکھا تھا ولید کے بابا کاشف احمد فرقان شاہ اور بلال طارق تینوں يو نيور شي مين دوست تھے يونيور شي ختم ہوئي تو تينوں اپني اینی زندگیوں میں مصروف ہو گئے سب ہے پہلے فرقان شاه کی شادی ہو گئے تھی کاشف اور فرقان کا تعلق ایر کلاس سے تعاان کے برعس بلال ایک ٹدل کلاس کھرانے سے تعلق رکھتاتھا ۔ پڑھائی کے بعد کاشف اور فرقان کے تعلقات تو برقرار تقے مگر بلال نجانے کہاں جاچھیاتھا اورجب فرقان كانتين سال كابيثا امعان شاه ففاتب بلال کی اس کی زندگی میں آ مدہوئی وہ اس کے قس میں انٹرویو

"بلال-"فرقان کی اس پراچا نک نظر پڑی تھی۔ " كہال چلے گئے تھے بلال تم تو چھر دوبارہ ملے ہی تہيں ہم سے "وہ اسے روم میں لے یا۔ "اورسناؤشادی وادی کی یانہیں''

" ہول شادی ہوگئی امال اور وا نف دونوں گاؤں <del>می</del>ں ہیں میں جاب کے لیے یہاں آیا تھا۔سیٹ ہوجاؤں گا پھرانبیں بھی بلالوں گا۔"

وتم يهال انثرويوك ليآئ مونال "اس في يوجها توبلال في اثبات مين سر بلايا-"مجھوکہتم سلیکٹ ہوگئے ۔ تھبرے ہوئے کہال

«نبيل فرقان اس طرح مجھے....." "أيك لفظ بهى نبيس بولو مح شرافت سے سامان لو

ا پنااور میرے کھر چلو۔ " پھر وہ زبردی اے لے آیااور بعد ہی دروازے پروستک ہوئی تھی۔ ملازمے نہ آگ

کی امال اور وائف کوجھی لے آیا تھا۔ دونوں ساتھ جاتے اورساتها تت تضاوه بلال كودرائيونك سكهار بانفار كاشف ہے بھی رابطہ تھاان کا نتیوں ایک بار پھر اپنی زندگی کوانجوائے کررہے تھے اور فرقان شاہ تو شادی کے بعد اب مسكرار ما تفاورند نز بت تواس كى زندگى كاعذاب بن

"بلال امعان سیرهیول سے گر گیاہے۔" تانیے کے فون پر وہ دونوں آفس سے ملٹے تھے وہ اسے لے کر اسپتال جا چکی تھی وہ دونوں وہاں پہنچے۔

''امعان نزہت کے ساتھ جانا جاہتا تھا مگروہ اے كے كرنبيں كئ خودتو نيچاتر كئي امعان كوادير بي جھوڑ دياوہ اس کے پیچھے آنے کے لیے تیزی سے سیرهی پر سے اترر ہاتھا کہ بیرسلب ہوگیا' نزیت چلی کئ اور یہ بے ہوش ہو گیا۔'' تانیہ بلال کو بتارہی تھی کیکن چند قدم کے فاصلے ير كھڑا فرقان ہرگز ہیرہ نہ تھادہ لب بھینیے رہ گیا نزہت آ زاد ماحول کی پرورده تھی وہ اکثر برداشت کرتا تھا وہ جیس حابتا تفاكهامعان كومال مع محروم ہونا پڑے تین دن بعد جب امعان کوؤسچارج کیا گیا تواس کی ماں بدل چکی تھی نز ہت صرف اسے دیکھنے کے لیے تین بارا کی تھی اور تانیہ نے اسے فقط تین کھول کے لیے بھی تنہا نہ چھوڑا تھا وہ رات كانجانے كون ساپېرتھا كەفرقان كى آ كھي امعان رور ہاتھا؛ وہ تیزی سے روم سے لکلا اس کی گورلس اسے بہلارہی تھی۔

"امعانِ بایا تانیہ کی لیا کے پاس جانے کے لیے رو رہے ہیں۔" کورٹس نے بتایا اوروہ بھو نچکارہ گیا۔ "أ وُمير بياس أر"اس في امعان كوكود ميس ليا-"صبح تانية نى كے پاس جانا ابھى پايا كے ياس

بہیں ابھی جاؤں گا۔" دہ روینے لگاتھا چند کھوں کے

428 .....ایریل۲۰۱۲ء



ير ه كرا ورج كادرواز و كولاي '' کیاہوافرقان امعان کیوں رو رہا ہے'' بلال يريثان سااعدآيا

"مجھ آئی کے پاس جانا ہے۔"اِس سے پہلے کہوہ بولتا امعان خود بول پڑا تو بلال نے تھور کے فرقان کو

لبر كميزا دى وه اتنارور باب اورتم ..... بلال اس کے گیااوروہ امعان سے آزاد ہوگیا۔ پھرچار ماہ بعد بلال کے یہاں بنی ہوئی اس وقت وہی گھر پر تھابلال سائٹ اریا گیا ہوا تھا' سودہ ہی امال اور تائیہ کو لے کر اسپتال چلا گیا تھا ایک مھنے بعدرس نے ایک بیاری ی کڑیا اے

آپ کی بینی ہوئی ہے۔ "وہ جو گرل سے باہر دیکھ رباتفا چونک کریلٹا۔

"سوكوث"ال نے خوشی میں بیسے دیتے تھے بلال آیا تواس كےساتھامعان تھا۔

" بيه بليك ڈول كيول لائين آ ب مجھے وائث ڈول حاہے۔''امعان نے اسے دیکھتے ہی ناپند قرار دیا تھا۔ "ارے آئ تو بیاری ہے۔ اس نے امعان کوڈیٹا۔ " تنبيس امعان تھيك كہدر ہاہے كالى ہے۔" بلال نے فورأ كهاتقابه

''خبردارجومیری بین کو کچھ کہاتم نے۔''اس نے بلال كوتنييب كياتها

" كالى.....كالى!"امعان بولاتھا<u>۔</u>

"خبردار امعان ..... "اس نے اسے محورا سے جنگ چيئر گئ تھی جو پھر ندرک سکی وہ کالی نہیں تھی تمرامعان جیسی گوری بھی نہھی بس صاف رنگت تھی جوامعان کے آگے بہت زیادہ دبی تھی اور پھر دوسال بعد حبر کو یا کرامعان بے حدخوش مواتفايه

" یہ ڈول میری ہے مما۔" وہ اے اینے اندر جینج جاتاتها امعان نے تانید کوئی مما کہنا شروع کردیاتھا اے بزہبت نفرت بھی خاص کراس کمیج جس کمیے وہ چیختی

١٠١٠ رُحجاب ٤٥٢٠ ١٠٠٠ ميليويل ٢٠١١ء

آج تك كالى كهتا تقار حالا تكداس كارتك كالا ندفها أنهول نے اسے بارہا ٹو کالیکن وہ کوئی لمحہ نہ جانے ویتا تھا اس کی تضحيك كاوه كيون ايساكرتا تقاوة مجهةى نه بارب تضامال کو جوان بیٹے بہوکی موت نے نڈھال کر دیا تھااور بلال کے بعدوہ سال بھر بھی ندرہ سکیس اور انہیں چھوڑ کئیں۔ امال تھیں تو گھرہے جاتے ہوئے انہیں بچوں کی فکرنہ ہوتی تھی کیکن اب وہ انہیں اکیلا چھوڑتے ہوئے پریشان ہوتا تھا۔اماں کے بعد جس نے حبامعان اور خودانبیں بھی سنجالا تفاوه تفي جس كي عمرا بهي پندره سال تقي \_امعان كي ڈانٹ ڈیٹ امعان کاغصہ سب اے ایک برول اڑک بنار باتفا تو انہوں نے ایک فیصلہ کرلیا انہوں نے امعان کو چندسال کے لیے گھر سے دور رکھنے کا فیصلہ کرلیا امعان تیارنہ تھاامریکہ جانے کے لیے لیکن امعان کی کھیر سے كى غيرموجودگ اس كے ليے ضرورى تھى اس كى خوبصورت شخصیت کوامعان کی وجہ ہے کہن لگ رہاتھا وہ سترہ سال کی تھی جب انہوں نے امعان کوائم بی اے کے لیے امریکہ روانہ کردیا اور امعان کے جانے کے چندمہینوں بعد رزلٹ ان کے سامنے تھا وہ بہت براعثاد ہوگئ تھی کیکن انہیں بھی ان بی یا مج سالول میں اس سے شدید محبت ہوئی تھی کہاس کی جدائی کا تقبور بھی ال کے لیے سوہان روح تھا۔انہوں نے مال ہیں دیکھی کھی اوروہ ان کے کیے ایک ال جیسی تھی بالکل کسی چھوٹے بیجے کی طرح وہ ان كاخبال كرتي تعى ابتوان كيؤمن مين صرف يمي خيال گردش كرتا تفاكه كوكى ايبالزكامل جائے جسے وہ كھر داماد بنالیں اور 'وہ' عجب ساخوف محسوں کرتی تھی روز بابا کے ساتھ بنتے مسکراتے ایک خیال نے اسے اپنے میں للكفاتفال

''اگر جھی مجھے بابا ہے دور ہونا پڑ گیا تو۔''آ گے وہ کچھے نہیں سوچنا جاہتی تھی کیکن یہ ایک خیال کسی جونک کی طرح اس سے چیک گیا اور وہ لا کھ کوشش کے باوجوداس سے دامن نہیں چھڑایاتی تھی۔ چلاتی تھیں اور فرقان لب بھینچے اس کی سے جاتے تھے امعان کابس نہ چلتا تھا وہ کیا کرڈالے اس کے بات کرنے کالہجہ ہی امعان کو بخت ناپسند تھا۔

"آپ آرام سے بات ہیں کر عتی ہیں۔"سات سالہ امعان کی بات بروہ آگ بولہ ہوئی تھی۔

''میرے خلاف کردیا میرے بیٹے کو گریاد رکھنا میرے گھر پر حکمرانی کے خواب میں تمہارے بھی پورا ہونے نہیں دول گی۔''اپ دہ اکثر تانیہ کے بھی چیچے لگ جاتی تھی اس سے خارکھاتی تھی۔

د خبردار جومیری مما کو کچھ کہاا چھانہیں ہوگا۔''وہ چلا فا۔

"تم مجھ ہے کس طرح بات کردہے ہو؟" نزہت حیران ہوئی تھیں۔

"جس طرح ما يا كوكرني حاسة\_" جواب حاضر تفاوه وہاں سے تانیکا ہاتھ تھام کر چلا گیا۔ فرقان نے محبت سے ایک بار پھر نز ہت کو سمجھانے کی کوشش کی کیکن اس کاالٹا نتیجہ ڈکلا اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا اوران کی زندگی سے تكل كئي تانيه في بينيول ونظراء الكياته الكين امعان كوده زياده پيار دين تھي دوسري جانب نز بت تانيه كواين زندگی برباد کرنے کاالزام دی رہی تھی۔وہ باربار کہتی تھی وہ تانیہ کوخوش رہے تہیں دے گی .....اوہ اس کی جان لے کے گیریو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بلال اور تا نید ماركيث محيج تصواليسي بران كي گاڑي كاا يكسيڈنٹ ہوگيا جس گاڑی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوااے کوئی اور نہیں نزجت ڈرائيوكرر بى تقى دە توايك ماە بعد تھيك ہوگئ كيكن تانيه موقع يربى وم توركى اور بلال دودن بعد بميشه بميشه کے کیے انہیں چھوڑ گیا اب متنوں بچوں کی ذمہ داری فرقان کے کندھوں برتھی اب انہیں ان دونوں کودیساہی بیاردینا تفاجیها تانیاوربلال نے امعان کودیا تھا۔شروع مين تؤبجون كوسنجالنامشكل مواتفا خاص كرامعان كووه تانيي بهت زياده اليج تفااور جب ووسنجلا تفاتو فرقان کوچیرت کاجھٹکالگاوہ حبہ ہے بہت پیار کرتا تھالیکن اسے

١٠١٠ الريل١٠١٠ الريل١٠١٠

'اور حيد ڈاکٹري کہال تک پينجي۔'' " ڈیئر قیملی امعان کے بغیر ڈنرکیسا لگ رہاہے؟"اس «بس ایک سال ره گیا پھر ہاؤس جاب....." آواز پر وہ سب اچھل کر ملٹے تھے وہ ڈائنگ ہال کے "اوراس کے بعد شادی۔"حیاس کے برابر میں بیضتے دروازے پر کھڑا تھا۔ ''امعان بھائی۔''حبرت سے مجسمہ بن گئ تھی۔ "أ بي"اس في احتجاجاً منه بناياتها\_ "ميرا بچه" بابانے اپ دونوں ہاتھ پھیلائے تھے وہ "خود تو مستقل يبني ربين كى مجھے تين حارسال آ کران کے گلے لگ گیا۔ "اے حباسی ہو؟"اس نے جرت ہے کھڑی حب کی برواشت نہیں کر عمق ہیں۔" حبہ نے کہا تو امعان نے چونک کرحیا طرف دیکھا۔ لٹ کھینجی جواس کے کان کے بیجھےاڑی ہوتی ھی۔ "كيامطلب؟" '' بھائی بتا کرتو آ نا تھاناں۔'' حباس کے قریب چلی "مطلب بدے امعان بھائی کہ بابا آ بی کے لیے 'بان تا كتم نے اپنی دوستوں کوجمع كرر كھا ہوتا۔"اس کھرواماد تلاش کررہے ہیں اور بابا کے دوست جوآ کی كارشته لات بين بابا فورأ شرط ركه ديت بين كهار كالمحمر کی آواز بر امعان نے چوتک کر اس کی طرف ویکھا واماور جگا-جوبابااورحيك طرحاس كے ليے كھڑى ندمونى تھى۔ " پھراس کے بعدوہ پلٹ کرمبیں آئے ہوں گے۔"وہ ''آپِ کوکیا پیة میری دوشتین کتنی پا**گل ہوئی جاتی ہیں** میرے بھائی سے ملنے کے لیے۔" نتی میں بول بڑا۔ "وتبين بايا خود الكار كردية بين أنبيل لركا يسند "جس انداز میں تم اپنے بھائی کی تعریف کرتی ہواس تبین آتا و مسکرادی۔ انداز پر تواچھے ہے اچھابندہ بھی یاگل ہوسکتا ہے۔" اس ''باباجو*لا کاآپ کو بسندا گیا وه گھر دا مادر ہے کو تیار نہ* في مسكرا كرحبه اورامعان كود يكها تقا-ہواتو۔"اس نے انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھاتھا۔" بیکیا "ہاں تو میرے بھائی ہیں ہی اسے فردنگ میں کیوں لا جك ب بابا آب ايما كول كردب بين؟ "باباك نہ اینے بھائی کی تعریف کروں '' حیہ نے فوراً ایرائے جواب کا نظار کے بغیراس نے دوسراسوال کرڈالا۔ ہوئے کہاتھابابااورامعان کےساتھوہ بھی ہنس دی تھی۔ " كيونكه بابا آني كوبهت حاہتے ہيں امعان بھائی۔" اس نے چرت سے حبہ کود مکھا۔ "برباپ بن اولادکوچا ہتا ہے حب۔" و دخېين ټر باپ خېيس ضرف بايا جي اي اولاد ليعني جم دونوں کوخارج کرے صرف آئی کو بہت بہت جاہے ہیں۔"اس نے اس کی طرف دیکھا جو بک ہاتھ میں لیے

"آؤہارے ساتھ ڈنرگرو۔" بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"بابا میں پہلے فریش ہوجاؤں آپ لوگ کھانا کھائیں
میں صرف کافی پیوں گا۔" اس نے کہااور اپنے روم کی
طرف بڑھ گیا۔
"نہ لیجیے جناب گرما گرم کافی۔" وہ فریش ہوکر آ یا تھا
کہ جبہ بھاپ اڑا تا کپ لے آئی۔
"آپ سب لوگ نہیں پئیں گے۔" اس نے حب کے
ہاتھ سے کپ تھام لیا۔
"اس وقت تو بالکل طلب نہیں ہورہی ہے۔" بابا نے
مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

ير هي مين معروف محى-

"حبيم كوئى اوربات نبيس كرعتى موبند كروميرى ادربابا

کی باتیں۔ 'اس کے انداز میں سخت برہمی تھی البت بابا

''اجِها ہاری چھوڑیں اپنی بتا نیں جھے تو لکتا تھا آپ

مكسل مسكرار ہے تھے پھر حبہ نے ٹا يک بدل ڈالا۔

چھوٹے رہ گئ وہ پڑھنے ہیں اس قدر منہک تھی کہاس کے "میرا نام ربنیس ہے۔" اس نے ہمیشہ کی طرح احتجاج كياتها جوجميشه كي طرح بيسود تعاوه فون بربات 'بیربکون ہے؟'' دوسری طرف سے ریٹانے بوچھا "میری کزن ہے۔" وہ مسکرا کراہے دیکھنے لگا تووہ چن کی طرف بڑھ گی۔ "تم في اسے جائے بنانے كے ليے كيوں كہا يہاں توتم خود بناكيتے تھے؟" وه تو يورب تفامال ايشيامين تو مردكام كرما تو بين سجھتے میں۔"وہ مسکرا کر کہتااس کے پیچھے کچن میں چلاآ یا تھا۔ "اور بدربداس وقت تمهارے روم میں کیا کردہی ''ڈارلنگ اتنا شک اینے امعان پریے'' وہ تھلکھلا کر ہنسا تھااور اس کا مینہ اور آ تکھیں دونوں کھل گئے اور پھراتنے رومینیک فتم کے جملے بولے گئے کہ وہ سن س كرشرمنده موتى ربى چائے كاكب اس كي كي ركه كر تیزی سے باہر لکانا جا ہا تھا لیکن اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ "اعدبتم في الي كي جائع بيس بنالي-برانام رہبیں ہے۔ وہ اس نام پراب مجھونہ ہیں "اچھاتم نے نام بدل لیا؟"وہ نون بند کر کے مسکرایاتھا اس نے آگے بڑھ کرایک کب اٹھایا اور اپنے کب سے آ دهی جائے اس میں ڈال کراس کی طرف بردھائی۔ میرانام ابھی تک رحابے اس نے کے تھام لیا۔ ووجمهين بينة بحبب قريبي نام ربدب جبكدرهاب

زياده سوٺ مبين كرتا حبار ب." وه پانچ سال پہلے اس نام سے مجھوتا کر چکی تھی یوں بحث مرارند کرتی تھی بس چپ جاپ دل جلاتی تھی ہے یانچ سالوں میں ہونے والی تبدیکی تھی جس کے باعث وہ ایک بار پھر بحث کرر بی تھی۔ 🌊

بھانی ساتھ کے کمآ کیں کے بہا پ اسلیانی آ گئے۔" تمہاری بھائی ساتھ آنے کے لیے تیار ہی ٹبیں آجانے کی خبرند ہوگی۔ "كيامطلب كياآب نے واقعي وہاں شادي كرلى؟" حبہ چونک کئی تو وہ ہس دیا۔ ''کوئی شادی کے کیے تیار ہی نہیں ہوئی۔'' ''افوه امعان بھائی ڈراویا۔'' "حبہ کے تو سارے ار مان مٹی میں مل جاتے۔" اس نے بک پرے نظر ہٹا کران دونوں کودیکھا۔ "تواور کیا ہر بہن کوار مان ہوتا ہےا ہے بھائی کی شاوی اقو بدار مان آپ کب تک پورا کرنے کاارادہ رکھتی يں\_"امعان شوخ ہوا۔ بيں۔"امعان شوخ ہوا۔ "جب ہمارے بھائی کوکوئی پری پسندا جائے۔"حب نے برجستہ جواب دیا تھا بھی ہٹس پڑے۔ "او کے امعان بھائی اب آپ آ رام کریں سفر ہے تھے ہوئے آئے ہیں ہم بھی سونے جارہے ہیں۔ سبح کے اٹھے ہوئے ہیں۔ امعان نے کپ خالی کیا توحیاس

كاكب كے كركھڑى ہوگئا تھى۔

''اوکے امعان سبح ملاقات ہوگی بیٹا۔'' بابا بھی اٹھ گئے وہ بھی اینے کمرے میں آ گیا تھا۔ای کھے اس کاسیل

> وليس ريثاباؤآ ريو؟" "فائن اورتم خریت سے پہنچ گئے۔" "بال دارلنگ"

'اورتم نے مجھے خیریت ہے پہنچنے کی اطلاع بھی نہیں

"سوری ڈارلنگ بس رشتے داروں میں بزی تھا۔"وہ لكخت تُعنك كرركا سامنے بيرصوفے پرر کھے وہ كتاب میں مردیے بیٹھی تھی۔

"ربدایک کیب حائے بنانا۔" اس کی آواز بروہ بری طرحے ہڑ برائی کہ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹے

١٠١٧ ليويل ٢٠١٧ء

"كبول مزه ندا تا آئ مير بهائي جوساتھ تھے."
"كدر ہاہے بھائى نہيں آئے عيدا گئے۔" اپنا گلال
سنگ ميں دھوتے ہوئے كہا۔
" ہاں تو مير ب بھائى كى ديد مير ب ليے عيد بى تو
ہ " بابا ميں جب سے آ يا ہول نوٹ كرد ہا ہول رب بہت
جيلس ہور بى ہے جھے ہے۔" وہ يكدم بولا۔
"ميرا نام ربنہيں ہے۔" وہ چركئى تو امعان سميت
بابا اور حبہنس پڑے۔
" آئي آپ برداشت كرليا كريں۔" حبم سكرائى۔
بابا اور حبہنس پڑے۔
" ميں كيوں برداشت كرليا كريں۔" حبم سكرائى۔
" ميں كيوں برداشت كريا كريں۔" امعان نے اسے فور
" بابا اس كے منہ ميں تو زبان آگئى ہے۔" وہ جيران
ہوا۔
" زبان تو پہلے بھى تھى اب استعال آگيا ہے۔" دہ جيران
ہوا۔

میں میں ہے۔ "حبہ نے کہااورامعان ہنتا چلا گیاتھوڑی دیر بعد حبہاٹھ کراس کے ساتھ تاشتے کی تیاری میں سیلپ کرنے لگی وہ اور بابا وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ رمیس

"" امعان بھائی میں نے رات اپی سب دوستوں کوئیج کیا تھا کہ میرے بھائی آگئے ہیں آئی وہ لوگ کالی کے بعد آپ سے ملئے تیں گی۔"

''خپلوگھر میں ایک جھوٹی سی پارٹی رکھ لیتے ہیں سب دوستوں ادر رشتے داروں کو بلا لیتے ہیں ۔اسعان کی کم وقت میں سب سے ملاقات ہوجائے گی۔' بابانے آئیڈیا پیش کیا تھا۔

" سر پرائزنگ پارتی دیتے ہیں بابا۔" حبدا یکسائٹڈ ہوگئ تھی۔

و دنبیں سر پرائز نگ نہیں میں سب کو خود فون کردل

۔ "مر پرائزنگ کیوں نہیں۔"حبے نے منہ بسورا۔ "مر پرائزنگ ہوگی تو کوئی میرے لیے گفٹ نہیں لائے گا۔"اس کے لیجے میں شرارت نمایاں تھی حباور بایا ''لیکن ہمیں چاہیے کہ سامنے والے کے احساسات کاخیال رکھیں' پیاچھی بات ہوتی ہے۔'' ''ہوتی ہوگی اچھی یا۔'لیکن میس تو نہیں رکھ سکتا کسی

''ہوتی ہوگی اچھی بات کین میں تو نہیں رکھ سکتا کسی کے احساسات کا خیال مس ربہ ہمدانی۔''اس نے مسکرا کر اسے چھیٹرا تھا اوروہ پیر پیٹنتے ہوئے باہر لکلی تبھی ایک بار پھر امعان کی سیل ٹون بجی۔

''لیں جولی ڈارلنگ!'' اور لاؤنج میں داخل ہوتی رحابہ نے بلٹ کر دیکھا ابھی کچھ دیر پہلے وہ کسی ریٹا ڈارلنگ سے بات کررہاتھااور پھروہی ڈائیلا گز جودہ پہلے ریٹاسے کہدرہاتھااب جولی سے کہدرہاتھا۔

"امریکہ کے هچرکارنگ خوب ایکی طرح سے چڑھا ہے امعان پر۔" اس نے سوچااور اپنی کتاب اٹھا کر وہ اسٹڈی میں چلی گئ حبہ جلدی سوجاتی تھی کیکن وہ دن میں سوجاتی تھی اس لیے رات وریتک وہ سوہیں سکتی تھی۔ سو کتاب پڑھتی رہتی تھی ہر ہفتے وہ ڈھیر کتابیں لئے تی تھی جنہیں ہر ہفتے ہی اسے ہرحالت میں پڑھ ڈالتی تھی پھر انگلے ہفتے نئی کتابیں لئے تی۔

''ارے واہ آج مزہ آئے گا جو گنگ کا۔'' حبہ اسے مجمع صبح ٹریک سوٹ میں ملبوس د مکھ کربے طرح خوش ہوئی۔ ''آج کیوں مزہ آئے گابابا اور رہد بور کرتے ہیں کیا۔'' کچن سے بلینڈر کی آ واز آ رہی تھی یقینا وہ کچن میں تھی۔

"باہااورا پی صرف واکنگ پرجائے ہیں شام کو۔" "چلیں امعان بھائی واپس آ کرجوں بھی بیتا ہے۔" وہ اس کاہاتھ تھام کر باہر لے گئی تھی۔ پچیس منٹ بعد دونوں واپس آ گئے تھے تب تک بابا بھی کمرے سے نکل آئے تھے اور وہ دونوں ڈائننگ ٹیمیل پر جوس سپ کررہے تھے۔

"آج توبہت مزوآ یا ہوگا ہماری حبرکو۔"حبے جگ سے گلاسوں میں جوس منقل کیا تھاباباکی بات پر ہس روی۔

۲۱۰۱۰ رحجاب ......47D ......بايوييل ۲۰۱۲ .

اوکے''وہ بلٹ کئی پھردو پہر میں آنے والی ملازمہ کے ساتھ اس نے تمام برتن کیڈز سے نکلوائے انہیں صاف کروانے لگی امعان بابا سے کہہ کر پھیو کے تھر م کیا کردہی ہو؟"وہ پھیوے گھرے دو پہر کے بعدلونا تقااس لان من د مکه کرجران بهوا ـ ومیں لان کی سیننگ کردارہی تھی چھے مہمان اندر تو کچھ یاہر ہوں گے کھانے کا نظام میں نے لان میں ہی كروايات تفيك كيانان ميسني "ليكن ميں نے تو ڈيکوريئر کوفون کرديا تھا۔" "جي انہيں ہي تو بتار ہي ہول کس طرح سيننگ ....." ''جہیں کام کا مچھ زیادہ شوق نہیں ہے۔'' اس نے اس کی بات کاٹ دی تو وہ مسکرائی۔

''بھائی میری اور آپی کی دوستیں آپ سے ملنے آ كنيس-"حبه كي واز برده بلثاتها- پھرسبار كيول كود مكيم

''سو کیوٹ تمہارے بھائی تواین تصویروں سے زیادہ

"بالكل يرنس جارمنگ " اور پھرسب لڑ كيول نے اس برایسے بی جملوں کی برسات کردی جنہیں وہ مسکراتے ہوئے قبول کرتارہا کھر چھ در بعدوہ اپنی تیاری کے لیے

"وَاوُ" وو تصفحة آرام اور أيك تصفيه ابني تياري كرنے کے بعد جب وہ اسے روم سے نکا او جیران رہ گیا۔ پورے كمركوبهت خوب صورتي سيسجايا جاجكا تفائفا ضاص كرلاؤنج توبالكل بي صينج ہوگيا تھا۔

"واكثرصاحب كيم بين آب؟"اس في آ م براه كر وليد كو كلے لگاياتھا كھروہ دونوں يوني خير خيريت پوچھے گئے کاشف انکل اورآئی تھی موجودتھیں اور باباک ایک نے دوست سلیم انکل بھی موجود تھے باباان لوگوں سے باتوں میں مصروف تھے اس نے ادھر ادھر ویکھا بھا گتے دوڑتے کام کرتے لوگوں میں حبرحا نظرن آ دہی

ہنس پڑے پھر ناشتے کے بعداس نے ڈائزی کی اور س لوگوں کوفون کرنے لگاجب وہ آخری فون کال کرے فارغ ہواتو وہ کسی جن کی طرح حاضر ہوگئی۔

" پارٹی میں تقریماً کتنے افراد ہوں گے۔" " کیول؟"وہ حیرانگی سےاسے دیکھنےلگا "اریخ مند کے لیے '

""ارینج منٹ تم کروگی کیا؟"وہ مزید حیران ہوا۔ " تواورکون کرےگا۔' وہ اس سے زیادہ حیران ہوئی وہ اے چند کمحد کھارہا۔

"كهانے كاآ ۋرميس كرچكامول"

" ليكن گھر ميں كوئى بھى يارتى ہوكھانا تو ميں گھر ميں بنانی ہوں۔اور بابا کے تمام دوست میرے ہاتھ کا کھانا يندكرت بي

''لیکن میں اپنے پورے خاندان کو مرعو کر چکا ہول اور بایا کے دوستوں کو بھی اوراہے دوستوں کو بھی کم از کم بھی ڈھائی سوافراد ہول کے تم انتے لوگوں کا کھانا تیار کرنے کے بعداس قابل رہوگی کہ پارٹی میں شرکت کراو "میں اکیلی تو نہیں ہوں گی ایسے مواقعوں پر میں

باورچیوں کو گھر بلوالیتی ہول اپن تکرانی میں جو کھانا بنراہے وہ کھوزیارہ ہی مزہ دیتا ہے۔"

''شام تک چو کیم کے آگے کھڑی رہوگی تو مزید کالی ہوجاؤ کی اور مجھے کا لےلوگ اپنی پارٹی میں قطعی برواشت

"میں تو روزانہ فیئر اینڈ لولی لگاتی ہوں پھر کالی کیسے ہو گئی ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ چودہ ہفتے کے استعمال سے رنگت نگھرجائے کی۔'اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ "اوئے رہمہیں توزبان کے ساتھ ساتھ وماغ بھی استعال کرنا آ گیاہے۔"وہ کچھ چیران سی مسکراہٹ کے ساتھ بولاتو وہ ہس دی۔

"يُعركهانا-"

"وہ میں باہر سے آرڈر کرچکاہوں جے میں برگز كينسل نبين كرول كا-"ال كالهجير حكميه نقا.

'' یہتہارا بھی گھرہے مبیحہ وہارا و'بس میری بٹی کے بارے بیں الٹی سیدھی ہاتیں نہ کیا کرو ہے ' بابانے کہا تو پھیو نے انہیں تھورا اس سے پہلے کہوہ کچھ کہتیں امعان بول '" ج کوئی شکوه شکایات نبیس میرا گفٹ کہاں ہے؟' اس نے پھپوکی بیٹی رہیدے کہا۔ "بيد باآپ كا گفك كتف بي جين بيريآ ب-"ربيد ہلسی تو با با اور پھیو بھی ہس دیئے۔ "میں کوئی بھی کام بغیر فائدے کے بیں کرتا۔" "آپ نے کیا کام کردیا؟" " پارٹی دی ہے استے میسے خرج کیے ہیں کم از کم گفٹ توملیں۔"اس نے کچھ یوں کہا کہ وہاں موجود بھی ہنس رِدِے پھرسب مہمان آ ناشروع ہو گئے۔ "لكرم بي المالكروب ربیدنے چھٹراتو وہ بس دیا ایک کول تیبل اس کے تقلس ئے بھر گئی تھی بھر ڈ زلگ گیا تباسے اچا تک اس کاخیال آیاسب کام مورے تھا حسن طریقے سے یارٹی جاری تھی بہت اچھی سیٹنگ میں بہت اچھاماحول تھا بیسارے كام كروائے والاخود كہال تھا اس نے بورے مال ميں أيك طائرًانه نظروُ الى نظرتو بليك كُنَّ مُروه نظرُندَا في-"حبربہ کہاں ہے؟" وہاس کے یاس آیا۔ "میس کہیں ہوں گی۔" اس نے کہااور یاس کھڑی دوست سے پھر ہاتیں کرنے گی۔ "حبده يهال بيس ب "كونى كام بي كياآني سي؟"اسبارده چونكى-"إس نے مجھے گفٹ مبیں دیا۔" " کچن میں ہوں گی جب تک یارٹی جاری رہتی ہے آ بی کچن میں رہتی ہیں۔ 'حبہ نے بتایا تو وہ کچن میں آ گیا ایک کمحے کووہ بھونچکارہ گیا تھاوہ پھرکی کی طرح پورے پکن يل هوم راي هي-ہوٹل کے دیگوں سے کھانا گھرکے پتیلوں میں منتقل كرتى وەاسے جران كرنى كى-

تحيس وليدبهي كسي كام كوچيك كرر بالقاتبهي كمرے كاوروازه كھلااور حبہ باہرنكلي فيروزي كلركي فراك ياجاہ ميں خوب صورت میک آپ اور جیئر اشائل نے اسے حسین ترین بناديا تفاروليد تفهركرات ويلحض لكار و کیسی لگ ربی ہول۔"وہاس کے قریب آگئی۔ "بہت خوب صورت "ولیدنے ول سے کہاتھا۔ " تھینک یو....کین مجھے پہلے سے ہی پہتہ تھا۔" وہ اترانی تو وهمسکرادیا۔ ورقم مسیم مسلم مسلم کی نگاہوں میں توصفی رنگ دیچی کروه مزید گیردن اکژ اکر کھڑی ہوگئی۔ ''حبه بیتم ہو۔''وہ بے بیعنی سے بولا۔ ''کوئی شک ہے کیا؟'' 'وقتم سے یار میں توریشان ہوگیاتھا کہ سارے مہمان تو بھاگ جائیں کے کہ عینک والے جن کی بل بتورى بيكم مارى مارنى من كيسة كنيس؟" "كيا؟" حبركي كردن سے كلف أكلا اور سروكيے جانے واليجوس كوچيك كرتي امعان كو پھندہ لگا تھا۔ "عینک دالے جن صاحب ذرا عینک اتار کر دیکھیں يهال آئينهيں ہے۔ وہ جل كريولي وليداورامعان ملكصلا س پڑے۔ ''یعنی ولید کوتمہارےاندرآ مکینہ نظرآ یا' یعنی اپنا آپ دکھائی دیا۔'' ''بالکل۔''اس نے یقین کے ساتھ کہا۔ '' "و کھے لومیں تم سے متنی محبت کرتا ہوں تمہارے اندر ا بن آپ کود مکھتا ہوں۔ "ولید مسکرا کر بولا بھی دروازے يآنے والى شخصيت كود كھى كرولىداور حب كالب سينج كے اور امعان صبیحہ بھپوکو دیکھ کرخوشی سے ان کی طرف "ويلم يهيوايس كب اسات يكانتظار كررباتها-" " تیری خوشی کے لیے چلی آتی ہوں میرے یچ میں ورنہ بہاں کون ہے جوہمیں ویکم کے اور ہمارا دل خوش ہو۔ پھیونے اے محلے لگالیابا بھی اٹھ گئے۔

"اوہ ایک نے گیابا ہو اس آنے والے ہوں مے "وہ نہا كر بالسلحهائے بغير كون ميں چلى آئى اور حليم كاپتيلا چو لہے بررکھاامعان کو اے بندرہ ون ہو چکے تھے اور تین دن سے امعان این بڑے تایا کے کھر اسلام آباد گیاہواتھااور راعیہ اس کے ساتھ می تھی پہلے توربیعہ كويهان آن كاخيال مبين آناتهااب ربيعه جان كانام نہیں لیتی تھی اس کی آ مراکثر بابااور حیہ کے جانے کے بعد اورامعان کے اٹھنے سے پہلے ہوتی تھی وہی جا کرامعان كواس كروم سے لائى تھى چرلاؤر كى ميں بين كروه دونوں ناشته كرتے اور وہ دوايك باراجاكك لاؤرج مين واخل ہونے بران کو چیکا بیٹھاد مکھ کرشرمندہ ہوئی تھی۔وہ کتابیں یوسنے کی عادی تھی اور حبہ کی نیند ڈسٹرب ینہ کرنے کے خيال ہے وہ لاؤنج ميں ہى بيٹھ كر پڑھتى تھى كيكن اب اس نے لا وُرج میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ امعان وہاں روز كسى نئ فريند م يحو گفتگوجائے بنا كرنوش كرتا تھا۔ "عريلةورع مل التي دري المحام كوچيك كرنے کے بعدوہ قورمے کی طرف آئی تھی اس کا دویشہ اس کے ایک کندھے پر تھااور بالول سے آہستہ آہستہ یائی فیک

''باجی بس دم پرہے۔'' ''فلیل کو چیج کرروٹی منگوالو۔'' اس سے کہد کروہ بلٹی توامعان کودروازے میں ایستادہ دیکھ کربری طرح چونگی۔ ''آپ کب آئے ؟'' تیزی سے دو پٹہ سر پر لیتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوئی۔

''ابھی آیا ہوں۔'وہ اسے بغورد کیھتے ہوئے بولا۔ ''بابا کے فرینڈ زاؔنے والے ہیں کنج پرآپ فریش ہوجا کیں میں کھانالگار ہی ہوں۔''

ہوجا ہیں ہیں ھانا وہ ہوں۔
''اچھا۔''اس نے کہادہ اس کی سائیڈ سے نکل کراپنے
کمرے کی طرف آئی جب دہ بال سلجھا کر باعدھ کر باہرآئی
توبابا اوران کے دوست آ چکے تھے۔عدیلہ کے ساتھ حبال
کرکھانا ٹیمیل پرلگاری تھی ٹھراسے دیکھ کر حبہ بیٹھ گئی جبکہ
اس نے ٹیمیل پرسالن وغیرہ لاکر رکھے اور روثی رکھتے
اس نے ٹیمیل پرسالن وغیرہ لاکر رکھے اور روثی رکھتے

"رب"اس نے پکاراتو وہ چوبک کرمیٹی۔ "ارے کیا ہوا؟" وہ پریشانی کے عالم میں تیزی سے اس کے نزدیک آئی وہ اپنے ہاتھ سے گندی پلیٹیں تک رکھنا بھول گئ تھی اس نے ایک ویٹرس کواشارہ دیاتو لڑکی نے اس کے ہاتھ سے پلیٹیں لے لیں۔ "میں نے تم سے کہاتھا کہتم میزیان ہو۔" "بیں کام ختم کر کے میں آئی رہی تھی۔"

'' پارٹی ختم ہوجائے گی لیکن بیکام ختم نہیں ہوگا۔''اس نے اے گھوراتو وہ نظر جھکا گئی۔ ''امعان سال کیا کررے ہو؟'' ای مل رسعہ جلی

"امعان يهال كيا كررب بو؟" اى بل ربيد چلى كى-

" میں پارٹی انچارج سے کہدہ اتھا کہ اس نے گلاب کیوں نہیں منگوائے تا کہ میں اس پارٹی کی سب سے خوب صورت اڑکی کوگلاب دیتا۔"اس نے رہیعہ کی تھوڑی برہاتھ رکھا تھا۔

" "اوہ امعان " رہید نے اٹھلاتے ہوئے اس کے کندھے پراپناہاتھ رکھا۔

"چلوڈارلنگ اب میں تہمیں باہرلان سے گلاب دیتا ہوں۔" امعان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو وہ امعان کاہاتھ تھام کرہا ہرنگل گئی اور پیچھے وہ جیران نظروں سے نہیں دیکھتی رہ گئی۔

"جولی ڈارلنگ 'ریٹا ڈارلنگ ادر اب رہیدہ ڈارلنگ ادر اب رہیدہ ڈارلنگ ..... اوہ نوامعان تو شرث سے زیادہ گرل فرینڈ بدل رہا ہے۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہوئی تھی۔ پارٹی کے اختیام پر جب وہ کچن سے نکل تھی توایک گلاب رہید کے ہالوں میں دیکھ کراسے بے اختیار ہمی آئی وییا ہی ایک گلاب امعان کے کوٹ میں بھی لگا ہواتھا۔

"مل بیٹھیں ہیں دیوانے دو۔" وہ رہید سے بہت اچھی طرح واقف تھی اس کے بھی بہت سے "ڈارلنگ" تھے۔

\_\_\_\_\_

حجاب..... 50 .....اپريل۲۰۱۲ء ..

"رہنے دیں بابا۔" اس نے کیدم کہاتو سب نے چونک کراہے دیکھا۔ "ہمیں کسی کی ذاتیات میں خل دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے گھر میں ٹینشن ہوجائے گئ ہم اپنی طرف سے بات ختم کردیتے ہیں۔" طرف سے بات ختم کردیتے ہیں۔"

" پلیز با آپ کو پہتہ ہے ناں مجھے اچھانہیں لگتا کہ میری دجہ ہے کسی کی زندگی میں مسائل پیدا ہوں۔" اس نے کہا تو بابا چپ ہوگئے۔ "بابا آپ انہیں بتادیں تا کہ دہ آئندہ کسی اچھی لڑکی کو بہو بنانے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ ہمیں پہتہ تھا

اپٹے کمرے میں تھے جبکہ امعان لاؤنج میں تھا۔ ''ربہ یہ تمہارے اصلی بال ہیں۔'' وہ جائے ٹیبل پرر کھتے رکھتے چونک کرسیدھی ہوگئی تو اس نے اس کے

ہاتھ سے کپ تھام لیا۔ ''یقین کرو میں نے پہلی بار کسی لڑکی کے حقیقات نے
لیے بال دیکھے ہیں۔تمہارے اپنے ہیں ناں؟''اس نے
یوں پوچھا کہ وہ ہے اختیار ہنس دی اب اس کی مجھ میں آیا
تھا کہ وہ کیوں دو پہر کو بار بارا سے دیکھ رہاتھا اور وہ بہت فور
سے اسے ہنتا دیکھ رہاتھا شاید بھی کوئی لڑکی اسے ہنتی ہوئی
اتی خوب صورت نہیں گی تھی۔

\_\_\_\_\_\_

" یارکوئی اچھالڑکا ہوتو بتانا۔" دوسرے دن شام کو وہ لا و نج میں داخل ہواتو باباکسی سے فون پر محو گفتگو تھے۔ " ہاں یارر جا ہے لیے میں چاہتا ہوں کدلڑ کا کھر داماد رہے یہ بات یا در کھنا۔" حیدان کے برابر میں بیٹھی ہوئی اپنی میڈیکل کی بک پڑھارہی تھی۔

ہوئے وہ چونگی امعان اسے بہت غورے دیکھ دہاتھا۔ ''آہیں کیا ہوا مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟'' وہ حیران ہوئی پھرشام کی جائے پی کر بابا کے دوست رخصت ہوئے' امعان ان سے پہلے ہی بھپو کے گھر جاچکا تھا جب وہ واپس آیا تولاؤنج میں کوئی نہ تھا۔

''ارے بیلوگ نو دس بجے سے پہلے اپنے روم میں نہیں جاتے پھراس وقت کہاں گئے؟''اس نے سوچااور بابا کے روم کی طرف آ گیا ابھی اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھاہی تھا کہاندرسے حبہ کی آ وائآ ئی۔

''باباسو کیوٹ بیاتی بہت اچھے ہیں۔''اس نے دروازہ کھولا اور مبہوت رہ گیا' سائے بابا کے بیڈ بروہ بیٹی ہوئی کھی اس کے لیوں پر دھیمی میں مسکان تھی جس میں کچھ کشرارت اور پچھ شرم تھی وہ ساکت رہ گیا۔حبہ بابا کے کمپیوٹر کے آگے بیٹوٹر کے بیٹوٹر کے آگے بیٹوٹر کے آگے بیٹوٹر کے ایک لگائے بیٹوٹر کے بیٹوٹر کے بیٹوٹر کے بیٹوٹر کے بیٹوٹر کے بیٹوٹر کے بیٹوٹر کی بیٹوٹر کے بیٹوٹ

سے ہے۔ "امعان بھائی یہ دیکھیں پاڑکا کیسا ہے؟" حبہ کی اس رِنظر رِدِی تواس نے چہکتے ہوئے پوچھا امعان نے کمپیوٹر کی طرف دیکھاوہاں کسی کی تصویرتھی۔

"امعان تم جانتے ہوناں اسے مید بحان کا بیٹا ہے ریحان تو ہماری رحابہ پہ بہت ہی فدا ہور ہاتھا وہ اپنے بیٹے کو یہاں بھیج رہا ہے۔" بابانے بتایا تو اس نے اسے دیکھا جونظریں جھکائے مشکر ارہی تھی۔

و تیں اسے جانتا ہوں بابا ..... بیشادی شدہ ہے۔'' اس کے لفظوں نے ایک دھا کے کے ساتھ ان تینوں کے چہروں کی مسکراہٹ چھین لی۔

"کیا....کیامطلب؟"باباادرحبہ کے لبوں سے ایک ساتھ انکلا جبکہ وہ صرف حیرت سے اسے دیکھر ہی تھی۔ "اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کے فادرا پی کارشتہ کیسے بھیج کتے ہیں؟"

سے ہیں۔ "اس کے فادر کوئیں پینڈاس کی شادی سکرٹ ہے۔" "میں ابھی بات کرتا ہوں ریحان سے اس کے بیٹے کی اس حرکت کے بارے میں بتا تا ہوں۔" بابا کوغصا آیا۔

حجاب..... 51 .....اپريل۲۰۱۱ء 🔻 🚾 💮

"آب مير عباياتين ياس ك .....؟ آب كوميرى خوتی کا خیال ہونا چاہے اس سے پوچیس وہ مجھے خوش ر کھے گی انہیں۔" "بر يوزل اس فينسي تم في ديا بالبدايدة يما تدبعي تم سے گی جائے گی کہم اسے خوش رکھو۔ 'بابام سکرائے " تہمیں تو کوئی اعتراض ہیں ہے ناں رہکوائی بھائی بنانے پر۔"وہ ساکت ی بیٹھی تھی۔ ''انجھی ہےاہے بھانی کہنے کی عادت ڈال لوتا کہ بعد میں پریشانی نہو۔"امعان نے کہاتووہ میکدم رویزی۔ ''ارے .....ارے حید''اس نے تیزی سے اے اینیازو کے کھیرے میں لیاتھا۔ "امعان بھائی آ ب .....آ ب امعان بھائی۔"اسے مجھٹآ رہاتھاوہ کیا کیے۔ " بایا کو گھر داماد جاہے نال مجھ سے اچھا گھر دامادانہیں مل سكتا بي بتاؤذرا؟"اس نے يو چھا تو وہ روتے روتے بنس يرسى اور فق ميس سر بلا ديا-' میں ذراا بی بنی سے تو یو جھاوں پھر تمہیں بناؤں گا کہتم کھر داماد بنائے جانے کے قابل ہو یا تہیں۔'' باباخوشی خوشي المفي تنفيه "آپان سے بات کرلیں جب تک میں ای بہنا كَا تَسْ كُرِيم كَعُلا كُرلاتا بول يُ وه حبه كالإتحد تقام كراس 2گیا۔ "رحابكوبلاؤ" أنبول في كبا-"باجی تماز پڑھ رہی ہیں۔"عدیلہنے جواب دیا وہ التنے خوش تھے کہان سے بیخوشی سنجالی نہ جارہی تھی بھی

"حبه کہاں تی بابائ"اں نے ادھرادھرد یکھا۔ "حباورامعان آئس كريم كهاف محية بيني "میراروزه ہے کیا؟"اس نے جیرت سے آئیس دیکھا

د مبیں ہم دونوں کی تو عیدے۔

"ایک اچھا لڑکا میری نظر میں بھی ہے اگر آپ اجازت دين تويس اس كاحدودار بعد بتاؤل - نام امعان شاہ ہامریکہ سے گولڈمیڈلسٹ ایم بی اے ہاوراج اہے بابا کے قس میں پہلا دن تھا آ مے بہت ترقی کرنی ہے کما ہر گرنہیں ہے آپ کی بنی کوخوش رکھے گا۔ "حبے ہاتھ سے کتاب اور بابا کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹا دونوں کی حالت قابل ديدهي\_

"ر.....ها.....ب كے لئے؟"وہ ان كے قدموں ميں

"جى ربے ليے ـ"اس نے ريسيور كريال برر كھااور كتاب حيد كي كود مين رتهي\_

"مم ..... تم ـ "وه حيران موئ تصحيبة بس آئميس پھیلائے اے د مجھر ہی تھی۔

" میں آ پ کواور حبر کو بہت جا ہتا ہوں با بار بہ کے علاوہ جو بھی لڑکی میری زندگی میں داخل ہوئی وہ مجھے آپ لوگوں ےدور کردے گی۔"وہ سجیدہ ہواتھا۔

"بس صرف ایک اس وجهدے تم رحابہ سے شادی کرنا عاہے ہو۔' بابانے خودکو سنجال لیا۔ حقیقتا انہیں اس کے ير يوزل سے جھ كالگاتھا كيونكىد سيعد ساس كاريليشن ان یحقی ندتھا۔

"بیایک وجہ بہت بڑی ہے بایا۔" ''شریک سفر کے طور بروہ مہیں پیند جبیں ہے ہمارے ليحا تنابزا فيصله مت كرؤميرى زندگى كاكيا بجروسهاور حبه بھی شادی ہوکر چلی جائے کی یہاں سے کاشف میرے سیجھے برا ہوا ہے جلدی شادی کے لیے مریس حبر کی ہاؤس جاب کرنے سے ملے انکاری ہوں پھررحابہ کواسے سر يرملط كرنے كاكيافا كده؟"

"شريك سفرك بارے مين ميں نے كل سے يہلے بھی موجا بھی نہ تھا ..... باباکل میں نے ربیکوساری رات

سوچاہے۔ ''تم اسے خوش تو رکھو کے مال؟'' انہوں نے میکھ سوچے ہوئے پوچھا تووہ ہس دیا۔

....... 52 .....ايريل ٢٠١٧ء

دے رہے تھے۔ انہوں نے حیث متلنی کے انظام "میں سرلیں ہوں بابا مجھے لے کر کیوں نہیں گئے۔" ال نے منہ بنایا۔ " كيونكه امعان نے تمہيں پر پوز كيا ب اور مجھے تم

سے یہی بات کرنی تھی۔رحابہ میری بیٹی میں بہت خوش مول اب میری بی میرے جگر کا نکرا بمیشہ میرے ساتھ رے گا پتہ ہے رحابہ میرے ذہن میں اکثر میدخیال فقطادس منث بعداس كى گاڑى كاہارن بجاتھا۔ آتاتھا مرامعان کاتم ہے ہمیشہ جوروبیر ہاس کے باعث "كيامواخيريت توب تال آلي" وه چن تك آنے میں چپ رہنا تھا آج جب اس نے خود کہا ہے تو یقین مانو تك فكرمند تفاده جائے دم در در اي كال میرادل اب تک میرے قابو میں نہیں آ رہا میرادل کہدرہا ہے جیث منکنی اور بث بیاہ کرڈ الوں۔" انہیں بتانے کی ضرورت ندهی کدوه خوش بین ان کے انگ انگ سے خوتی پھوٹ رہی تھی کیکن اس کاوجود وھاکوں کی زو میں کیفیت الی تھی کہوہ کسی بھی کمجے روسکتی تھی۔ "بال-"اس كے چرے كوبغور ديكھتے ہوئے اس تها-"امعان شاه" وه جوشرك كاطرح كرل فريتد بدلتاتها وه كبال ال كاآئية بل تفا\_

"جمہیں کوئی اعتراض ونہیں ہے تال رحاب "اس کی خطرناک حد تک جیرت ہے چھیلی نگاہیں دیکھ کروہ فورا پریشانی ہے بولے

"وہ تہیں بہت خوش رکھے گا وہ بہت بدل گیاہے بجین کے لڑائی جھکڑے تو بجین کے ساتھ ختم ہو گئے اب تووہ بہت کیئرنگ ہوگیا ہے۔'' وہ بیسب یقیناً اسے قائل کرنے کے لیے کہ رہے تھے دہ اس کی نظر کی جنبش کو تھی جان کیتے تھے اب تو اس کے چبرے پرانکار کابورڈ آ ويزال تقاوه كيے نه جان ياتے۔

"كياتم اس يربوزل سے خوش نبيس موكس رحابه كيا حمہیں اعتراض ہے۔" ان کی خوشی بھے گئی می اس نے آ ستدي نظر جهكاني" انكار" كاسوال نبيس تقابابا كوده دكهي نہیں کر عتی تھی دھاکوں کے بعداس کے بدن کے تی مكزے ہوئے تھے ہر كلزار وكراس سے كهد باتھا۔ "امعان شاہ سے شادی جیس کرنی ....." اس نے ہر كسى كى التجا كونظرا نداز كردياوه بابا كود كانبيس دے عتي تھى۔ "جيسا پ جا ہيں بابا "وه استى سے كھڑى ہوگئى۔ "امعان اسے بہت خوش رکھے گا۔"وہ خود کو دلاسہ

دوسرے دن مج بی شروع کردیتے تھے حبہ کی چھٹی کروائی اور اے لے کر مارکیٹ چلے محے امعان تو آفس میاتھااس کے ہاتھوں نے ایک تمبر ڈاکل کیا تھااور بیل ٹون جانے برریسیوروالس رکھویا وہ کیا کہا سے مجھ میں ن القاليكن دوسري جانب وهمخص اس كامزاج شناس تها

"حائے ہو گئے۔" اس نے حتی الامکان اپنے کہج کونارال رکھاتھا کیونکہ کل سے لے کراب تک اس کی

نے جواب دیااس نے کیوں میں جائے ڈال کرسامان ٹرے میں رکھااور کچن کی میز کے پاس کے تی وہ اس کے برابر والی چیئر بر میشااسے بغور د مکھ رہاتھا اور دہ کل ہے ليئة آپ كوسنجالتے سنجالتے اس كمجے بے اختيار روكي تقى روتے روتے اس كى بچكياں بندھى تھيں وہ لب بھينچ حیب جاب اے ویکھار ہاتھااے حیب بھی تہیں کروایا اس ے کچھ یو چھا بھی ہیں تھا'بہت دیررونے کے بعدوہ خود بی جیب ہوگئ تو واش بیس کی ست براھ کی مندوهو کرتو کیے ہے چیرہ خشک کرتی وہ واپس کری بیآئی تی سی۔

''آِ بِي مجھے بھی اتنے مزے کی جائے بنانا سکھادیں۔ یہ ہے بھی کام کرتے کرتے بہت در ہوجاتی ہے تورات محے جائے کی طلب ہوتی ہے ایسے میں اچھانبیں لگتا کہ ملازمول كوجكاؤل-"

"ابھی حبداور باباآتے ہول کے اِن کے لیے بنائی تو تم بھی سکھ لینا' ورند شام کوتولازی ہے گی جب سکھ لیتا۔'' وہ یولے گئی اس نے رونے کاسب نہیں یو چھا تھا وہ اس كالياى دوست تقاجى ك كنده يرمروكه كررون ساسے خوف نہ تھا کہ دہ دجہ دریافت کرے گا کبھی بھی وہ بلاوجه بهى رويزتي تقي معمولي چيزوں كو بھي بڑھا چر ھا كروہ

Section

"رکھوں کہاں؟" وہ مسکرایا تو وہ اے کھورتی ہوئی باہر نكل كئ ° آؤ ولید دیکھو ہماری بیٹی کی مثلنی کاجوڑا۔'' ولید جو مطراتے ہوئے اس کے پیچے باہر لکلا تھا تھٹک کرد کا۔ "جی بابا۔"اس نے تیزی سے رحاب کی ست دیکھا۔ ''آئی نے بتایا نہیں بابانے ان کی اور امعان بھائی کی مثلنی طے کردی ہے کل تک کارڈ آ جائیں کے کاشف انكل كوتوبتاد يا تقابابانے منح-"رحاب نظرج التي تھي وليد كے اردگر دکوئی دھا کہ ہوا تھا تو اس کے رونے کا سبب بیتھااور وه مجھاور سمجھاتھا۔ "میری صرف بیخوامش ہے کہ میں جس سے شادی کروں وہ صرف مجھے جا ہے اور میں اس کی زندگی کی پہلی لِرْکی ہول وہ مجھ سے اتن محبت کرے کہ بھی میرے علاوہ ى كونظرا شاكرندد كيهيـ "جواس كا دوست تفاده اس كى اس خواہش سے ضروروا قف تھا۔ "امعان شاه کی زندگی کی میملی لاکی تو دورکی بات آلی تو شايداً خرى بھى نە ہوسلىل ـ " دەلب ھىنچ كررحابەكود تلھنے لگاوہ امعان کو چند ہی دنوں میں بہت انچھی طرح جان ''تو کیاآئی بھی جانتی ہیں کہ امعان بھائی فکرٹ میں۔"اسےاس کارونایا ما یا تھا۔ "كيا مواتمهين خوشي نهيل موكى من كر" حبه مرطرح ہے اس کے چہرے رخوش و مکھنے میں مایوس ہو کر بولی "مول" وه جرا بھی مسکرانہ سکا۔ "او کے بھٹی میں تو بہت تھک گئی ہوں اور آ رام کرنے جاربی ہوں آپ اپنی چیزیں دیکھ لیس میرا جوڑا تو پرسوں آئے گاعدیلہ بیٹارزمیرے کرے میں رکھ دو۔" "او کے بھالی اللہ حافظ!" وہ شرارت سے رحابہ کو کہتی آ کے برور کی گی۔ "بابا آپ نے امعان بھائی سے بوجھااس رشتے

سر برسوار کرنے والی لڑکی تھی نیوز چینل براکٹر بٹائی جانے والى بلاكتول بروه اورول كى طرح صرف افسول تبيس كرتى تنحى بيتحاشدوني تفيحتي كهسير فلميس ومكي كربهي رويزتي تھی کتے بلی کی موت پر بھی رونے والی اڑ کی تھی وہ یہی سمجھا تفاكراس نوعيت كاكوني واقعه بوكا است خبراى ندتفا كدوهاس بارائے کےرونی ہے۔ " حبہ کے لیے میں جائے بناؤں گا۔" اس نے آ تکھیں پھیلائی تھیں وہ بنس دی۔ " كيول حبك ليح جائ بنان مين كيا باته كلس جا تیں گے۔"ای مل حبہ کچن میں داخل ہوئی۔ "أيك شرط موكي ميري-"وه حبدكي طرف مزا-"وہ کیا۔"حبہ نے فرت کے سے بوٹل نکال تھی۔ ''وہ جائے آپ میرے بیڈروم میں ہی نوش قرما میں ''اوکے شام کو میں امعان بھائی کے ساتھ آ جاؤں "جی نہیں آپ کومیرے ساتھ جانا ہوگا وہ بھی یانچ سولوگوں کی موجودگی میں وہ بھی ای سال "اس کے مطالبے بروہ ٹھنگ کررگی رحابہ کے لبول برمسکراہٹ ٠٠ منه دهور کھو ..... يا نج سولوگوں کی موجودگی.....اوہ نو.....سوچنا بھی مت حارسال سے پہلے ایسا مجھ۔"وہ منه بناكر بولى توولىد كلكصلاكر بنس يرا-''جِهِ ماه بعد مهمیں نہ کے گیا تو میرانام بدل دینا۔''اس نباذر ۔۔ "اور بدل كركيا ركھول وہ بھى بتادو\_" اس نے فورآ ''ڈیئر ڈارلنگ'' اس نے فورا اپنا بدلا ہوانام بنادیا کیونکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ چھے ماہ تو یاس ہی ہیں وہ اسے بورے سال کے بعد بھی نہیں لے جاسکتا سواظمینان سے بولااوررحابه باختيار بس يزى-"مندوهور كهوية

حجاب..... 54 .....اپریل۲۰۱۲ء

کے بارے میں۔"وہان کے قریب آیا۔

میں اس کی زندگی میں آنے والی پہلی اڑی نہیں ہو سکی تو کیا ہوائیں اس کی زندگی میں آنے والی آخری لڑکی بنتا حیا ہوں گی۔"وہ مجھوتے کے لیے تیار تھی کیکن اپنی قسمت سے بے خبر۔

O-----

"یہاں بیٹے بھائی صاحبہم ابھی اپنے بھائی کولے کی آئے ہیں۔" حبہ نے اسے بھی سنوری تئے پر بٹھاتے ہوئے شرارت سے کہاتھا اور باہر نگل گئی مثلنی کے صرف بیس دن بعد ان کی شادی ہوگئی تھی امعان تو کمپنی کے معاملات ہیں مصروف رہاتھا اور اس کے اندر کسی تم کی بھی کوئی گئی نہتھی کہ وہ کچھ تیاری کرتی سوساری شاپنگ بابا حب اور ولیدوغیرہ نے بھی کی تھی البتدامعان عروی جوڑا حب کے ساتھ لینے گیا تھا۔

''السلام عليم !''امعان اندراآ يا توده چونک گئي هي-''وعليم السلام!''وه اس كے قريب آبيي ااوراسے بغور د. عليم السلام!''وه اس كے قريب آبيي ااوراسے بغور

"" مم پربہت روب آیا ہے رہ الکل بھی کالی بیں لگ رہی ہو۔" اس کا ہاتھ تھام کراسے نگٹن پہناتے ہوئے وہ شرارت سے بولا۔" چودہ دن بھی کافی تھے فیئر اینڈلولی کے لیے تم نے توشاید جودہ سودن استعمال کیا ہے۔" "امعان" وہ جو بچھ کنفیوزی تھی ساری شرم وحیا بھلاکر خفگی سے اسے دیکھنے گئی۔

" و بچ یار میں اچھامحسوں نہیں کررہاتھا بلکہ مجھے یقین بھی نہیں آ رہاتھا کہتم شرما بھی سکتی ہؤمیں صرف چیک کررہاتھا کہ تم رہہ ہی ہو ناں۔ "وہ جھینپ کر واپس سرجھکا گئی تووہ ہس دیا۔

ربیت خوب صورت لگ رہی ہو۔"اس نے اسے
اپنے بازدوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا۔ادردہ کن
ہوگئی اس نے بار ہار بیچہ کو امعان شاہ کے بازدوں کے
گھیرے میں دیکھاتھا اس نے بار ہااسے مختلف لڑکیوں
سے فون پر بیے رومینئک قتم کے جملے کہتے ساتھا لیگاخت
اسے امعان شاہ کی قربت سے گھیرا ہے محسوق ہوئی تودہ

"ای نے تو یہ پر پوزل دیا ہے۔" بابا نے مسکرا کر کہا تو اس کے لب جھنچے گئے۔ "خیریت تو ہے ناولید؟" بابا کواس کے چیرے پر کوئی

خوشی نظرند آئی گھی۔ ''اصل میں میں نے آئییں اکثر رہید کے ساتھ دیکھا تو مجھے لگا کہ ان کے زیج کافی انڈراسٹینڈنگ ہے وہ یقیناً ان سے ہی شادی کریں گے۔''

س سے مہاں ریا ہے۔ ''ہاں میں نے بھی اسے اکثر رہید کے ساتھ دیکھا تھا گروہ صرف کزن ہیں اور دوست 'شادی کے بارے میں اس نے ہیں سوچا اور سوچا بھی تو رحابہ کے لیے۔'' باباخوش

سے۔
''جتنا ساتھ میں نے دیکھااتنائی ساتھ۔اگرآپ
دیکھ لیتے تو یقینا کبھیآئی کے لیے راضی نہ ہوتے کیونکہ
آپ ٹی سے بہت مجت کرتے ہیں۔'' وہ لب جینچ کر
سوچ گیا بھر بابا بھی اٹھ کر چلے گئے تھے عدیلہ شاپر حبہ
کے کمرے میں رکھآئی تھی۔

"آب جانتی ہیں آئی کدامعان بھائی ....." "فلرٹی ہیں۔"اس نے اس کی ادھوری بات کاف

" میں انہیں اکثر رہید کے ساتھ دیکھتا ہوں اور ووس "

"دومری لاکیوں کے ساتھ بھی کنے ڈٹر کرتے دیکھ بچکے ہو۔ "اس نے ایک بار پھراس کی بات کا ف دی تھی۔ "آپ بیسب کیسے جانتی ہیں آپی۔" وہ جیران ہوا۔ "تم نے ابھی جانا ہوگا کہ وہ فلرٹ ہے لیکن میں اس روز سے جانتی ہوں جب سے اس نے اس گھر میں قدم رکھاہے۔"

۔ '' ہے منع کردیں بابا زبردی نہیں کریں گے۔'' وہ بے چین ہوا۔ دوں سے سرنید سے سے '''

" "میں بابا کود کھنیں دے سکتی دلید۔" " پھرآپاب کیا کریں گی۔" "سمجھوتا۔" وہ بولی تو ولید چونک کراسے دیکھنے لگا

حجاب ..... 55 ....اپريل ۲۰۱۱ء

ں۔ ''اوکے ہم پرسوں چلتے ہیں۔'' ''شکر بیامعان ورنہ میں مجھی تھی آپ برامان جا کیں ہر''

"ارے واہ کوئی یاگل ہی ہوگا جو برامانے گا۔تم اپنی نند اور سسر سے اتن محبت کرتی ہو بہتو تمہارے شوہر کے لیے خوش آئندہات ہے۔ "وہ ہس پڑا۔ "مصرف نند سے کیونکہ سسر میرے نہیں آپ کے

''صرف نندسے کیونکہ سسر میرے ہیں آپ کے بیں وہ۔' وہ بھی ہنس دی اس کے بعد وہ دونوں شاپنگ کے لئے آگئے بہت محکن کے باعث وہ کھانا بھی بیجے سے نہ کھائی اور سوگی اور آ کھے کی میوزک کی تیز آ واز کے باعث کھی میوزک کی تیز آ واز کے باعث کھی میوزک کی تیز آ واز کے باعث کھی محاسل کے قریب نے بر سور ہاتھا اور اس کے اند ہوتی آ مجھیں مشکل سے کا فون نے رہاتھا' اس نے بند ہوتی آ مجھیں مشکل سے واکی تھیں اور موبائل اٹھا کہ سمجھیں بند کرتے اس نے بس کا بٹن آ ن کردیا۔

یدم پیچهکوہوئی۔ "کیاہوا؟" وہ بیڈے اتر نے لگی تھی۔ "میں ذرا کپڑے تبدیل کرلوں بہت گھبراہٹ ہورہی ہے۔" وہ نظریں جھکا کر بوتی اور وہ ہنس پڑا۔ "ابتم میری اجازت کے بغیر پچھ ہیں کرعتی ہو۔" اس نے اس کی تاک دیاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کراپی طرف تھینچ لیا۔ دوسرے دن شام کوولیمہ کی بہت شاندار

اس نے اس کی تاک دیاتے ہوئے اُس کا ہاتھ تھام کراپی طرف تھینچ لیا۔ دوسرے دن شام کوولیمہ کی بہت شاندار تقریب ہوئی تھی کل تواس نے ہیں دیکھا تھالیکن آج وہ چونک گئی رہیعہ بھی موجود تھی البتہ صبیعہ پھیونہیں آئی تھیں یقینا انہیں جھینچ کی ہوی کے روپ میں رحابہ پسند نہ آسکی ہوگی۔

'' ربہ بنی مون کے لیے بیرس چلیں 'گھونٹ گھونٹ دودھ پینے اس نے بالوں میں برش کرتی رحابہ کود یکھا اس نے نفی میں سر ہلا یا اور بالوں میں بل ڈالتی وہ اس کے قریب چلی آئی۔

" پھرلندن چلیں۔"

''امعان پاکستان سے باہر جانا تو دور میں کرا جی سے بھی باہر بیں جاؤں گی۔'' ''کیامطلب....؟ ہم ہنی مون کے لیے کہاں

کیامطلب ۱۹۰۰ م می مون کے لیے کہاں جائیں گے۔" وہ سخت متعجب نظروں سے اسے و کیکھنے لگاتھا۔

> "ہم بہیں رہیں گئے۔" "مگر کیوں؟"

"مِن بابا كوچھوڙ كركبين نبيس جاؤں گا۔"

''افوہ ربہ میں پی نہیں کیا سمجھا۔۔۔۔؟ ہم کوئی ساری زعرگی کے لیے تو نہیں جارہے ہیں پندرہ بیں دن میں آجا میں گے۔''

ہ بی یں ہے۔ "پندرہ ہیں گھنٹوں کے لئے بھی کہیں نہیں جانا ہے مجھے۔"اس نے حق سے انکار کیا تھاامعان اس کے انکار پر نہیں اس کے سخت لہج پرالجھا تھا رحابہ نے آ تکھیں موندتے ہوئے اس کے کندھے پرسرٹکالیا تھا۔ "اوراگر بابانے خود جانے کے لئے کہاتو؟"

حجاب...... 56 .....اپريل۲۰۱۲ء

Section

دوستیان نہیں فتم کرتے۔" وہ آج پہلی باراہ کوئی
رعابت نہیں دیناچاہتی حی اس کالجہ پہلے سے زیادہ بخت
ہوا تقااور دوسری جانب امعان شاہ سے خود پر کنٹرول
مشکل ہوگیا کوئی طوفان تھا جو برصے سے خاموش تھاجب
ما پاپا کا جھگڑا ہوتا تھا تب پاپالب بھینچ رہتے تھے اور ماما
چینی رہتی تھیں اس لمجے اس کا جی چاہتا تھا کہ پاپاما کے
مند پر تھیٹر ماریں کیکن پاپانے ایسا بھی نہ کیا۔

دو جمہیں پتہ ہے تال رہ عورتوں کے لیجے کی تختی مجھے
سخت تاپسند ہے۔"
سخت تاپسند ہے۔"
مند بر تعورتوں کا خرم لہجہ اور اپنی طرف تھینچتی ادا کیں آپ
نے بہت و کھے لی جی اب کسی کا سخت لہجہ بھی برداشت
کرلیں۔"

مروں کے ہوتو میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔'' د'اور میں بھی یہ قطعی برداشت نہیں کروں گی کہ میرا شوہر قلر نے ہو۔'' اس کالہجہ ادر انداز مزید سخت ہواتھا ادر امعان کے اندرایک ابال سااٹھا تھا اسکلے بل اس کا ہاتھ اٹھا اور رحابہ کے گال پر اپنا نشان جھوڑ گیا وہ جیرت زدہ رہ گئی تیھیٹر امعان شاہ نے اسے اس کے لیجے کی تختی پر ماراتھا لیکن وہ بہی تجھی کہ یہ تو اضع اس کے مطالبے پر ہوئی ہے۔ لیکن وہ بہی تجھی کہ یہ تو اضع اس کے مطالبے پر ہوئی ہے۔

"آپ کی طبیعت خراب ہے کیا بھائی۔" خوثی خوثی امعان سے ملنے کے بعد جب حبداس کی طرف پلٹی تو جونگ ٹی امعان نے بھی اس پرایک نظر ڈالی وہ فقط چوہیں گھنٹوں میں ہی کاٹو تو بدن سے لہونہ ملے کی تفسیر بن چکی تھی۔ منتہاری ادر بابا کی جدائی نے بہار کرڈالا۔" امعان نے شرارت سے کہا تو حبہ سکرادی۔

ے سرارت سے ہہا و سبہ سرادی۔
' پہلو آپ کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے بھائی'
آپ انہیں کہیں نہیں لے جاسکتے ہیں۔' وہ آ ہستہ ہستہ
قدم بردھاتی اپنے کمرے میں آگئ تھی نہا کرفریش ہوئی
اورواش روم سے نگلی توامعان کو کمرے میں موجود پایا۔
'' اس

"کیاہواامعان .....؟ تمہاری ہوی ابھی تک سوئی نہیں کیا؟ میں کب ہے تمہارے فون کاانظار کررہی ہوں۔ وسری جانب واز جانی پہچانی تھی وہ چونک گیاسی بل امعان کی آئے کھل گئی۔

را پون ہیں؟"اس نے پوچھالیکن امعان نے تیزی سے موبائل اس سے جھپٹ لیا تھااوراسے آف کرکے اس نے سائیڈ بررکھااوراس براپناہاتھ پھیلا کرا تکھیں بندکرلیں وہ بیٹینی سے اس کاچپرہ دیکھتی رہ گئی

> "کون تھی امعان پاڑی۔" "ایسے بی ایک فریند تھی۔"

"اور مجھے الیی فرینڈ زلیعنی گرل فرینڈ زقطعی تا بہند پیں یادر کھیےگا۔" وہ غصے سے بولی تھی امعان نے اس کے لفظوں کڑبیں اس کے لیجے گئے تی کوغور سے سناتھا۔ "او کے فائن۔" امعان نے کہااورآ تکھیں بند کرلیں تھیں لیکن رحابہ کا وجودآ ندھیوں کی زومیں تھا وہ امعان شاہ جواسے بابا سے بھی دومنٹ سے زیادہ بات نہیں کرنے دے رہا تھا خود اس کے سوجانے کے بعد اپنی دوستیاں

نبھارہاتھا۔ ''ہاتھ جھوڑیں میرا۔'' امعان نے جونبی اس کاہاتھ تھام کراھے قریب کیادہ چیخ پڑی۔ ''ربہ''امعان نے ایسے جمرت سے دیکھاتھا۔ ''ربہ''امعان نے ایسے جمرت سے دیکھاتھا۔

''آپکوشر مہیں آئی اپی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی آپ اپنی گرل فرینڈ ہے گفتگو فرمارہے ہیں۔'اس کے لیج میں ختی تھی۔ لیج میں ختی تھی۔

"تم توجیلس ہورہی ہو۔" "جلن نہیں ہورہی ہے مجھے،آپ سے نفرت محسوں ہورہی ہے مجھے ہیں نے جس محض کا ہاتھ تھا سنے کے لیے ہر ہاتھ اگنور کیا وہ محض میرا ہاتھ اگنور کرکے ہر ہاتھ تھا سنے کے لیے تیار ہے۔"وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ "افوہ ختم کروناں اس جھگڑ ہے کو۔"وہ اکتایا تھا۔ "دنہیں ختم ہوسکتا یہ جھگڑ اجب تک آپ اپنی یہ نضول

حجاب...... 57 .....ايريل٢٠١٧ء

یلئے کاشف انکل اور آنٹی بھی یتھے اور پھرسب سے ہاتوں میں لگ کروہ کچھنارل ی ہوگئ گی۔ "تو آپ خوش نبیں ہیں .....کین ای جلدی آپ دونوں کے بیج نااتفاق پیدا موجائے کی مجھے اندازہ نہیں تھا۔'' کھانے کے بعدوہ کاشف انکل کی کافی کی فرمائش پر اٹھ کر کچن میں آ گئی تو ولید مینیے چلاآیا وہ خاموثی سے اوون رِنظری جمائے کھڑی رہی۔ والميريليس بوجائين سب تحيك بوجائے گا۔" " کھی تھی تھیک جیس ہوگا۔" اس کے کہے پر ولید «جس شخص کی نظر میں اپنی گرل فرینڈ کی حیثیت ال کار تبدا تنازیادہ ہوکیوہ اپنی شریک حیات کے مند پر تھیٹر مار وے پھران کی زندگی میں کچھ بھی بھی بھی تھی نہیں "امعان بھائی نے آپ کو تھٹر مارا۔" وہ ساکت رہ گیا "انكل يوچورے بين كافى بوگئىيا-"اى بل حبد بولتى ہوئی کچن میں واخل ہوئی تووہ تیزی سے واش بیس کی طرف بردھ کئی اور منہ دھونے لگی۔ولید خاموش نظروں سے اسے ویکھنارہ کیا۔ ورتم چلوجم رہے ہیں حب "ولیدنے کہا۔ " ذراجلدی" کہتی ہوئی وہ بلٹ گئی تورجا<sub>نہ</sub>واپس آ کرکافی کیوں میں انڈیلنے لی۔ "آپ کویہ جنگ از تی ہے آنی اور جیتی بھی ہے۔" "وليديس بهت كمزور مول من تبيل الرسكول كي-" " پ كولزنى موكى يه جنگ اسے ليے بيس تو بابا ك لیے مت کریں آپ کی تکلیف بابا کو برداشت نہیں ہوگی۔ "وہ جوامعان شاہ سے الگ ہوجانے کاسوج رہی تھی چونک گئی بابا کاخیال این *لحول میں ایسے آیا ہی نہ تھا* لیکن ایب اسے ہمت کرنی تھی پر ہرروز اس کی ہمت او تی جار ہی تھی دو ماہ میں حبداور بابا اس کے چبرے کی مانمی ک كيفيت سے پریشان تصوامعان شاہ بیزارتھا۔

نے اسے ویکھتے ہی کہالیکن وہ ال کی کرتی ہوئی باہر جانے "سانبين تم في .... مين في كيا كها؟"ال في ال كاماته بكزاتها\_ "آپ نے وہ کب سنا جومیں نے کہا۔" جھکے سے ایناماتھ جھٹروا کراس نے تروخ کر جواب دیاتھا امعان اسے گھور کررہ گیا۔ "أكتده ميري صرف أيك آواز سنا كروربه ..... يي نہانے جارہاہوں میرے کیڑے نکالو۔"اس کاہاتھ تھام كروه اسے دارڈروب كے ياس كے يا تھا۔ "بہت خوب آپ جوچا ہیں گے جھے سے منوائیں گے ادر میں صرف ایک بات کہنے کی بھی حقدار نہیں ہوں۔"وہ چڑ کی جلتے بھنتے اس نے اس کے کیڑے ہاتھ میں تھائے 'رحابہ بیاطبیعت تو ٹھیک ہے نال آپ کی۔'' بابا اے دیکھتے ہی پریشان ہو گئے۔ " بھانی سے آپ کی جدائی برداشت بیس ہوئی۔" حب نے مسکرا کر کہاتھا مگر وہ سرجھکا گئی۔ بابائے اے بغور ويكهاتفا "رحابم خوش تو مونال \_ كياامعان في مهين تك كيا " كيول .....؟ أنبين تنك كرك مجھاآ ب سے يثنا ہے کیا؟"وہ چلاآ یا تھابابائے اسے دیکھا۔ «محتر مهے آپ کی جدائی برداشت نه ہوئی اور بیار "ڈاکٹر کود کھایا۔" "ڈاکٹر موجود ہے۔" حبہ نے اپنے فرضی کالر "اوراس ڈاکٹر کے مطابق بابا کے ساتھ رہ کر یا پچ منٹ میں مسز امعان شاہ کی ساری ادای بھاگ جائے "اوه! شيم حكيم خطره جان-" وليدكي آواز بروه سب

## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





"جي ٻائ بيجوروز روز آپ کي بهوصاحب سے سريس دردر ہتا ہے اور شکل بارہ بجاتی ہے تواس کی وجہ یہی ہے کہ وه مماينے والى بين-" "ادہ میرے خدا ..... تیراشکر ہے کہ تونے مجھے اتی بری خویشی و کھائی۔' اس مل بابائے اس کاصدقہ دیا تھاوہ الله بيا رام كريس بهاني صاحب حبدات كرك مِن جِهورًا فَي هَي اليك تصف بعدامعان آسياتها "بابامیرے پاس آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔'' وہ بے حدخوش تھا۔ ''اور میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک ویری گڈنیوز ' چلیں آپ سنائیں پہلے۔' وہ سکرایا۔ " پہلے ہے ہی سنادیں کیونکہ بابا کی نیوز سننے کے بعد آب اپنی نیوز سانے کے لیے بہال مہیں موجود ہول کے "حبے شرارت سے کہاتوبایا ہس پڑے۔ "میں اینے ایک دوست کے ساتھ شیئر برنس كرربابول لندل مين ..... أيك ماه كے ليے مين وہال جار ہاہوں اپنی نئی برائج کھو گئے کے لیے۔" "و يكصابابا آف والے كے قدم آپ كے برنس نے يكدم ترقى كرلى " حبرنے كما تو ان كا ول خدا كے حضور تشكر مين ذوب كياده مسكرات تص "اب آپ بتائیں۔"وہ سکرا کر بولا۔ "مُمْ بِإِيا بِنْ والے ہو" بابا نے کہاتواس کی مسكراب يكلخت غائب بهوئي وه جيرت سيانهين ويلجف ''یقین نہیں آ رہا تاں۔'' وہ بے حد خوش تھے وہ تیزی ے اٹھااورائے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ "و يكما ميس في تعليك كما تعانال كمآب كي نيوز سنني کے بعدوہ یہاں سے جلے جا نیں تھے "حبے کہااوروہ

''جہیں یادے کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے اچھانہیں لگتا کہ میری وجہ ہے کسی کی زندگی میں مسائل پیدا ہوں۔ حمہیں کسی کی ذاتیات میں وخل اندازی پسند نہیں ہے تؤ پھرتم كيول ميرے ذاتى معاملات ميں دخل اندازى كرتى رہ پ کسی نہیں ہیں امعان.....آپ میرے شوہر ''آ 'شٹ اپ ربہ میں نے تم ہے اس کیے شادی نہیں ' ى كەتم جھە يراس طرح روك توك كرو-" " پھرآ پ نے جھے کیوں شادی کی؟" "صرف حبداور بابا كے ساتھ جڑے رہے كے ليے ...اگر مجھے ایک پرسدف بھی امید ہوتی کہ میرے سرکل کی کوئی لڑکی مجھے میرے ان رشتوں سے الگ جیس کرے کی تو میں بھی اس لڑکی ہے شادی نہ کرتا جے میں ہمیشہ ناپسند كرنار بابول- "وه چھوتى جھوتى سى باتوں كوسر پرسوار كرنے والحالاكي اسيے شوہر كے منہ سے استے ليے بيسب س کر کیسے قدموں پر گھڑی رہ سکی اسے خود جیرت ہوتی ۔ "كيا موا بهاني؟"شام كوحباس كمرعيس جلى ودبس بوننی میرے سرمیں دروہور ہاتھا۔"اس نے اس کے ہاتھ سے اپنا کے لیا۔ . و ایر دا کشر کوتو دکھا ئیں بیروز روز کیوں سر میں درد رہتا ہے ہے۔ ے پے ہے۔ ''کُل صبح جاؤں گی۔''اس نے چائے کا گھونٹ کیتے " هېښځ مين خود بي چلي جاؤل گي-"کيكن وه زېروتي بابا ہے کہہ کراہے اسپتال لے گئی اور واپسی پر وہ ڈھیر ساری مٹھائی کے ہمراہ کھر میں داخل ہوئی۔ ''مبارک ہوباباآپ دادا بننے دالے ہیں۔ وہ دروازے ہے ہی چلااتھی تھی۔ "كيا....؟"باباك باته عائل كرت كرتے بى

امهم دونوں کے رشتے کا نجام جانتی ہیں آپ .... علىحد كى .... كيونكمآب جيسى عورتين گھرنہيں بسايا كرتى يں پھر بيكون سانيا ڈرامەكرر ہى ہيں آ ہے؟"

"امعان آپ ..... "وه حرت زده ره کئ\_ "آپ جیسی مردول پر حکمرانی کرینے والی عورتیں مجھے

سخت نالسند ہیں میں نے اس وجہ سے بھی اپنی مال کو پسند نہیں کیا میں تمہیں بھی پیند مہیں کرتا اور نہ ہی مجھے تم سے اولادحاب تم ال تصح وحم كرو كونكرتم ميرب لي حبه ادرباباے جڑے رہے کاذر بعہ تھیں لیکن خود میں تم سے شادی کرے ایک بل کے لیے بھی خوش ہیں ہوسکا اور تم جب مجھے خوش تہیں رکھ عتی ہوتو کل کوتم اس اولا دکو کیے خوش رکھ عتی ہو کیونکہ تمہارے اغیر صرف اپن محبت بھری ہےتم صرف خودکو چاہنے کی آرز در کھتی ہوالنی عورتیں بھی ی سے محبت نہیں کرسکتی ہیں بز ہت شاہ کودیکھوچھوڑ گئ نال وه امعان شاه كؤتم بھی ای طرح ہوتم بھی چھوڑ جاؤگی ای کیے بہتریمی ہے کہم اس بچے کودنیا میں مت لاؤ۔ "وہ جنوني ساندازين بولاتفارهابساكت روكي امعان شاه کے لفظوں نے نہیں اسے حبہ کی موجود کی نے پریشان کردیا حبہ گنگ ی آم کے جوں کا بھرا جگ پکڑے کھڑی گی۔ وولا في محربسانے والى عورتوں ميں سے جيس بيں يا آب محر بسانے والے مردول میں سے جیس ہیں۔" امعان شاه چونک کریلٹا تھا۔

"آپ فلرث ہیں میں جانی تھی....لیکن آپ شج اور من المي بن من بين جائي هي-"

"حب وه تيزى ساس كقريب آياتفا

"شث اپ امعان شاه شث اپ! کیا کیا ہے میری بہن نے آپ کے ساتھ جوآپ کے اس رشتے کا انجام علىحدكى موكا يبى خوامش بنال ان كى كدوه آپ كى زندكى کی پہلی لڑکی نہ ہو عیس تو آخری ہوجائیں۔ پھر ایسا کیا مل رہاہے آپ کوان دوستیوں میں جو آپ چھوڑنے کے لیے تیار جیس ہیں ہاں ....ائی بیوی اور اپنا بچہ تک چھوڑنے

"حبه کیاموا بیٹا؟" پریشان سے باباحبہ تک آئے

"پوچھے باباان سے کیا کیا ہے میری بہن نے کیوں اجاڑرہے ہیں بیمیری آنی کی خوشیوں کو۔" "تم بھول رہی ہوجہتم سے میرارشتہ ہے۔"اس نے آكے بڑھ کراہے بازوسے تھا ماتھا۔

''جَتَمَ ہوا ہمارار شتہ''اس نے جھکے سے خود کو چھڑوایا اور بھا گئی ہوئی ملٹ گئی تھی۔

"كياكياميرى بني كساته تم في ....كيا كيارها کے ساتھ۔"بابا کادل ڈوباتھا امعان نے ایک سلنی ہوئی نظراس پرڈالی جن دولوگوں ہے ہمیشہ جڑے رہنے کے لیے اس نے اس اڑک کو این زندگی میں واقل کیا تھا وہ دومینے بھی اس کے ساتھ ندہ سکے۔

'' کیا ہوار حابہ تم بتاؤ۔'' امعان شاہ خاموتی سے واش روم کی طرف برده کیاتھا۔

"باباامعان کی بہت ی لڑکیوں ہے دوئی ہے میں امعان کوروکتی ہول تووہ جھے سے لڑتے ہیں وہ بچھتے ہیں کہ میں نزہت آئی کی طرح ہول وہ میرے یابند ہو کرمین رہنا چاہتے ہیں وہ مجھے پندلہیں کرتے ہیں انہوں نے جھے سے صرف اس کیے شادی کی ہے کہ وہ آ ب سے اور حبہ سے دور نہیں ہونا جائے تھے لیکن آج انہوں نے مد كردى ـ "وه ركى اور پهرېشكل بابا كوامعان شاه كامطالبه بتاسكى بابا مچھى مھى نگاہول سے اسے و سكھتے رہے اور بھرآ ہتہ سے اٹھ کر چلے گئے امعان شاہ تو کہیں باہر چلا گیا تھاان تیوں نے رات کا کھانا تک نہ کھایا عجیب سوگواریت سی مجیل کئی سب کے جبروں بر، اور کھر میں امعان کی والیسی برجھی بابانے اس سے کوئی بات جبین کی تھی دوسرك دن وه لندن جلا گيا تھا۔

"ابكياكروگي في-"اسكى يورى بات من لينے كے بعدوليدني اسي بغورد يكهار

" بیں امعان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔"وہ قطعیت

ksociety.com

"اوربابا" وليد كالب جيني-

''مجھے امعان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا ولیدوگرنہ پابا اور حبہ بھی خوش نہیں رہ سکیس گے۔'' بیاس کا آخری اور شاید کسی حد تک سیح فیصلہ تھا۔

'' لیکن اگرآپ امعان بھائی کے ساتھ ندر ہیں تو بھی توحیداور باباد کھی ہوجا کیں گے۔''وہ الجھا۔

"میں امعان کے ساتھ رہوں کی ولید ہیں وہ میری
زندگی میں ہیں رہےگا۔ "اس نے کہاتو ولید چونک گیا۔
"میرے جسم ہے امعان کارشتہ جڑار ہےگالیوں میں
اسے اپنی روز سے ختم کردوں گی پھروہ کچھ بھی کرتا رہے
دوستیاں کرے باشادیاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا
میری خوشی اور میرے م جب اس سے وابستہ ہیں رہی
گرتو بابا اور حبہ منجل جا کیں گے۔" ولیداس کے لیے
افسردہ ہوگیا ایک ہی تو خواہش تی وہ بھی پوری نہ ہوگی۔
افسردہ ہوگیا ایک ہی تو خواہش تی وہ بھی پوری نہ ہوگی۔
کر بلاؤں۔" وال گھای سے اندرا تی حبہ کود کھ کرولید نے
کر بلاؤں۔" وال گھای سے اندرا تی حبہ کود کھ کرولید نے
مسکرانے کی کوشش کی تھی۔

مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ '' مجھے بنا کر پلا ؤولپد'' حبہنے بیکدم کہا۔ ''او کے تم فریش ہو کرآ جاؤ۔'' اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے خودکونارل کیا۔ دونیں

'دہمیں .....ہم پانچ سولوگوں کولاؤ میں ان سب کے سامنے رخصت ہوکر تمہارے بیڈروم میں وہ چائے پیمؤں گ۔'' حبہ کے لیجے میں قطعیت تھی۔ ''کیا .....؟'' رحابہ ولید چونک گئے وہ کیا کرنے

سیا است. استان رجابہ ولاید چونک سے وہ کیا کرنے جارئی تھی۔ دور کا خون استان میں کند سال میں انداز کا میں انداز کا کا کہ

. ''اس کی خبرامعان شاہ کوئیس ہونی چاہیے۔'' ''حب …'' رحابہ پریشان سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ '' پلیز آپی میری کیفیت کو سجھنے کی کوشش کریں میں بالکل اس مخص کو برداشت نہیں کرسکتی ہوں۔'' وہ لبوں کو جینچے ہوئے خودکورونے سے روکنے کی کوشش میں ناکام

"م جانتی ہوتہاری اس حرکت سے پی کی زندگی میں کتنابڑا مسئلہ پیدا ہوسکتا ہے۔" ولید کھڑا ہوکر اس کے نزدیک چلاآ یا تھا۔

"اچھاہے ہوجائے کوئی بھی مسکۂ اچھاہے امعان شاہ آئی کوطلاق دے دے .....اچھاہے اچھاہے "وہ روتی ہوئی اپنے اکھاہے "وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی امعان شاہ اس کا" مان "تھا اوراب یہ مان بری طرح ٹوٹا تھا اسے تو یوں ترینا ہی تھا 'بابا بھی اس بات کے لیے تیار ہوگئے تھے کہ امعان کو بتائے بغیر حبہ کی شادی کردی جائے اس بات کے لیے تیار نہیں تھی تو رحابہ کی شادی کردی جائے اس بات کے لیے تیار نہیں تھی تو رحابہ کی شادی کردی جائے اس بات محت کرتا ہے۔

□.....□.....□

"بیسب کیاہے۔" وہ تین مہینے بعدا یا تھااور لان میں بھری مرجھائی ہوئی خوشبود ہی گلاب کی پتیاں اسے کچھ مجسب کہائی سنار ہی تھیں۔ حبہ کی خواہش پوری ہوگئی ہی وہ آتو گیا تھا لیکن حبہ کے رخصت ہونے کے دو کھنے بعد اور حبہ ہیں جاتی تھی کہ امعان شاہ اسے بھائی بن کررخصت کرے۔

"آج چھوٹی بی بی شادی تھی صاحب "امعان کو خبیں پید تھا کہ وہ چھوٹی بی بی سے کہتا ہے کین شادی کس کی ہو گئی ہے بیاسے بچھآ گیا تھا اپنے بیگر وہیں پھیئے ہوئے وہ تیزی سے اپنے روم کی طرف بڑھا تھا دھڑ سے دروازہ کھول کروہ اندروافل ہوا اپنے زیورا تارتی رحابہ بری طرح سے چونک گئی ہی۔

''چٹاخ'' محیج کراس کے منہ پڑھیٹر مارتے ہوئے اس کی سے بغیروہ اسے بحرم بناچکا تھا۔

بن کے بیروہ ہے بر مہاچہ تھا۔ ''کیوں کیا تم نے ایسا ۔۔۔۔ کیوں تم نے مجھے میری بہن کی خوشیوں میں شامل نہیں ہونے دیا۔ اب میں تمہیں خوش نہیں ہونے دوں گا' تبہ میں تم سے تمہاری ہرخوثی چھین لوں گا۔'' جھلکے سے اسے بیڈ پر پھینکتے ہوئے اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس حال میں وہ اس وقت ہے ایسے میں بہت احتیاط کی جاتی ہے لیکن وہ اس سے اس کی ہر

حجاب..... 61 .....ايريل٢٠١٦ء

خوشی چین لینے کا عہد کر چکاتھا پھروہ کیے آ ونكبده جانتي محى كبده يمي كيمكا "حبہ تو مجھ سے ناراض تھی کیکن آپ نے کیوں مجھے

اطلاع تبیں دی بابا۔ "صبح دوان سے لڑ پڑا تھا۔ "ميں شايد ابھي تک مسجل بھي نہيں سکا کياتم واقعي ميرے بيٹے ہوامعان.....اگراييا ب تو پھرتم صرف زبت جيسے كيول ہو؟"

" بابا پلیز میں کوئی کیکچرنہیں سننا جا ہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کوانی لاؤلی کی کوئی علطی تظر نہیں آئے گے۔" وه يركما تفا\_

"حبتهين پائے تم ميرے ليے كيا هو؟"حبركي آمد يروهاس كسامنة كفرابوا

" بجھے پیتہ ہے میں آپ کے لیے کیا ہوں ....کین آپ کو پیمیں پاتھا کہ فی میرے کیے کیا ہیں؟ میرااس محص سے کوئی رشتہیں ہے جومیری آنی کی آ تھوں میں آ نسوؤل کاباعث ہے۔'' وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بره محق محمی ای شام وه واپس کندن چلا گیاتھا۔ بہت خاموثی سے ہررشتہ توڑ کردہاں اے ایک الیمی لڑکی ملی جواس کی آئیڈیل تھی کیلی اظفر تمام اچھائیوں کی مرقع وہ لڑکی کس طرح اس کی زندگی میں حِيماتی چکی گئی خودائے بھی نہ پہتہ چل سکا وہ جوفکرٹ تھاوہ جس نے اپنی زندگی کے دواہم لوگوں کواپنی دوستیوں کے سیجھے چھوڑ دیا تھا کس طرح سے پچھلے ڈھانی سالوں سے صرف لیلی اظفر کا ہوکررہ گیا تھاوہ خوداس پر جیران تھا۔

"ویدی مجھے پاکستان بلارہے ہیں۔" کیلی اظفر کی بات براس نے چونک کردیکھا۔ "میری پڑھائی ختم ہوئے ایک سال ہو چکا ہے اب انہوں نے وہاں میرارشتہ طے کردیا ہے ای لیے وہ جاتے میں کہ میں وہاں آ جاؤں۔ وہ سرجھ کائے کافی کے کپ ے اٹھتے دھو میں کود کھے رہی تھی۔

"مجھ سے شادی کروگی۔" وہ بالکل نہیں جیران ہوئی

"تمہاری بیوی اجازت دے گی۔" کیلیٰ اظفریہ کیے كى دەلبيس جانتاتھا۔ "ليل"اس كالسيخ مح ميرك لياس كى كوئى الهميت جبين إ-"

"لیکن میرے ڈیڈی کے لیے تہارے باباکی بہت اہمیت ہوگی وہ بھی راضی نہیں ہول کے جب تک تمہارے بابايدرشتنيس لائيس محے۔"اس كى بات براس كالب مزيد هينج محے وہ موج ميں پڙ گيابا پاکو لے جانا نمکن تھا۔ "مير بابالبين أنين مح للل"

"وہ آسکتے ہیں.....اگرتمہاری بیوی ان سے کھے تو۔" وہ چونک گیااور پھراس کی بات اے اچھی طرح سمجھا گئی

"او کے …..تم یا کستان کب جار ہی ہو؟" اس نے ایک گہراسانس کیتے ہوئے کہا۔ ''انکلے ہفتے۔''اس نے مسکرا کرکہاتھادہ بھی دھیرے

ہے محرادیا۔

"میں بھی تنہارے ساتھ چلوں گا۔" کیلی اظفر کی مشكراهث تحمرى هوكئ امعان يونهى اس كاديوانه تهيس ہوا تھااس نے بہت محبت کی تھی امعان ہے اس نے امعان کے لیے بہت می چیزیں اپنائی تھیں بہت می چزیں چھوڑی تھیں۔

"امعان بدنیلا ریگ مجھے پسندنہیں ہے آپ کو پسند ہاں کیے میں مہنے لگی ہول۔امعان مجھے جائے بہت پندے آپ کو پند ہیں ای لیے میں نے چھوڑ دی۔" السي جھونى برى ہزار ہاباتل تھيں جوده اسے جماتى رہتى تھى او رجواباً امعان بھی وہ سب چھوڑتا گیا جواسے نہ پہند تقایاس کی تکلیف کاباعث بن سکتاتھا امعان شاہ نے این ساری فضول دوستیاں چھوڑ دی تھیں وہ فقط ان ڈھائی سالوں میں کیلی اظفر کا ہو کررہ گیا تھا۔ چھ سات ماہ بعد یا کستان کا چکر لگالیتاتھا لیکن چند گھنٹوں سے زیادہ وہ بھی محمر مرشد کا تھا۔ یا کستان میں ہی وہ ایک دودن سے زیادہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہو''اس نے اسے کھور کے دیکھا۔ "مِن آپ کے لیے کھانالاؤں یا آپ باہرڈنر کریں گے ''نجانے کیوں وہ کھانا کھلانے پرمفر تھی۔ "میں صرف سوؤں کا مجھے نیندآ رہی ہے۔" کتنی بھی کمبی فلائٹ ہووہ بھی سوتائہیں تھااس لیےاب اسے نیند آربي هي مي مي العدوه عافل نيندسور باتفااس كي آنکه سي کے ہلانے بر کھلی تھی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھار حابہ نے ہی اسےاٹھایاتھا۔ ودليل اظفر كافون بي "اس في موباك اس كى طرف بروهایاوه موبائل کان سے لگا کروایس لیٹ گیا۔ ''ون کے دس نج رہے ہیں اورا پ ابھی تک سورہے بين امعان-" "دن کے دس نے گئے۔"وہ چونکا۔ " لَكُنّا ہے بہت الجھی نیندا کی آپ کو۔" "شايد.....پيتهيں-" " پہکیسا جواب ہے۔' "میں فریش ہوجاؤں کھر حمہیں فون کرتا ہوں۔"اس نے فون بند کردیا تھا کچھ ستی سی چھار ہی تھی وہ آ تکھیں بند کیے پڑارہا۔ ''امعان آپ کی سیریٹری کا نون ہے۔''رحابہ کی آ واز انساس میں انتہ میں راس نے چونک کرآ تھیں کھولیں اس کے ہاتھ میں ریسیور تھااس نے تھام کیا، اس کی سمپنی کاجی ایم اور سيريثري صداية فس بلار باتفا-"شام تك آتا ہوں یار" اس نے کہد کرفون بند كروياتها ساتهةى تنهين بهي بندكرلين-"آپ فریش ہوجا تیں میں ناشتہ تیار کرتی ہوں پت نہیں کیاا پر جنسی ہوگی صد کو۔" "ناشته ابھی مت بناؤ میری طبیعت خراب ہورہی "اوہ تو آپ کہیں نہیں جائیں گے۔"وہ پریشان ہوئی

نەرەسكاتھا كيونكەليكى اظفرلندن ميںاس كىنتظر ہوتى تھى اوراس باروہ کیلی اظفر کے ساتھ تقریباً آٹھ مہینے کے بعد يا كتان جارباتها جس وقت وه كعر يهنيارجابه بابرلان میں ال تی وہ شاید کہیں جارہی تھی اے دیکھ کربری طرح "آپ ..... بنا اطلاع کے آگئے۔" وہ پر بیٹانی سے س ہوگئی تھی وہ اس کی بات کاجواب دیئے بنا گھرکے اندرونی حصے کی طرف بڑھتا جلا گیا'وہ تیز تیز قدموں ہے ایں کی طرف بڑھی اوراس سے پہلے دروازے تک پہنچی "باباامعان آ گئے۔" وہ چونک کررکا اس کا چہرہ خوشی ے خوش آ مدید ہیں کہد رہاتھا بلکہ اس کے چرے ر بریشانی اور تھبراہٹ تھی۔ ا فریش موجا تیں میں آپ کے لیے کھانالگاتی ہوں۔ "وہ دروازے میں جم کر کھڑی گئی۔ "تم اندرآنے دوگی تو میں کھے کروں گا ناں۔ وہ دو تین بار پہلے بھی آیا تھا مگرر حاب نے الی حرکت بیں کی تھی وہ اس کی ظرف مشکوک نظروں ہے دیکھنے لگا کہ شایدوہ یا کل ہوگئی ہے۔ ''ادہ'' وہ سامنے ہے ہٹی تووہ اندر داخل ہو گیاوہ اپنے روم كى طرف بردهتا چلا كيا بميشه كى طرح ممره بالكل صاف ستقرا تفاوه واش روم میں کھس گیا باہر نکلاتو رجابہ موجود تھی۔ "آپ کے کیے کافی ....کھانے میں کیالیں مے بیادیں۔'اس نے آج سے پہلے میرکت بھی نہیں کی "بابا کہاں ہیں۔"اس نے کافی کا کپ اس کے ہاتھ "وهاين دوست ككرك بيل" ''لیکن انجھی توتم نے آئہیں میرے بارے میں اطلاع '' دى كى تال-"

حجاب...... 63 .....ايريل٢٠١٦ء

وه اس كي طبيعت كى خرابى كاس كريريشان تهيس موني تفي وه

"بابا کہاں ہیں۔"وہ میکا نکی انداز میں بولاتھا۔اسے صاف محسوس مواتفا كه بإياجي اس كي طرح تيار موجاتين

"أب بيتصيل مل بلاني مول-" وه بابا كروم كي طرف برهی تھی مراس سے پہلے امعان شاہ بابا کے کمرے کا دراوزہ کھول چکاتھا۔ اس نے بے اختیار ہی این آ تکھیں بند کر لی تھیں انسان کی ہر کوشش بارآ ورنہیں ہوا کرتی۔اے امعان شاہ ہے چھیانے کی اپنی کوشش میں وہ دوسال سے کامیاب تھی کیکن آج ہار کئی۔ دوسری جانب امعان شاہ مبہوت رہ گیا سامنے بابا کے بیڈیر بابا کے چبرے پر جھلی وہ کون تھی؟ بابا کیٹے ہوئے تھے اور وہ بایا کے سینے برمیٹھی ہوئی تھی دروازہ کھلنے کی آ واز پر وہ دووں چو تکے تھے۔

مطیشے آپ کے لیے میں نے چیس بنالیے جلدی آ ؤ۔ 'خودکوسنجا لتے ہوئے رحابہ کے برحی تھی وہ رحابہ کی آواز پر بابا کے سنے پرے ہی۔

"بابائی میں الی آئی ممے" وہ ہاتھ سے البیں رکنے كالشاره كرتى رحابه كے ساتھ باہرنكل كئ بابا اٹھ بیٹے ان یے چرے کی چند کھے پہلے والی مسکراہٹ معدوم ہوگئ

«کہیں مے نہیں تم اب تک ''بابانے قدرے حراقی سائن ویکھاتھا۔

" كتف سال كى ہوگى وہ ڈيڑھ سال كى بوئے دوسال کی یادوسال کی۔ وہ اس کی عمر کا حساب کتاب کرنے میں مصروف تقابه

" خيريت توسية ج تم اب تك كفر مين بو\_" "میری طبیعت تھیک ہیں ہے۔" اس کے جواب

یربابائے اے غور سے دیکھا۔ "بابانی وے لیں۔"اسکلے میل وہ وروازے پر خمودار

موئی چیں کا برا اساباؤل اس کے ہاتھ میں تھا۔ "الزكي تو كون سے كمرے كوروازے تك ليا لى ہے ہر چیز پھر بیڈتک کیوں مبیں لائی ہے۔ 'ابا کی سجیدگی

آ نایا کھر میں رہنااب رجابہ برگرال گزرتا تھا وہ کل ہے یمی محسوں کررہاتھا کہ رحابہیں جا ہتی وہ کھر میں رکے۔ "كيابوكيا بي مهين؟ مين تم سے كهدر بابول ميرى طبیعت خراب ہے اور تم ..... "اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ اب جینچی ہوئی کمرے سے نکل کی چند کھوں تک ہو تھی پڑے رہے کے بعدوہ اٹھااور فریش ہو کریا ہر نكل آيا پورے كھر ميں سنائے كاراج تھا۔ وہ سيدها چن میں آ گیا۔عدیلہ برتن دھور ہی تھی جبکہ رحابہ نجانے کس کام مل مصروف بھی غورے و مکھنے برمعلوم ہوا وہ کھانے کی تیاری کررہی تھی۔

"ناشتہ لے آؤمیرے لیے۔" وہ چونک کر پلٹی اور الطلح يانج منث مين اس كا كات اشتدلا كرد كاديا\_ "صمر کا چرفون آیا تھااہے آیے سے کوئی ضروری کام ہے۔"ناشتے کے بعدوہ اپنابریف کیس چیک کررہاتھا کہ وہ چلی آئی وہ یہاں مپنی کے کام کے کیے ہیں آیا تھا جس كية ياتفا يمليات وبى كام كرنا تفا\_

' کوئی اہم مسئلہ ہوگا' جسمی وہ آپ کو بلار ہائے آپ ية مبين كس تلاش من بين-" رحابه كابس نه چل رياتها وگرنہ وہ کوئی جادو کی چیٹری لے کر امعان شاہ کوآ فس پہنجادی۔

''انوه شادی کی اجازت کا بیر کہاں چِلا گیا۔'' وہ بربروايا تفامر رحابه كابرعضو كان بن جيكاتها سووه كييے بندس لتى اس نے بے مدتیزى سے بریف کیس الى ست تھمايا اور سی مشین کی طرح بیپرد مصفر وع کیے اجازت تاہے کا بیر نکالا برایف کیس سے بی چین اٹھایا اوراس بیر برسائن کردیئے اس کی پھرتی نے امعان کوسشدر كروما تقا\_

"صماآپ کوبلار ہاہے کوئی ضروری کام ہوگا۔" پیسر کو بریف کیس میں رکھتے ہوئے وہ مجرای انداز میں بولی اور امعان شاہ بے یقین سااسے دیکھے گیا اس نے تو یوں سائن كرد الے تھے كەامعان شاەكسى غيرابم فائل يرجمى يول سائن تبيل كرتا تقا\_

حجاب ..... 64 .....اپریل۲۰۱۲ء

ww.Paksociety.com

''لیکی میری طبیعت خراب ہور ہی ہے۔'' ''کیا ہوا خیریت تو ہے تال ڈاکٹر کودکھایاتم نے ؟''وہ فکرمند ہوگئی۔ دنا سے نرسستہ میں میں میں ''

"بس يونمي ستى ى چھار ہى ہے۔"

"ایسا کرویہاں آ جاؤمیرے کزنز وغیرہ تم ہے ملنا چاہ رہے ہیں تمہاری بھی مستی دور ہوجائے گی۔" کیلی نے کہ انتہا

"او کے میں آتا ہوں۔"وہ کھڑا ہوگیاوہ بابا کے کمرے سے نکلاتو پہلی نظراس پر ہڑی۔ نین پہیوں والی سائیل مہارت سے دوڑاتے ہوئے وہ پورے لاؤن کا چکر لگار ہی تھی۔ایک طرف باباسمیرانکل کے ساتھ شطرنج کی بساط بچھائے بیٹھے تھے ایک موڑ مڑتے ہوئے سائیل ا

مصلیشے ''خودعلیشے کوشاید کوئی چوٹ گلی تھی برنجانے کیوں امعان شاہ کو بہت تکلیف ہوئی تھی لیک کراسے محود میں اٹھاتے ہوئے وہ اس کی ان دیکھی چوٹ سے

خاصابراسال ہواتھا۔ معلیشے ....علیشے تم ٹھیک ہو۔"بے حدیریشانی کے عالم میں وہ اس کے ہاتھوں اور یا دُن میں چوٹ تلاش کرتا

عام میں وہ اس سے ہاتھوں اور یا دن بابا اور سمبر انکل کوجیر ان کر گیا۔

"اسعان بیٹا وہ ٹھیک ہے ۔"سمیر انگل کو اسے ٹو کنایر انھا۔

''آپ ٹھیک ہو۔'' اپنے یوں بدحواس ہوجانے پروہ خود بھی جیران ہوا تھا۔

''آپ پادل اے میں اچی اے''(آپ پاگل ہیں میں اچھی ہوں) اپنی سائنکل پر واپس بیٹھتے ہوئے وہ بہتاطمینان ہے بولتی امعان شاہ کو پھر جیران کرگئی۔

"امعان مہیں پتہ ہے علیشے اپنی عمر سے بہت زیادہ ذہین اور مجھدار ہے۔"سمیرانکل کی بات سنتا وہ دوسرے صوفے بربیٹھ گیاتھا 'اس نے بابا کودیکھاوہ اپنی آگلی حیال مدیکم سمیریت بھر سے علیہ سے گا

میں کم ہو گئے تھے۔وہ ابھی تک علیثے کے گرنے پرائی تڑپ رحیران تھا۔ ایکافت غائب ہوئی وہ ہنتے ہوئے اٹھے تھے اوراس کے ہاتھ سے پیالہ لیا امعان شاہ پرایک گہری نظر ڈالتی وہ بابا کے بیڈ پر چڑھ گئی ہی وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک کرساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو پس میں گئی تھی۔
منظروں سے اسے دیکھنے لگا جو پس میں گئی تھی۔
دیں اڈ سے سے سے سے سے کہا تا کہا تا میں کہا

''بابائی دوت آ دیئے۔'' کھاتے کھاتے وہ رک کر یکدم بولی تو باباجوامعان کو بغور دیکھ رہے تھے چونک گئے 'اسی میل دروازہ کھلااور میسرانکل اندرآ ئے ہتھے۔

''واه بھئ میری بدنی تو تیری خوشبو بھی بیجان کیتی یہ ''۱۱ ہنسہ

ہے۔ '' میر انگل للجائی ''فطروں سے چیس دیکھتے آ گے بوٹھے تھے۔ نظروں سے چیس دیکھتے آ گے بوٹھے تھے۔

''وملنی اے '' وہ بہت زور سے چیخی اور پیالہ اپ خصر کرلیا۔

" ارے امعان تم ۔"سمیرانکل جیران ہوئے اس نے آ ہستگی سے آبیں سلام کیا تھا۔

> " کیے ہوئے؟" "کی جول "

"ارے چیس کہاں گئے۔" اب سمیر انکل اس کی طرف مڑے تھے جو پیالہ بابا کے پیچھے تقل کر چکی تھی۔ "تتم اودئے۔" (تحتم ہوگئے) اس نے فورا کہا اور

بابامیرانکل بنس بڑے امعان سششدر تھاوہ اتی بڑی اتی مجھد اربھی ہوگئ تھی اور اے اس کے وجود کی بھی خبر نہ سے تھ

" و چلو بھی قرقان کے آوشطر نے ہم شروع کرتے ہیں آج کا کھیل۔"

" ہاں چلو۔" بابا اٹھے اس کا ببالہ اٹھایا اور باہرنکل گئے تھے وہ سمیر انکل کے ساتھ باہرنگی اور وہ وہیں بیٹھا رہ سما تھا۔

" "صاحب جي آپ كانون ہے۔ عديله اس كاموباكل ليے چلي آئي هي۔

ود كيابواامعان تم في كهاتها محركال كرومي "كيل

نحاب....... 65 .....ايريل۲۰۱۲ء

"پيتالين"(پيڪاليس)وه چيس کاپيالها تفالا ني هي وه

"ارے داہ مجھے تو نہ کھلائے میرے لیے تو حتم ہو گئے تھے۔"ميرانكل نے بنتے ہوئے چھٹراتھا۔ بابائے بہت محمرى نظرون ساسد يكهاتها

"بيةا ئين" (بيركها ئين) اس بار ليج مين إديب كم دهمكی زیاده تھی وہ س ساتھا اس کی محبت پراس کی لکن پڑ جوجیس ایں نے تمیرانکل کونددئے تھے دبی اس کے لیے ليآني هي سرفع بي بيل باراس ن و یکھاتھااس کی طرف کیسی مشش کھینچ رہی تھی تعلیقے کو رحابه جيران تحقى باباجيران تتقيه

اس کے تیور کا تندی اس کے اس کے تیور يره من تصوه كيا جواب ديتاوه كى قابل ربابي بيس تفاوه ہےروبوں کو کبجوں کو بچھنے لگی تھی وہ اس کی خاموشی کو بھی جِانَ كُي تَقَى كَهِ وه كَهَا مَا نَهِينَ حِيامِتًا ..... وه كَهَا مَا تَوْ حِيامِتِا تَهَا کیکن اے دیکھود مکھ کرا تناجیران تھا کہ ترکت کے قابل بھی حبیں رہاتھا۔علیشہ نے پیالہ اس کی گود میں رکھااور صوفے پر چڑھ کر پیالے سے چیس اٹھائے اور زبردی اس کے منہ میں ڈال دیئے تھے اس کے حلق میں کوئی گولہ سااٹکاتھائیآ نسویتے جواس کے اندرخود بخو دگرے تھے کیہ محبت بيه خيال ميكن يبين ركي فبين تقي جب جب رحابهٔ حمیرانکل اور بابا کے لیے جائے اور دیگر چزیں لاتی رہی علیشے امعان شاہ کو کھلاتی رہی کھانے کے وقت امعان شاه اے لے کر بیٹھا تھا' وہ خود سے زیادہ اسے کھلار ہاتھا' رحابداوربابا كوعليش بالكلاس لمح بحول يحكي تعى جس بل اس نے کھانے سے ہاتھ روکے تصامعان شاہ اٹھ کھڑا موااس كالماته منه دهلا كروه لاؤرج كي طرف برزه كما تفااور رحابه ليحصي كهانا كهانا بحول چكي تقى\_ 'رعابهميث لوسب بجهـ''

"باباامعان ہے كہيں عليشے كو" وہ براسال ي القى

''جمھی اپنوں کو اپنا کرنے کے لیے انہیں کانٹوں پر

گھیٹنا پڑتا ہے۔"یایا نے مسکرا کرکہا یو وہ لب بھنچ کررہ کئی وہ اس بات کی بھی قائل نہیں رہی تھی کہ جو قید ہووہ آپ کا ہے۔ 'وہ ہمیشہاس بات کی قائل تھی کہ جوآ زاد ہوکر آپ کا جواوہ بی آپ کا ہے "وہ آ ہستگی سے برتن سمینے لگی۔ "صاحب آپ کافون ہے۔"عدیلہ نے اسے فون دیادہ جو صوبے کر ہیر پھیلائے بیٹھاعلیشے کو ان پر جهلار ماتھاوہ تھلکھلا کر ہنتے ہوئے امعان کے لبوں پر بھی مسكرابث بمهيرر بي تعي

"برآب فن بين ك يجه سائل ت بيم وآب لو بچھلے کی دن سےفون کررہاتھا۔'' دوسری جانب صد تھا۔ "اجھا میں آتا ہوں۔" اس نے ریسیور کریڈل يردكها

صليف ماہر چلیں''

« تلیس چلین ٔ وه کفری هوئی تورجابه بھی کھڑی ہوگئی یہ طے تھا کہ علیشے کو باہر امعان شاہ کے ساتھ نہیں بھیجنا

"رباس کے کیڑے بدلوگندی بچی نے کیڑے مندے كركيے بيں۔" وہ يوں بولا جيسے بيدروز كامعمول

"میں دندی شیں اچی اے" (میں گندی نہیں ہوں میں اچھی ہوں) اس کے تیورٹوراج مھٹی امعان کھلکھلاکر بنياتفار

"او کے آپ اچی اے میں دندااے وہ اس کے انداز

"ربه تیار کرواسے "اس نے کچھ کہتے کہتے اب بھینج کیے کیونکہ بابائے اسے چپ رہنے کااشارہ دیا تھا وہ خاموثی سے علیہے کوتیار کرئے لے آئی تھی وہ اے لے كربا برنكل كيارات دس بجاي كى والسي بوئي تقى عليشے اس کے باز دوک میں سوئی ہوئی تھی پیچھے پیچھے ڈرائیورڈ ھیر سارے شایرزا تھائے اندر داخل ہوا تھااور دہ جو جلے بیرکی بلی بن محموم رہی تھی اس کے اندر داخل ہوتے ہی تیزی سے

حجاب ..... 66 .....ايريل٢٠١٦،

علیشے کواس کی گودہے جھیٹ کرامعان کے برابر والے کمرے کی طرف بڑھ کی اوروہ ایک بل کے لیے کھڑا ہی رہ گیا۔

میں میں میں اپر کہاں رکھوں۔" ڈرائیورنے پوچھا تو وہ پاٹا پھراس کے ہاتھ سے شاپرز کے کراہے جانے کا شارہ کیا تو ڈرائیور باہر نکل گیا وہ آ ہستہ سے اس کمرے کی طرف گیا جھوٹے ہیں اسے طرف گیا جھوٹے ہیں اسے ایک جھوٹے ایک جھوٹا اور بڑے سے بڑا ہرجانور جھولے کے اسٹائل میں موجود تھا چاروں طرف رئیس ہے ہوئے تھے اور ان میں موجود تھا چاروں طرف رئیس ہے ہوئے تھے اور ان میں کھلونوں کا ڈھیر موجود تھا بھی میں کول بیڈتھا جس پر وہ میں کول بیڈتھا جس پر وہ میں کول بیڈتھا جس پر وہ میں کھلونوں کا ڈھیر موجود تھا بھی ہوئی تھی وہ اس کے قریب پر کا گیا آیا۔

راہوں۔ 'اس کا لہجدادرا تکھیں دونوں بھیگ مجے تھے
ہراہوں۔ 'اس کا لہجدادرا تکھیں دونوں بھیگ مجے تھے
اس کے نقصہ تھے سے ہاتھوں کوچو متے ہوئے اسے رونا
ار ہاتھا'وہ اپنی زندگی کے اسے اہم حصے سے بخبررہاوہ
اپنی سب سے بردی خوتی سے انجان رہاتھا' تو اس میں قصور
رحابہ کا تھاوہ مجرم تھی اس کی ۔۔۔۔ حبہ کے بعد علیقے کو اس
سے دورر کھنے دالی وہ لڑکی معافی کی قابل ہرگر نہیں تھی۔ وہ
بہت تھک گیا تھا اس کی آئے تھیں بند ہوتی چی گئیں اور دہ
علیقے کے برابر میں سوگیا تھا اور پھرسر پر بہت زورے کچھ
علیقے کے برابر میں سوگیا تھا اور پھرسر پر بہت زورے کچھ

"دودنا کیں" وہ رور ہی تھی اور کوئی کھلونا اس کے سر پر مارا تھاوہ اٹھے بیٹھا۔

رهابہا مدروا ال ہوں اسے ہا ھیں سیدرسات "دودھ لے کی میں .... آپ پئیں۔"اسے والیس لٹا کرتھ کیتے ہوئے اس کے منہ میں فیڈر دیا کچھ ہی دیر بعد فیڈرختم کر کے وہ غافل ہوگئ تھی۔رجابہ ہمتگی سے بیڈ سے اتری ادر کمرے سے باہرنکل گئ کیونکہ علیشے کو

وسی الله الفرآئی ہیں آئیس ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ عدیلیہ'' امعان چونک گیا وہ کھڑا ہو کرباہر کی طرف

يزهاتفا\_

مصلیفے اٹھاؤیہاں سے اپناساراسامان کے کرجاؤیہ سب کچے کمرے میں۔" وہ یکدم رکا رحابہ نے کس سے کہاتھا۔۔۔۔۔علیشے سے ۔۔۔۔۔یاعد یلہ سے۔ ''اس باررحابہ کے انداز ''اٹھے علیشے میش بیرسب۔" اس باررحابہ کے انداز

"اس باررحابه کے انداز میں مخصوص بختی تھی وہ بلیٹ کر رحابہ کود کھنے لگا جوعلیشے کاباز و پکڑ کراسے اٹھار ہی تھی۔

"میں صیں" علیہے نے اس سے اپنا بازوجھروانے میں اپنی معصوم می طاقت لگائی تھی۔

"اب ہاتھ لگاناتم کسی تھلونے کو ہاتھ نہ تو ڑا میں نے تمہارا؟"اس کا باز وچھوڑ کرر حابہ نے پھیلا واسیٹنا شروع

کیا۔ "امودندی اے" ماتھ پرشکنیں پڑگئیں آ کھول کوسکیڑتے ہوئے ہونٹوں کو کول کرکے منہ بناتے ہوئے کہتی وہ امعان کے دل کے نہاں خانوں میں بول سائنی

حداب...... 67 .....ايريل٢٠١٦ء

''تہہیں کیسے بتا تا مجھے خود بھی خبر نہیں تھی۔'' کیلی نے كەدبال اب كىي جائىبىي بىچىھى ـ وصليف كندى بابنا كمرتجى كنده كرتي حیران نظروں سے اے دیکھا کیا واقعی ..... وہ سج کہدرہا "مدندیاے" الى .....گرىجى گنده كرتى ہے۔ "كہتى ہوئى رحاب ''لیلیٰ بیٹی کارشتہ کیسا ہوتا ہے؟'' وہ کھوئے کھوئے اس کے تھلونے اٹھا کر کمرے میں چکی گئے تھی۔ "میں اچی اے" وہ صوفے سے اتری اور اینے "بهت فيمتى۔" جوچھوٹے چھوٹے کھلونے اٹھاسکتی تھی انہیں لے کروہ ''ہاں بہت قیمتی بہت عزیز ..... پینہ ہے کیلی میرابٹاہوا رحابہ کے بیچھے چلی گئ ای بل کیلی اظفر اندر داخل ہوئی ول سن كرعليف كابوكياب "اتل یانی"اجا تک علیہے نے کہاتو کیلی جونگ گئ۔ عدیلہاسے ڈرائنگ روم میں لے جانا جاہتی تھی کیکن امعان کو لاؤن کے دروازے برکھڑا ویکھ کروہ وہیں "پہ ہے کی پورے کروفر کے ساتھ میرا دل متھا کر مجھے بایا کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔"اس کے گال کوانگو تھے اور انگلی سے تھینچے ہوئے اس نے محبت لیسی طبیعت ہے امعان ..... میں صبح سے مہیں فون کررہی ہول اورتم ریسیو بھی نہیں کررہے تھے کل ملنے ہے علیشے کودیکھا تھا۔ بھی نہیں آئے ....ای لیے میں خود چلی آئی'' "ربہ علیشے یانی مانگ رہی ہے۔" امعان نے ''فائن.....آ وَ بِمِيْهُو ِ'' وه واپسِ آ گيا تووه بھی اس كها توا كلے بل رحابہ رالى ميں جائے كأسامان ليے آگئ کے سیجھے اندروافل ہوئی اور بھونچکارہ گئی۔ جك سے ياتى كلاس شرس امعان نے والا ورعليشے كوديا 'بأباني .....باباني .....'' معان جڪ سے اٹھااور آگ رحابہ نے سامان تیبل پر لگانا شروع کیا کیلی نے چراہے بڑھ کراس کو گود میں لےلیا۔علیشے نے دونوں ہاتھ چہرے بغورو يكصاففا أس كاجبره تسي بهى رنگ سے عاري فقار پر کھتے ہوئے چرواس کے سینے میں چھیالیا۔ '' بیتمہاری بیٹی کی کورٹس ہے امعان۔''کیلی نے اندر کہیں اس اڑی سے جلن محسوں کی تھی رحابہ کے چرے پر ''امو مے تھیب وٹی'' وہ امعان شاہ کے سینے میں چھیی بے حد خوش تھی۔ پھر بھی کسی قتم کا کوئی رنگ نہ ابھر سکا امعان نے رحابیاور "حچیب گٹی کی بگی۔"وہ بربراتے ہوئے باہرتھی مگر کیلی کو بغورد یکھاتھا کیل اس کی بیوی سے جیلس ہور ہی تھی لیلی اظفر پرنظر پڑتے ہی وہ ٹھٹا ، گئی اور کیلی اظفر کی نظریں اوررحاب بھی اس کی الیمی دوستیوں پرجیلس ہوا کرتی تھی۔ اس يرجم كمي تحيين است الرخوب صورت نبين كها جاسكنا تفاتو وجلن نبيس مورتى ب مجھا ب سے نفرت محسوس مو برصورت بهي نبيل كهاجا سكتا قياروه بهت حسين وجميل نبيس رای ہے۔ "بہت پہلے رحابے اس سے کہا تھا اس لمح تھی کیکن کچھایساتھا کہ جونظر دیکھتی وہ اس پرلھے بحرے لیے جانے کیوں یادآ یااسے ....رحایہ جیلس مبیں ہوئی تھی۔ تفهرتی ضرور .... آتے جائے وہ کیلی اظفر کی نظر کوخود "بدربہے "رحابہ جا چکی تھی علیثے ہر چیز کے ساتھ رمحسوس كرربى تقى امعان اب بينه چكاتفاعليش اس كى كود انصاف کررہی تھی زیادہ برباد کررہی تھی۔ میں ہیں۔ "لیل پیمیری بیٹی ہے۔"رحابداب کچن میں جاچکی مہیں اس سے محبت نہیں ہے امعان '' وہ چونکا مجھا چھ کریلی کود یکھا۔ تھی۔ "تم نے بتایانہیں میھی؟" "م نے اسے وقت مبیں دیا امعان اے مجھنے کی کوشش کی ہی نہیں۔'' وہ کچن کی سمت دیکھتے ہوئے حجاب ..... & .....ايريل٢٠١١ء

ہے اٹھا کر لے گئی تھی لیلی اٹھ کر رحابہ کے پیچھے کچن میں بزبزائي هي\_ آ می سنک میں اس کا ہاتھ مند دھلا کراس نے اسے نیچے "أثل آت وبائين" اجا تك عليشے نے امعان اور اتاراعليف بابرتكل كئ-کیلی کواپی طرف متوجہ کیا۔ ''میآپ کے پاپامیں۔''کیلی چونگی۔ "میں امعان کے بہت محبت کرتی ہوں بہت رِ خلوص محبت.....و سالول سے امعان مجھ سے اتنی محبت "ليادع" (لياكة) نہیں کرتا جتنی ان دو دنوں میں علیشے سے کرنے لگاہے' بعض محبتیں قسمت میں بیٹھے بٹھائے لکھی ہوتی ہیں اور "مماجھات" (مماکے ساتھ) " پایا مما کے ساتھ گئے۔" کیلی نے الجھ کر امعان بعض محبتیں کوشش ہے بھی نہیں ملتی ہیں۔'' "مجھے یہ سب کہنے کا مقصد" رحابہ نے اس کی كود يكصاأمعان خودتجني جونك كمياتها \_ بات کاٹ کر جیرائگی ہےاسے دیکھا۔ "یایامماکے ساتھ کہاں گئے" کیلی کو بھ "میں نے امعان کے لیے بہت ی چھوٹی بری ماياكس كوكهداي هي-"اپتيال" په لفظ ليلي نه سمجه سکی خود امعان بھی نه سمجھ قربانیاں دی ہیں بہت ی باتوں پر میں نے اس کے ساتھ مجھوتا کیاہے کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتی "امعان بيكى اوركوياياكبتى بي اللي في كهااور مول .... پھرتم نے ایسا کیول میں کیا؟" "متم نے چھوٹی بوی قربانیاں دی ہیں "اس نے رک امعان خاموتی ہے اسے دیکھے گیا۔ کراہے دیکھا تھا۔ 'میں نے خود کو قربان کیا ہے۔'' کیلی ''انتل آت دبا کیں تعلیقے نے پھر کہاتو وہ چونکا۔ چونک تی اس کے چربے برنہ تو بے بھی نہ ہے حقیمی "كياعليشے"اس نے يو چھالوعليشے نے پھرا پني بات عجب سے نیازی اس کے نقوش میں کسی تھی۔ دهراني وهمجهندسكا "میں بابا سے بہت محبت کرتی ہوں..... یہ محبت 'ریب' اس نے اسے آواز دی وہ لمحہ بھر میں اس کے رى قست مىں بىنچے بھائے لكھى ہے۔ "كيلى نے اس كى آ تھےوں میں غورے دیکھا کہیں بھی توامعان نہیں تھا'وہ "علیقے کیا کہدہی ہے؟" ليك كي اس كالصبيا برهمتا برقدم بهت شكسته تها وه امعان "أو عليف" ال في آك بره كرعليف كالمح سےواقعی بیار کرتی تھی اس کھر میں آ کراے لگاتھا امعان تقاماتها\_ اس لوک سے بیار ہیں کرتا بھلے ہی ..... مگروہ لڑک اس کی "میں نے یوجھاعلیشے کیا کہدرہی ہے؟" اس کے زعري مين برطرف هي-لهج میں بلکی سیحتی اور تا کواری تھی اسکلے بل وہ جیرت زوہ ومیں چلتی ہوں امعان معلیشے اس کی گود میں بیشی ره كياجب عليف كانهامنها جاكليث كيك مين سنابوا باتحد اس کے کان میں جانے کون سے رازونیاز کررہی تھی کیلیٰ اس کے چبرے پراپنانشان چھوڑ گیا۔ کی آواز براس نے چونک کرسرا شایا تھا۔ "منى امواب ....اجھا" (ميري امو ہے....اچھا) "ارے کیا ہوا؟" وہ حیران ہوا وہ چھیکی مسکراہٹ اس کے باتھے یوئی بل بڑے تصاس کے چمرے سے صاف واصح تھا کہ امعان کارحابہ کے لیے بدلہجہاسے پہند د آبس چلتی ہوں۔'' وہ نکلتی چلی گئی عدیلہ ٹیبل سمینے لگی ''آبس چلتی ہوں۔'' وہ نکلتی چلی گئی عدیلہ ٹیبل سمینے لگی حبيساتا ياتفاب معلیشے کہدرہی تھی کداس کا ہاتھ دھلا کیں۔"رحاب باباجولہیں کئے ہوئے تھے دالیس آ کئے ستھے کھے در بعدان حجاب..... 🕀 .....ايريل۲۰۱۲ء

وليدعليشے كوكبال لے جارے ہو۔" امعال جيران

"آپ کون ہوتے ہیں ایک باپ سے یہ پوچھنے والے کیدوہ اپنی بنی کو کہال لے جارہاہے۔ "ولیدے مہلے حبه بولی هی اورامعان نے چونک کراسے دیکھا تھا۔ "كيامطلب يمليفي ميرى بني بو .... ''پہلے سوچ کیں' کیونکہ اگر علیہے آپ کی بیٹی ہے تو لامحالہ اس عورت کی کو کھ سے جنم لیا ہے جو آپ کو نا پہند

"حبه ایس نے کھے کہنا جا ہا مگر حبداس کی کوئی بات سننا نہیں جا ہتی تھی۔

'نیال عورت کی بی نہیں ہے جس سے آپ کے رشتے کا انجام علیحد کی ہے جسمآ پ ناپیند کرتے ہیں جے آپ کوئی خوشی دینا ہی تہیں جاہتے .... چھین کی آپ نے ہرخوتی اس عورت سے اورا آپ کو خبر بھی نہ ہوسکی ... علیشے میری اور ولید کی بنی ہے۔اے کی کورس کے حوالے کرنے سے بہتر میں نے بیسمجھا کہاں عورت کی جھولی میں ڈال دول جس سے آپ اس کی برخوشی چھین کیے ہیں جس سے آپ اس کا بچیاں کی متا چھین چکے ہیں۔" ووجيخ الفي تقى حد بى تو كردي تقى امعان شاه نے ..... بليث كرمجهي خبرندلي لموراب نجائ كون ساحق جمار ماتفا

"آ بی کی پیلینسی کے کھ مہینے بعد ڈاکٹر نے ہمیں کہدویاتھا کیران کی کنڈیشن ایبنارمل ہے ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی اوراس کے بعد آپ کی آ مرہونی اپنی شادی کی اطلاع میں نے آپ کونہیں دی تھی کیکن غصہ 'نفرت آپ نے آئی پرنکال دیا آئیں بیٹر پر دھکیل کرآپ نے بلیٹ کرمبیں دیکھا کہوہ زندہ ہے یامرکی ..... شیایدوہ ہی مرجاتی تو آپ کوکوئی خوشی تو مل جاتی مگروہ کیے گئی۔ ہاں اساس کا بچہ اس کے پاس ندرہ سکا۔ عبد کیا کہد رہی تھی امعان کا ول سکڑ کر پھیلا تھا وہ بے اختیار اٹھ کھڑ

آپ نے میری آئی کا ول دکھایا..... مجھے آ

لوگوں نے رات کا کھانا کھالیا تھا تعلیثے امعان کی گود میں بيقى جيوسائز جيس كالبيك باتحديين بكزے خود بھى کھار ہی تھی اسے بھی کھلار ہی تھی۔ بابایرنس نیوز و مکھ رہے تضرحابه و بین بینی كتاب براه رای می ای بل بورج میں گاڑی رکنے گی آ واز آئی رجاباور بابانے چونک کرایک دوسرے کود مکھااور پھر دونوں کی نظر علیشے برر کی جس نے تيزى سے ہاتھ بیچھے کیاتھا۔

"مما یایا آ دیے۔" وہ امعان کی کود سے اتری اور دردازے کی طرف بڑھی امعان چونکا تھا۔

''پایاآ دیے'' وہ خوشی سے چیخ رہی تھی لاؤرنج میں واخل ہونے والی شخصیت نے امعان کو جھ کا دیا تھا۔ " ایا کی جان۔ ولیدنے اسے اپنے دونوں باز دوس

ميں بھر کر سينج ليا تھا۔

"اور یایا کی جان کوممایادآ نمیں۔"حبہنے اسے ولید کی بانہوں میں ہی چومناشروع کردیا۔

''السلام عليكم!'' دونول نے مڑتے ہوئے بيك وقت

وعليكم السلام مم وونول كب آئي-" بابان بوچھا ولیدآ کے برو مرصوفے پر بیٹھ گیا تھا حبہ کین سے یاتی کی يوس اور گلاس كي كي

''ابھی آئے ہیں ہم ایئر پورٹ سے ہماراارادہ كهرجاني كالقامكر وليدني كازى اس طرف موڑلى دل مہیں لگا'ان کا پی بیٹی کے بغیر۔ "حبہ نے اسے یانی دیتے موئے کہاتو ولیدنے ہنتے ہوئے علیہے کو پیار کیا۔

" پھر کھانا تو نہیں کھایا ہوگاتم لوگوں نے۔" بابافکر مند

و دنبیں بایا کھانا تو فلاہیٹ میں ہی کھالیا تھا ہی اب نیند بہت آ رہی ہے۔" یائی پینے کے ساتھ ہی ولید کھڑا

م فی صبح علیدے کا تظار نہیں کیجے گائبہت تھے ہوئے ہیں تو مسخ ہا سیل نہیں جا کیں گے۔"حبہنے کہا تو رحابہ فا أبات يس مر بلاديا وليدبا مر تكلف لكا\_

حجاب ٦٥ .....ايريل ٢٠١٧م

تہیں ہورہی ہے میں بھول گیا کہتم نزمت کے بیٹے ہو جے صرف اپنی ذات سے پیار تھا تم بھی ویے بی ہو....کیناس نے تو پھر بھی مہیں جنم دے دیا مرتم تواس سے بھی دوقدم آ کے براہ کئے جھے بہت شرم محسول ہوتی ہمہیں اپنابیٹا کہتے ہوئے .... امعان میری زندگی میں اب رحابہ کے بعد علیشے ہے جومیری سانسوں کاسب ے اور حبدائے اس وقت تک نہیں بھیج کی جب تک تم یہاں ہو۔رحالم مہیں دوسری شادی کی اجازت دے چکی ہے اگرتم کہوتو میں خود کیلی اُظفر کے گھر چلنا ہوں تم اس سے شادی کر کے جمیں چھوڑ کر چلے جاو میں تم سے ر یکویسٹ کرتا ہول چر ہماری زندگی میں مت آنا جمیں علیشے کے ساتھ جینے دو ہماری ہرخوشی تم نے چھین کی اب علیشے ہم سے مت چھینو۔" بلیا اٹھ کر چلے گئے اسے لگا جیے کسی نے اسے یا تال میں دھیل دیا ہو۔ وہ تیزی سے بابرنكل أياتفاأس كالدم حبائ كمركي طرف اتحدب تصاس کی آئیسی سرخ انگاره جور بی تھیں اس کا دل رو رہاتھا وہ بار بارلبوں کو میں کرخود برقابو پانے کی کوشش كرر باتفاات لك رباتفا كدابهي الى كمحوه مرجائ كأبيه سوچنانجمی محال لگ رہاتھا کہ

دصلیفے اس کی بیٹی نہیں ہے 'جب تک وہ حبہ کے گھر پہنچاتھا آ نسواس کے قابو ہیں ندرہ سکے تصاس کا پوراچرہ تر ہور ہاتھا ان کا چوکیداراہے جانتا تھاسواندراطلاع دیئے بغیراسے جانے دیالا وُنج میں حبصوفے پر پیٹھی تھی اس کے چرے پرسوکواری پھیلی تھی۔ البتہ ولید علیشے کے ساتھ تھیل رہاتھا وہ سیدھا حبہ کی طرف بڑھتا چلاگیا اور وہ

''حبہ میں تمہارے پاؤں بکڑتاہوں میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتاہوں پلیز کہددد کہتم نے سب کچھ جھوٹ کہاتھا۔۔۔۔علیشے میری ہی بنی ہے۔۔۔۔۔ میں مرجاؤں گا حبہ میں جی ہی تہیں سکتار''

''اورا کے وجینے کا کوئی حق ہے بھی نہیں۔ جو شخص اپنی اولا دکی موت کی تمنا کرے اس کے لیے مرنے کا مقام ہوتا پر بہت غصہ تھا، کیکن جس کمیے میں نے آئی کو پینجبر دی تھی کہ .....اب وہ کبھی مال نہیں بن سکتی ہیں.....اس روز مجھے آپ سے نفرت ہوگئی۔'' ''حب' اسے نگااس کا دل بھٹ جائے گا۔ بیاس کے ''حب' اسے نگااس کا دل بھٹ جائے گا۔ بیاس کے

حبہ اسے 10 ان اور چھت جائے 8۔ یہ ان سے باعث کیا ہو چکا تھا اُسے خبرتک نہ ہو تکی۔ ''شٹ اپن زبان سے میرانام مت لیس آپ۔'' ''جبہ پلیز کہہ دویہ سب جھوٹ ہے علیقے میری بیٹی ہے۔۔۔۔علیقے صرف میری ہے۔''

"اردیا ہے آپ نے اپنا ہررشتہ آپ نے خود حتم کیا
ہے ۔۔۔۔۔ لیکن۔۔۔۔ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں
جنہیں اپنی غلطیوں کا حساس ہوتا ہوگا۔۔۔۔ آپ یقینا آ ج
ہی خودکو ہی جی سمجھتے ہیں اتی نفرت کرتے ہیں ہم آپ
ہی خودکو ہی جی سمجھتے ہیں اتی نفرت کرتے ہیں ہم آپ
لیا اظفر سے شادی کر کے خوش رہیں گرخدا کا واسط ہماری
لیا اظفر سے شادی کر کے خوش رہیں گرخدا کا واسط ہماری
زندگی سے چلے جا کیں اپنی آپی کوتو آپ سے نہ بچا کی گر
اپنی بٹی پر آپ کا سیار بھی نہیں بڑنے دینا جا ہتی۔ وہ ولید
کی طرف بلیا گئی درواز سے برائی کی کروہ میدم رکی۔
گی طرف بلیا گئی درواز سے برائی کی کروہ میدم رکی۔
علیتے کا انتظار مت سمجھے گا۔ وہ باہر نکل گئی امعان شاہ بابا

"باباسسباباحبہ جھوٹ کہدری تھی ناں دہ صرف مجھے ستارہی ہے ناں باباسسبی مانتاہوں بابا کہ میں نے آپ سب کے ساتھ براکیا مگرآپ بیدمت کہیں بابا کہ علیقے میری بیٹی نہیں ہے پلیز بابا کہتے ناں کہ حبہ جھوٹ کہیں، کا گھا۔ کہدرہی تھی۔ وہ ترثی گیا تھا۔

"کاش اس نے جھوٹ بولا ہوتا ..... امعان میں رہا ہے۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے بھی زیادہ شایدائی رہا ہے۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے بھی زیادہ شایدائی رہائے کے لیے اس کی خوشیوں کے لیے سدااسے اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کی شادی تم سے کی .....گر میں اسے خود سے دورتو شاید برداشت کرسکتا تھا گراسے جوئم جو تکلیف تم نے دی وہ مجھ سے برداشت

حجائب، ١٦ .....ايريل٢٠١٠ء

میں امعان کے رشتے کوائی روح سے خم کردوں كى چرچاہے وہ دوستيال كرتا رہے ياشاديال مجھے كوئى فرق نبیس بڑے گا میری خوشی اور عم جب امعان شاہ سے وابسة نبيس ربيل محرتوبابااور حبه مجل جائيس محم " آپ کا پی ک ای بات پراعتراض تھانہ کہ وہ آپ کے ذاتی معاملات میں وقل اندازی کرتی میں اگر آپ أبيس ايك موقع دية توآب كامياعتراض حتم بوجاتا..... کیونکہ کی دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کو پسند مهيب كرتى تهيس اورآب كواسي معاملات ميس وخل اندازى يسند كبيس باورجي أني في آپ وائي زعر كى سے نكال دیاتو پھر وہ آپ کے کئی معاملات میں خل اندازی نہیں كرتين محرآب نے حبرى شادى جوآپ كو بتائے بناكى من من من آنی نے پوری کوشش کی تھی کہ آپ کو اطلاع مل جائي كيكن ان دنوب ندتو آب في كي كوني كال ريسيو كي هي اور نه بي ان كي اي ميكر پرهيس اتفاق ہے شادی کی رات ہی آپ پہال آ گئے وہ رات جو میری زندگی کی خوب صورت رات تھی میری آنی کی زندگی کی سبے بری دات بن تی ..... آپ نے غصے میں انہیں بيدير دهليل كر پيريلث كرائبيس ديكها بي مبين وه ساري رات ترويتي ربي تعيس اور صبح جب جم م منبيح تو اس ونت وه بے ہوش ہوچکی تھیں ایر جنسی میں اسپتال لے کر گئے والمرزن بميل كهاتفا كصرف ايك كوبي بيايا جاسكتائ ليكن آخرى كمحوب من واكثرز جيران ره من جب آيي

ہے .... آپ مرجا کیں۔ 'وہ انتہا کی سفاک ہوگئ تھی۔ ''ٹھیک کہہ رہی ہوتم مجھے جینے کاکوئی حق نہیں ہے ....بس تم یہ کہہ دو کہ علیشے میری بیٹی ہے پھر مجھے مرتے ہوئے بھی سکون رہے گا' وہ رودیا۔ ''بہت خوب امعان شاہ ..... دوسروں کی زندگی کا سکون چین کے خود مرنا جائے ہیں تو سکون سے۔'اس

کے لبول پراستہزائیہ سکراہت بھرگئی۔ "ولید ..... ولید پلیز حبہے کہو جھ پررتم کرئے بابااور حبہ سے کہویہ جھوٹ مت بولیس کہ علیقے میری بیٹی نہیں ہے۔" وہ ولید کی طرف مڑاولیدا ہے دکھے گیا۔ "صلیقے آپ کی بیٹی نہیں ہے۔نہیں ہے وہ آپ کی

"حبہ پلیز ....." "نفرت ہے مجھے آپ سے نام مت لیں آپ میرا ..... چلے جائیں ہاری زندگی ہے آپ نہیں شکل تمہ: ''م

دیکھنی مجھے اس محص کی جواپی ادلاد کا قاتل ہے۔"

''دلید ..... ولید حبہ سے کہو مجھے جو تکلیف دینی ہے دے مجھے گالیاں دے بددعا کیں دے۔گر بید لفظ نہیں کے میں اپنی اولاد کا قاتل نہیں ہوسکتا۔" اس نے دولوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو پکڑ کرنو چاتھا۔ولیدنے اس کے آسودُں اس کی تکلیف کو بغورد یکھا۔

"امعان بھائی۔" کی آواز پراس نے روتے روتے مراٹھا کردیکھاولیداس کے بالکل پاس بیٹھاتھا۔ "صلیشے آپ کی بٹی ہے" "ولید" حبہ یکدم چنی تھی لیکن ولید نے اس کی آوازان سنی کر کے اپنی بات جاری رکھی۔

''حبادربابا جھوٹ بول رہے ہیں۔'' ''دلید' حبہ نے بے بسی سے لیدکود یکھاتھا۔ ''یہ دونوں آپ کو تکلیف دینا جاہتے تھے ۔۔۔۔۔ کیونکہ یہ دونوں سمجھتے ہیں یاان کانظریہ ہے کہ اپنوں کواپنا کرنے کے لیے بھی ان کو تکلیف دین جاہیے یعنی انہیں قید کرلینا جاہیے۔آپ نے آپی سے نہیں یو چھا کے علیشے کون ہے؟

حَجَابُ ..... 72 .....اپَرِيل ٢٠١٦ء





مغر بی ادب سے انتخاب جرم دسزا کے موشوع پر ہر مادہنخب ناول مختلف مما لکت پلنے والی آزادی کی تحریکوں کے پس منظریس معروف ادیبہ زریں قسسر کے قلم سے کمل ناول ہر مادخوب صورت تراجم دیس بدیس کی شاہکارکہانیاں

## (A) 25(A)

خوب صورت اشعام نتخب غربوں اور اقتباسات پرمبنی خوشبوئے خن اور ذوق آگبی کے عنوان سے متقل سلسلے

اور بہت کچھ آپ کی پینداور آرا کے مطابق

کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242 کوے میں چلی گئیں بچے گؤمشینوں کے ذریعے سائس فراہم کیا گیا تین مہینے بعد جسے دنیامیں آنا تھا اپنی مال کی گود میں کھیلناتھا' وہ بچہاپنی مال کی کو کھاور گودسے اگر محردم ہوا تھا تو وجہ تھے آپ ..... پی کوہم پھولوں سے بھی زیادہ احتیاط سے رکھ رہے تھے اور آپ نے آ کر بناکسی غلطی کے اسے مسل ڈالا۔

"وه بچه جے تین ماہ بعد دنیامیں پہلاسائس لیناتھا وہ الگلے پانچے ماہ تک مصنوعی سائس لیتار ہااور آپی جنہیں سب سے پہلے اپنے نیچے کود کھناتھا وہ نو ماہ تک کو ہے میں رہی تھیں اور یا با اسسان سے علیشے اور آپی کی بہ حالت دیکھی جب آپی کو کو ہے میں گئے آٹھ مہنے ہوئے تھے تو با کو ہار اللہ ہوگیا تھا۔" امعان کولگا اس مور تھے تھے انکشافات کا سائس بند ہوجائے گا ولید کیے کیے انکشافات کررہاتھا۔

''اور پیتہ ہے امعان بھائی جس روز ہم علیتے کو اسپتال سے گھر لائے تھے ای روزا پ پاکستان آئے تھے نہ تو آپ بابا کے کمرے میں آگران سے ملے نہ ہی آپ نے آپ سے ملنا چاہاور یہ تو شاید آپ بھول بھی چکے تھے کہ جب آپ یہاں سے گئے تھے تو اس وقت آپ پایا بنے والے تھے ....علیتے آپ کی بیٹی ہے۔''

"مت کہوعلیہ کومیری بیٹی کیں اس قابل نہیں ہوں۔ "وہ یکدم ایک قدم پیچے ہوا پھر حبر کود یکھنے لگا۔ "م لوگوں کو اتن تکلیف دے چکا ہوں شاید اس کا مداوا امیری موت بھی نہ کر سکے ....لکن مربا ضروری ہے کیونکہ اس شرمندگی کے ساتھ میں جی نہیں سکتا۔ "حبہ نے چونک کراسے دیکھا تھا وہ کیا کرنے والا تھا اس کا دل سہم گیا تھا۔

"''امعان بھائی پلیز دیکھیں۔''ولیدبھی اس کے لہج کی بے حسی پر گھبرایا تھا مگروہ ولید کاہاتھ جھٹک کرواپسی کے لیے مڑا تھا۔

"جمائی پلیز ..... "حباس سے ناراض ندرہ سکی تھی آگے بڑھ کراس کابازہ پکڑا تھا۔"آپ کو اپنی غلطی کا

عجاب ..... 73 .....اپريل۲۰۱۲،

کران کادل بچھلاتھاانہوں نے اسے خود سے سیجے کیا۔ "میں امعان کے ساتھ رہوں گی بس وہ میری زندگی

مين بين ريحا-" ''میں اس کارشتہ اپنی روح سے ختم کردوں کی مچروہ

کے بھی کرتارہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔'' با بااور جب اے بہت جانتے تھے ان سے معافی مشکل نہ ہو کی تھی دونوں ہی اس کے آنسود کیچر پلھل گئے۔ وہ سوتی ہوئی علیدے کو لے کراس کے کمرے میں آیا تو رحاب وہال تماز پڑھ رہی تھی۔وہ علیہ کو بیڈ براٹا کرد مجھتے ہوئے ولید کے بتائے ان ہی لفظوں کو باد کرر ہاتھا کا بابا اور حبیہ نے اسے اپنی زندگی سے بیں نکالاتھالیکن رھابہ نکال چکی تھی۔اس سے تو معافی کے لفظ بھی تلاشنے مشکل ہورے تھے کجا کہ معافی مانگنا..... جائے نماز تہہ کرکے بلتی رحابہ اسے و مکھے کر يكافت چونى بحرعليف برنظريزى توايك ممراسانس ليا يجر جائے نماز کووارڈ روب میں رکھ کروہ امعان شاہ کے قریب چلی آئی اور بیڑ برسوئی ہوئی علیشے کے برابراورامعان کے

قريب بى بديركى-" تھینک بوامعان۔"وہ جو کچھ کہنے کے لیے لفظ

حلاش رہاتھا چونک گیا۔ "امعان میں جا ہی گھی کہ میں جس سے شادی کروں وه صرف مجھے جا ہے اور میں اس کی زندگی کی پہلی اڑ کی ہول وہ مجھے سے اتن محبت کرے کہ بھی میرے علاوہ کسی کونظیرا تھا كرندو يكي اور پية ب ميں جو جا ہتي تھي وہ بوجا تا تھا مجھي الياند مواكد جوميس نے جام مووہ ند موامواكرا ب كى مر چاہت پوری ہوتی رہے تو آپ ایک چیز بھول جانے ہیں زندگی کی سب سے بری حقیقت بھول جاتے ہیں اور میں

بھی بھول کئی تھی بس میں نے سیجھ لیاتھا کہ جو میں جا ہتی ہوں وہ ہوتا ہے اب میں یہ جامتی تھی کہ جو محص میری زندگی میں داخل ہووہ صرف جھے جائے کئین میری زندگی میں آپ داخل ہوئے جس کی زندگی کی پہلی تو دور کی بات میں آپ داخل ہوئے جس کی زندگی کی پہلی تو دور کی بات

میں آخری لڑکی بھی نہ ہوسکی تو میں آپ سے لڑی جھکڑی

احساس ہوا پیکافی ہے ہم نے تو مجھی آپ کو بدرعا تک نہیں دی کیونکہآپ کی خوشی ہی جاری خوشی رہی ہے بس آپ كاساته بهى تومارى خوشى بمم توصرف آب كاساته بى

يكن ميں اس قابل نہيں ہول..... ميں اب خود ہے بھی بھی نظر نہیں ملا یاؤں گائم ہے معافی کہاں سے ما تكون \_ مين نهين جي سكتاً ..... ابنهين جينا مجھے ـ" اس نے حبہ کا ہاتھ اسے بازو سے مثایا اور تیزی سے باہر کی

"أتل ..... ميلى اموياج واليائ عليف كي آوازن جسے بریک لگایاتھا۔ (انگل میری امو کے پاس جارہ

"مما مے امو پاچھ وانگئ" (مما میں اموکے پاس جاوُل كي)

امعان بھائی آپ کی بی جھی رات کو ہمارے یاس مبیں رکی ہے اہمی بھی آئی کے پاس جانے کے لیے تک كردى ب پليز لے جائيں اے۔ "وليدنے آ مے بردھ كرعليف كواس كى كوديس دے ديا وہ بالى سے ديكھے

"مرجانے دو مجھے ولید .....کیے زندہ رہول گامیروج كركه ميں اينے سے محبت كرنے والوں كواتني سزاوے چکاہوں۔ وہ رویز اتھا۔

"افتل توں روئی اے" (انکل کیوں رورہے ہیں) عليشے نے حبرکود يکھا۔

معلیہ بیآ پ کے پہا ہیں۔"حبے اس کے گال كوچھوتے ہوئے كہاتھا۔

'' دیے پیاای محلیہے نے امعان کا گال چو ماتھااوروہ اے لیٹا کردویڑا۔

"أني اليم سوري حبه بيسة في اليم سوري وليد" كميت مو يعليف كو الكروه بابرنكل آيا-

" مخقے معاف کرنے کو دل نہیں کررہا ہے امعان پر..... "چند محول بعدوه بابا كے سامنے تھااورات روتا و مكي

74 ......14 دداب کوائی دات بہچانا جس دات آپ میں چھوڑ گئے تھے دلید کے ایک میسج نے میری زندگی کوئس طرح بدلہ اسے خود بھی نہ پہتہ چلا ہوگا۔ کس قدر پر کیف ہے تیری ذات سے مشق

المير الله!! ومسلمان ہو کے اللہ سے غافل رہنے والوں کو آخرت مين سخت عذاب جو كاليكن يجه حصد تو دنيا مين بهي وصول كرنا موكانان ..... " مجصاس يهلى رات الله كى يادآنى سے میں اپنی پوری عمر اس سے غافل رہی بروہ مجھ سے عافل ندر ہا میں اس کے آ مے بہت روئی گڑ گڑائی اس ہے معافی طلب کی اپنے گنا ہوں کی اس کی عبادت گزار بندى بن جانے كاخود سے عبد كيا تقااس نے ميراامتحان ختم كرو الأمير \_ ول سے دنياكى غليظ جا ہتوں كو كھر ج ڈالااس نے مجھے بن یاد میں رونے والی آ تکھادر تڑ ہے والا ول عطا كرديا ..... مير بدل سے بيرچا بت اى رات نكل کئی کہ میری زندگی میں جو محص واحل ہو میں اس کی زندگی کی میلی اور آخری الرکی ہول وہ سے کہتا ہے"ا بند سات ونیاہے بے نیاز ہوجا کچھے سرفراز نہ کردوں تو کہنا۔"اب مجھے سب سے پہلے آپ سے ہی بے نیاز ہونا تھا کیونکہ آپ کی ہی طلب میرے اندر زبادہ تھی ابیامکن موامیرے دب کی مہر ہائی تھی میں ولی تو تبیس بن گئ تھی کہ ونیامیرے کیے بالکل بے مشش موکررہ جاتی "آپ کی عابت دل سے نکلی تو آیک اور جا ہت نے دل میں جگہ بنالی اوروہ تھی اپنے ہونے والے بیجے کی حامت کیکن میہ عابت تكبرنيس عاجزى كساته فكى اس عابت كويس نے اللہ سے بے بناہ ما نگاتھا کیونکہ ڈاکٹرزنے مجھے بہت احتياط كاكها تفار مجهي بهت ذرلكنا تفااور كارميرا ذرسام آ گیا۔جس رات آپ نے مجھے بیڈ پردھکیلاتھااس وقت مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ بابا کو بی اپنی مدد کے لیے آواز وے لیتی کیکن میں نے اس کمح اینے رب کوبہت يكاراتها اس كى مرضى كوايي حق ميس جاباتهااوراس في مير ين مين الى مرضى كود \_ كر محص جماياتها كه يصلي بي میں اس ہے تمام عمر غافل رہی بردہ مجھے سے بہت پیار کرتا

کیونکہ میں بہت مجھی کہآپ سے از جھگڑ کر میں آپ کواپنا کرلوں گئ مگر ایسا بھی نہ ہوسکا بات بننے کے بجائے مگر تی چلی تی .....کیوں؟

" میں نے سوچا میراکیا قصور ہے جومیرے ساتھ یہ
سب ہورہا ہے؟" میرا قصور اس روز جھ پر منکشف ہوا
جس روزآ پ نے کہا میں اس بچے کو دنیا میں نہلا وُں۔"
دیمیرے بس میں نہیں ہے۔" میں آپ کو جواب
ویتے دیتے رک گئ میرے بس میں تو بھی کچھ رہائی نہیں
قالسہ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں کی ایسے تھی کو
اپنی زندگی میں ہوتی ۔۔۔۔ میں کی زندگی کی میمی اور
آخری الزکی میں ہوتی ۔۔۔۔ میرے بس میں آپ کی تو اپنی سائسیں تک نہیں تھیں ۔۔۔۔۔ میری اوقات ہی کہا تھی
توابی سائسیں تک نہیں تھیں ۔۔۔۔۔ میں زندگی کی سب سے بوئی
میں کس بات پراکڑتی رہی میں کر ندگی کی سب سے بوئی
میں کس بات پراکڑتی رہی میں دندگی کی سب سے بوئی
میں کس بات پراکڑتی رہی میں دندگی کی سب سے بوئی
میں کس بات براکڑتی رہی میں دندگی کی سب سے بوئی
میں کس فدر پرکیف ہے تیری ذات سے عشق اے
میر سے اللہ

نہجدائی کا خدشہ نہ بوفائی کاخوف۔۔۔۔۔!!

اللہ نے حقوق العباد کے ساتھ اپنا تی بھی بیان فرمایا
ہے اور ہم جیسے انسان اپنے جیسوں کے ساتھ اچھاسلوک
کرتے ہیں ادراپ ساتھ براہوجائے تو سوچتے ہیں کہ
ہم نے تو بھی کسی کا دل نہیں دکھایا پھر ہمارے ساتھ
ایسا کیوں ہوتا ہے آخر ہمارا قصور کیا ہے۔اللہ کی عبادت
فالص عبادت کو پیند فرماتا ہے تو اس دجہ سے کہ ہم حقوق
ہماری عبادت کو پیند فرماتا ہے تو اس دجہ سے کہ ہم حقوق
العباد کے ساتھ حقوق اللہ اداکرتے ہیں اللہ نے جہ حقوق
الیخ لیے دیا ہے لیکن میں نے ہمیشہ اس حض کوچا ہا اورا پی
علی جو میں جا ہتی کہ بھی اللہ سے ما نگاہی نہیں کیونکہ
میں بھی تھی جو میں جا ہتی ہوں وہی ہوتا ہے۔
میں بھی تھی جو میں جا ہتی ہوں وہی ہوتا ہے۔
میں جھی تھی جو میں جا ہتی ہوں وہی ہوتا ہے۔
میں تر میں نے خدا کو میں نے ہیں ''میں نے خدا کو

این ارادوں کو شنے سے بہجاتا ہے اور میں نے بھی خدا میں اس سے تمام عمر عاقل رہی حجاب ...... 75 ......الیو بیل ۲۰۱۷ء

ہے۔ ڈاکٹر زبھی جیران رہ گئے تھے جب میرے بچے کو میں نہیں لے سکنا تم اس سے بہت پیار کرتے ہویہ بات ہیں پیتہیں ہے۔"اس نے قون بند کر دیااور میں کل ایک نی زندگی ملی-سے یمی بات جانے میں لگاہواتھا کہ خرمجھے کہتم سے رب سے مانگتے رہو کیونک آپ کے لیے پچھ نمکن محبت ہے۔ مجھے بہت پہلے سے تم سے محبت ہے تم ہے ہوسکتا ہے مگراللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ "ہم دونوں الونا جھکڑنا ہر بات میں تم سے ہی بحث کرنا ہروقت كي جانين في محمي بس يمي كافي تهااب مجمه اين كرصة تنهاري بات كرنابيرسب محبت كاباعث تفالتكن زندگی نے سرے سے شروع کرنی تھی صرف اللہ کے تمهاري محبت برصرف أيك بات غالب ربى اور وه تها لي ....اوراس كاحكام كے ليے۔ تمهارا"لهج، جو بالكل نزبت شاه جيسا تفياادران كالهجه مجص " مجھے اللہ سے اتنی محبت ہوئی اس کِی وجبآ پ ہیں این قدر ناپند تھا کہ تمہاری محبت بھی کہیں حصب جاتی امعان وه لهي بحركوري - "أكرات ب ميري زندگي مين شامل نه تھی۔ تمہارے کہے ہے چھے چڑھی اوراے مٹانے کے ہوتے اگر مجھے نہ چھوڑتے تو یقینا آج بھی میں ایک لیے میں اتنی پستی میں گرائم سب کومیری وجہ سے اپنی غفلت بھری زندگی گزار رہی ہوتی اورای طرح مرجاتی۔" زئدگی کے اتنے برے دورے گزرما بڑا اس کے لیے میں وہ اپنی متعلیوں پنظریں جمائے ہوئے تھی۔ این بوری زندگی شرمندہ رہوں گائتم سے معانی کیسے "ربيين شرمنده بول كه ....." مانگوں میں تو خود سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں "امعان آپ کامجھ پر بہت بڑااحسان ہے.... آپ موں۔"اس کے آنسور حابہ کا کندھا بھگورے تھے اور وہ کو مجھے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت مبیں ہے بلیز آپ اب بھنچ ہوئے تھی وہ آ ہتہ ہے پیچھے کو ہو لی تھی۔ معانی ما تک کر مجھے شرمندہ مت کریں۔" "امعان لیلی اظفرآپ سے بہت پیارکرنی ہے اس "ربيس تهارع كشرم عمراهان كالل نے آپ کے لیے بہت کچھ آریان کیا ہے آپ پلیز اس تجي نبيس ربابول بليز ميري ساته ايباسلوك مت كرو سے ای منتمن مت حتم کریں۔ 'اوروہ اس کی ہات ین مجھے ہے لڑو جھکڑو مجھے برابھلا کہوں۔"وہ بےاختیار ہو کر کر چونک ہی تو گیااس کے چیرے پر کوئی رعایت جیس می اس کے کندھے برمرد کھ کررونے لگا تھا۔ وہ اے کیول وہ یقیناً اسے معاف کرے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا التاعظيم بنائے وے رہی تھی جومجت اس کی قسمت میں كونى اراده جيس رهمي محل للهي تھي وہ اس کا كريان اے دے كركيوں اسے بلند ر .... میں اس نے کھ کہنا جایا مگر رحابہ نے رونه کررنگی ورمیان میں ہی روک دیا۔ "امعان پلیز!" وہ اس کے بوں بچوں کی طرح و پلیز امعان میں نے بمشکل اپنی زندگی کو بامقصد رونے پر بری طرح بو کھلائی۔ بنایا ہے دنیا کی فضول جاہتیں دل سے نکال کرایک حقیقی "میں تم سے بہت پیار کرتا ہول رہ .....تم میری جابت سے زندگی کوسجایا ہے میں نہیں جا ہتی امعان کہ زندگی میں آنے والی پہلی اڑکی ہو۔" آپ والیس میری زندگی میں داخل موں اور میں مجرے ''کل لیکی اظفر نے مجھے فون کیا اس نے مجھے ونیامیں الجھ کرائے رب سے غافل ہوجاؤں۔"اس کے کہا۔"امعان میں تمہارے اور رحابہ کے بی جہیں آعتی چرے بر" تولفٹ" كابورد آويزال تھا۔ بلككوني بهي نبيسة سكنا رحاب كي خوابش بورى بوچي بيتم "امعان مجھےمعاف کردیں میں آپ کے ساتھ نہیں اس کی زندگی میں وافل ہوئے وہ تہاری زندگی کی مہلی لڑی ہے اور آخری بھی اس کی جگہ کوئی بھی تمہاری زعد گی حجاب ..... 76 .....اپریل۲۰۱۲ء ONLINE LIBRARY

"سب کوچھوڑ و.....ہم علیہے کو کیا جواب ویں گے۔" چند کھوں کی خاموشی کے بعدوہ میدم بولا۔

"آپلی اظفرے شادی کرلیں کے توعلیہے مجھی کوئی سوال مبیں کرے گی۔"

"خودالله كآ مرخرورمنا جامتى موربداور جھے علیشے کی نظروں سے بھی گرار ہی ہو۔ "وہ اس کی بات پر

چونک گئی۔ "ربتم ایک غلطی کررہی ہو۔" وہ الجھ کراسے ویکھنے

"مبلية تم صرف حقوق العباد ادا كرتى تحيس اب تم حقوق الله ادا كررى مو حالانكه بهم انسان بين اشرف الخلوقات بين اس ليے برخلوق سے افضل بين كه بم حقوق الله كے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھى اداكرتے بي الله نے ہمیں بنایا ہی ای لیے ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اس کے بندول سے محبت کریں .....راہب بننا کیول ممنوع ہے ہارے مذہب میں کیونکہ اللہ کو بدیست مہیں کہاس کے بندوں سے میل جول حتم کر کے صرف اس کی عبادت كى جائے "وو بے ليك سے تحلالب كاشے لكى امعان تھیک کہدرہاتھا۔

" پلیز رہہ معاف کردو مجھے ..... الیکی رب کے بتائے ہوئے راہتے برچلوگی تو ثواب ملے گالیکن اپنے شوہر کو بھی اس راستے برجلاؤ کی تو دگنا اثواب ملے گا۔'' "میں نے کیلی کواینی زندگی سے نہیں نکالا اس نے خود

مجھے چھوڑ دیا ہے۔"وہ مکدم سے بولا۔ " كيول؟"وه جران بوكي-

" مجھے آب سے کوئی شکوہ نہیں ہے امعان کوئی خفکی

کوئی ناراصلی جیک "الله سے محبت كرنے والے الله كى رضا كے كيے اين مجرمول كومعاف كردية بين- "وهام منار باتها-

"میں اللہ کی رضا کے لیے ہی تو اپنے شوہر سے خفا تہیں ہوں امعان ..... کیونکہ بیسب اللہ نے میرے

نصيب ميں لکھا تھا.....اب آپ سے خفا ان ڈائر مکٹ الله سے شکوہ ..... ایسامیں کیسے کرسکتی ہول۔" وہ اسے

و مکھنے تکی جواس کی جا ہت تھا۔

"لیعنی میں مہیں قبول ہوں۔" امعان بے یقین ہواتھا اس نے آ ہمتگی ہے اپنا سرامعان کے کندھے پر الكاديازندكي اب تك اس في ايك غلط حابت عس لثاني تھی۔اللہ تعالیٰ کہتاہے۔"تو میراہوجاہر سی کو تیرانہ کردوں

بے شک اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے جب تک وہ عشق مجازي ميں مبتلاتھی وہ اس کاندتھاعشق حقیقی میں مبتلا ہوئی تووه لوك آيا الله مع عجب كي صرف الله كي موكمي تورب نے ہر کسی کواس کا کردیا اس محص کواس کا کردیا صرف اس كاكرديا اس كى برخوابش كوبورا كرديا واقعى وه امعان كى زندگی میں آنے والی میلی لڑکی تھی اوراب آخری بھی۔اس نے سرشار ہو کرامعان کے کندھے یہ بی آ تکھیں موند لیں تھیں اور بے یقین ساامعان خودائے رب سے عہد كرر بافقا كدوه اس لزكى كواب كونى دكان شدك كا\_ (ان شاء

MINICOADED FROM PAKSOCIETY/COM

## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





CELLE CONTRACTOR OF THE PARTY O

''آپایک تھنے سے زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں۔۔۔۔ بے نیازی تو دیکھیے آئینے کے سامنے سے بٹنے کا نام نہیں ۔۔۔۔۔زلفیں سنواری جارہی ہیں یا بگاڑی کچھ بتاہی نہیں چل رہا۔''

'' ڈونٹ وری بیگم ..... میں سنجال لوں گا۔'' ہیر برش کو بے پروائی سے بیڈ پر اچھالتے ہوئے شہباز نے اس کے کامول میں اوراضا فہ کردیا ہے

" ہاں وہ تو میں بخو بی جانتی ہوں کن کن جگہوں پر آپ نے کیا کچھ سنجالا ہے۔" زرگل اس کے پچھلے کارنا موں کو ذہن میں لاتے ہوئے اسے ملامت بھری نظروں سے گھورنے لگی۔شہباز ڈھٹائی سے مسکرادیا۔

''جآنے دو ..... ماضی کو کیا یاد کرنا ..... اچھا ہیں ' چلنا ہوں۔'' شہباز چلا گیا اور زرگل سوچتی رہ گئی کہ لیٹ ہوجانے پرآج وہ کون سابہانہ گھڑےگا۔زرگل اس کی اس عادت پر کڑھتی پھرسےکام میں لگ گئی۔

"مسٹرشہبازا پ کوآخر کیا مسکہ ہے ..... ہفتے کے چارون لیٹ آتے ہیں اور ہاتی کے دن آپ کوکوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے .....آپ چھٹی کرلیں ۔ گھر میں بیٹھ کرونت گزاریں۔ "آج ہاس بھی خاصے جھنجھلائے ہوئے تھے اور اسے فارغ کرنے کی تیاری کیے بیٹھے تنہ

''اوہ.....سوری مجھے پتانہیں تھا۔'' ہاس اپنی جگہ پرشرمندہ ہوکررہ گئے۔ دورک سے مدر ایس'' شہران ڈ

' ''اٹس اوکے سر ..... میں جاؤں؟'' شہباز نے تکمل ادا کاری کی۔

''ہاں .....جاؤ۔''شہباز دل ہی دل میں ہاس کے بے وقوف بغنے پرمسکراتے اپنے روم میں چلا گیا۔ ''مسٹر دانیال .....!'' فائل پر دستخط کرتے ہاس کی آ واز پر دانیال ہمہ تن گوش ہوا۔

ر در روایاں ہمت کی ہیں۔ ''مسٹر شہباز کے گھر کا ٹیلی فون نمبر ہوگا آپ کے '''

'' '' خیریت سر....'' دانیال سمجھ گیا کہ ہاں شہباز کے کسی جھوٹ پر زیراثر اس سے اس کے گھر کا نمبر پوچھ رہے ہیں۔آخر دوست تھا اس کا اس کی اس عادت سے انچھی طرح واقف تھا۔

''ہاں ..... وہ شہبازگی واکف کا گھٹٹا فریکچر ہوگیا ہے۔ دو تین پارٹیز میں میں ان سے مل چکا ہوں۔ ایک بہن کی طرح عزیز لگیں مجھے۔اس لیے عیادت کرناچاہ رہاتھا۔'' ہاس کے بھولے پن پردانیال شہباز پراندر ہی اندرغصہ ہور ہاتھا۔

'' سرمیرے پاس اس کے ھرکانمبرتھا گرمیں آج اپنا والٹ کھ پر بھول آیا ہوں۔ موبائل بھی گھر پر رہ گیا۔۔۔۔۔ آپ کہیں تو میں شہباز سے نمبر پوچھاوں؟' شہباز کے جھوٹ پر ایک اور جھوٹ پر دہ ڈالنے کے لیے بولا گیا ورنہ دانیال کوتو زبانی یا دتھا شہباز کے گھر کا نمبر۔۔۔۔ ہم کھار دوستی کا بھرم ای طرح رکھنا پڑتا ہے۔ ہاس کے جاتے ہی دانیال اس کے کمرے میں

چلاآیا۔ ووجمعی بیوی کوسٹرھیوں ہے گرادیتے ہو۔ بھی اس

## DOWNILOADBD BROM PAIKSOCHBUNGCOM

کا ہاتھ جلا دیے ہو اور کبھی اس کی ہڈیاں فریگر کرا
وے ہو .....کیابات ہے تہمیں شرم ہیں آئی۔ دانیال
نے ساراغصہ اس پرا تاریخ ملائی انداز اپنایا۔
"آئی ہے ..... پر کیا کیا جاسکتا ہے؟ زندگی کے
ان راستوں پر جھوٹ ایسا ہتھیار ہے جو بھی بھی مشکل
ہیں چھنے ہیں دیتا ۔ صاف گوئی ہمیشہ ہی پیچھے رہی ہے
جھوٹ کے سامنے۔ "شہباز کی سکراہٹ گہری ہوگی۔
جھوٹ کے سامنے۔ "شہباز کی سکراہٹ گہری ہوگی۔
بولتے ہوئے تمہاری زبان لڑ کھڑاتی نہیں، صاف
کوئی، ایمان داری کی بہترین نشائی ہے اور تم نے تو
کری موٹ پر جھوٹ
ہوئی، ایمان داری کی بہترین نشائی ہے اور تم نے تو
ہوئی، ایمان داری کی بہترین نشائی ہے اور تم نے تو
ہوئی، ایمان داری کی بہترین نشائی ہے اور تم نے تو
ہوئی، ایمان داری کی بہترین نشائی ہے اور تم نے تو
ہوئی، ایمان داری کی بہترین نشائی ہے اور تم نے تو
ہوئی، ایمان داری کی بہترین نشائی ہے اور تم نے تو
ہوئی، ایمان داری کی بہترین نشائی ہوئی داری کی ان ان ابوں ہوئی دندگی دیا ہوئی دندگی ابولی ہوئی دندگی ابولی ہوئی دو الاشہباز اس کی ان باتوں پر صوف کوسہار ابنانے والاشہباز اس کی ان باتوں پر صوف کوسہار ابنانے والاشہباز اس کی ان باتوں پر صوف کوسہار ابنانے والاشہباز اس کی ان باتوں پر صرف ہنس سکتا تھا۔ عمل کرنے کا بھی سوچا ہی بندھا۔

باتوں پر صرف ہنس سکتا تھا۔ عمل کرنے کا بھی سوچا ہی بندھا۔

نشاہ۔

''بنسو ..... ایک دن برے پھنسو گے۔''اس کے مسکراتے اب دانیال کے اندر تک آگ کا گئے۔ مسکراتے اب دانیال کے اندر تک آگ کا گئے۔ ''زندگی جھوٹ کے بغیر پھیکے بدمزا سالن کی طرح ہے، ایمان اور ایمان داری گئے وقتوں کا حصہ تھی، یہاں صرف لوٹ مار بمل وغارت گری جھوٹ بی چلنا ہے۔ پچ ہر جگہ مشکل کا شکار نظر آتا ہے، جھوٹ آرام سے زیج جاتا ہے۔'' شہباز خود سے ہم کلام ہوتا تصور

میں دانیال کو سمجھانے لگا۔ جس کو اس کی اس عادت سے اچھی خاصی چڑتھی ، اس چڑ کا اظہار بھی وقا فو قا کیا جاتا گرشہباز پر اثر کہاں ہوتا تھا۔ شہباز اس جھوٹ کو چھچے جھوڑتا ہمیشہ کی طرح آگے بڑھ گیا۔ مگر اس کے باس شاید ہیں بھولے تھے بھی ایک ون بنا بتائے اس کے گھر چلے آئے بیل کی آ واز پر زرگل کو بچن میں مصروف د کیے گرخود دروازہ کھولنے چلا آیا، گیٹ کے میں درمیان میں سے چھوٹے سے

سوراخ ہے تو وار دکود کھنانہ بھولا۔ ''باس....'' حمرت ہے بھٹی آ تکھوں کومل کر پھر ہے شہباز نے اس سوراخ ہے دیکھااوراس باراہے یقین کرنا ہی پڑا کہ آئے والاشخص اوراس کے ساتھ عورت اس کے باس کی بیوی ہے۔

د ماغ کے گھوڑے سریٹ پیچھے دوڑنے گے اور بولے گئے جھوٹے الفاظ ذہن میں چلنے گئے۔ تیزی سے چلتے د ماغ کوایک دم بریک گئے۔

"میری بات غور ہے سنو! باس ادر ان کی بیوی تہاری عیادت کوآئے ہیں۔" کام کرتے زرگل کے باتہ تقم سمئر

ہ سے اسے شہازکو و کیے کرزرگل نے سوال ہو چھا۔ جواب بڑی عجلت میں اسے کچن سے باہرلاکر کمرے کی طرف لیے جارہاتھا۔ "مینا فریکچر ہوا ہے۔" بیڈ پر بٹھا کر جلدی ہے

عباب ..... 79 .....اپريل۲۰۱۱ء

وینا ورنہ تہاری ٹوکری سمجھو گئی۔'' باس نے ملکے تھلکے اندازيس كباتفا مرزركل كولكا كهجيسان كالفاظاس كونشر بن كر لكے مول۔ باس اوران کی بیوی کو باہر تک چھوڑنے کے بعدوہ ول بى دل مين الله كاشكراد أكرتا واليس بلنا\_ اگر ہاس یا ان کی بیوی زخم دیکھنے کے لیے اصرار کرتے تو وہ کیا کرنا؟ بیسوچ اے کیکیانے پرمجبور کر گئی گرا گلے چند کھوں میں اس پچویشن سے باہر <u>نک</u>لنے پر محسوس کی جانے والی خوشی غالب آ حگی۔ " بیکیا کررہی ہو؟" دروازے کے عین وسط میں باس کے دیے گئے تازہ چھولوں کا مجے نہایت ہی بری حالت میں بھرا پڑا تھا۔ زرگل کوائے کپڑے موٹ كيس ميں ڈالتے د كيوكرشهباز سچے معنوں ميں بوكھلا كيا، تيزى سآ مح برصة موئ استفساركيا-" تمہارے اس جھوٹ کھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چیوڑ جارہی ہوں۔" کیڑے پیک کرتے ہی الماري سے جاور نكال كراوڑھتى زركل نے درشتى سے جواب ديا۔ "واٹ....." شہباز اینے آپ کوآ ندھیوں کے یر جاتی ،اے کھرنا تھا۔ تهامناحا بإجسائك بي جيك مين چيزاليا-زركل يرفطعي نه موااوروه داخلي درواز يي تك يني كي ا

زیرا ژمحسوں کرنے لگا آ ٹافا ٹاس کے کھر کی رونق ماند 'پلیز زرگل مجھے معان کردو۔'' موٹ کیس اٹھائے صحن کی طرف پڑھتی زرگل کا بازوشہباز نے '' زِرگل..... پلیز.....'' شہباز کے الفاظ کا اثر ''تم جوسزا دوگی وہ مجھے منظور ہوگی۔'' زرگلِ کا ایک قدم دہلیز کے باہرتھا اور دوسرا اندر۔شہباز کی آ خری کوشش کا میاب ہو گئی اور باہر نکالا گیا قدم پھر ےاندرآ گیا۔ ودتم جھوٹ بولنا جھوڑ سکتے ہو؟''شہباز تو جذبات کی رومیں زرگل کورو کئے کی تدبیر کررہا تھا۔اے کہاں

مبل درست کرتا وہ تیزی سے واپس ملیث گیا 'ميرا.....گننا.....فريلچر .....اوه خدايا-''زرگل کو جب تك سارى بات مجها كى تب تك شهبازان دونول كوكمر بين لاجكاتها-

''اوہو! آپ تو اپنا بالکل دھیان نہیں رکھر ہیں۔ وو ہفتوں سے بیڈ پر ہیں چھ ہمت سے کام لیں اور تهور اچلا پھرا كريں ۔اس طرح تو آپ كي صحت تخت متاثر ہوگی۔''باس کی بیوی کا ہدر دلہجہ زرگل کوشر مندہ

جی ضرور ..... کلے سے مجنسی مجنسی آ واز لکلی، ٣ نسوؤں كا كولەساحلق مين تھينس گيا۔ زہر خندسي نظر لا جاریخ شهباز پر دال کر پھیکی ہلی ہنب دی۔ ''آپکواگر نکلیف ہوتو شہبازآ مس سے لیولے

لیں۔" بیڑے پاس بڑے سنگل صوفے پر بیٹھے ہاس کی آواز میں تفکر محسوس کر کے زرگل اور شرمندہ ہوگئی۔ سید ھےساد بےلوگ شہباز کے ہاتھوں بے وتوف بن

''نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ بیج ہیلی كرادي بين "شهبازے يہلے زركل بول برى ك لہیں واقعی شہباز آفس سے پچھ دنوں کی چھٹی ہی نہ کر

''کہاں ہیں بھی تہارے میٹے؟''باس نے خاصا خوش گوارا ندازا پنایا۔

''وہ ٹیوٹن پڑھنے گئے ہیں۔'' شہباز نے نہایت عاجزانها ثدازا پنا كرجواب ديا-

"اچھا..... ہم چلتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھے اور واكثر في مسلس چيك اب كراتي ريي-"باس ف شفقت سے زرگل کے سر پر ہاتھ رکھا تو ناچاہے ہوئے بھی دوآ نسوآ تھوں سے نکل آئے جنہیں سر جھا کر ہاتھوں کی پشت سے صاف کرلیا۔ "ارے بیٹھے ناسر! میں جائے بنا کر ....."

" رہنے دو بھئ میری چھوٹی بہن کو بھی تکلیف نہ

حَجَابُ...... \infty .....ايريْل٢٠١٧ء





مغرني ادب سانتخاب جرم وسرا کے موضوع پر ہر ماہ منتخب ناول مختلف مما لکین مطنے والی آزادی کی تحریکوں کے پس منظرین معروف ادیبه زریل آسسر کے قلم سے کل ناول ہر ماوخوب صورت تراجم دیس بدیس کی شاہرکارکہانیاں



خوب صورت اشعار منتخب غرلول اورا قتباسات پرمبنی خوشبوئے مخن اور ذوق آگھی کے عنوان سے منقل ک

اور بہت کچھآپ کی پنداورآراکےمطالق

کسی بھی قسم کی شکایت کی صورتمين

021-35620771/2 0300-8264242

خرتھی زرگل اے ایسا کھے کے گ ' المبين چھوڑ كتے نال ....؟''زرگل نے كہتے ہى قدم پھرے باہر تكالا \_ شہبازكى حالت عجيب موكئ، زندگی نے عجیب دوراہے پرلا کھڑا کیا تھا۔ایک طرف جھوٹ تھا جس کے سہارے بقول اس کے زندگی میں تز كاوچه كاتها، رونق هى تو دوسرى طرف زندگى كا حاصل اس کی محبت زر گل تھی۔وہ زرگل جسے یانے کے لیے کیا کیا یا پر بہلنے پڑے تھے بیصرف وہی جانتا تھا۔

شادی کے بعد شہباز کے والدین اور اس کے بھائیوں نے شہباز کوصاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اس کی بیوی کا وجوداس کھر میں برداشت تہیں کر سکتے للبذا شہباز گھر چھوڑ کر چلا جائے۔شہباز نے گھر چھوڑ ویا۔ اپنوں کی محبتوں کی محرومی زرگل کی محبت سے کم ہونے لکی محراس اجا تک لکنے والے جھلے نے اسے بری طرح متاثر کیا۔وہ کہاں سوچ سکتا تھا کہاس کے ماں باپ، بھانی اور بھابیاں اسے یوں ایک کمھے میں خود سے دور کردیں گے۔ جیسے کیٹرول پر لی کرد ہو، ایک ہی جھکے سے صاف ہوگئی۔بس پہیں سے اس کی ذات نے نیاطریقہ، نیاراستہ دریافت کیا، ایساراستہ جوات سکین دیتا،اے مسرور رکھتا،اے جینے ہے، جینے کے بعد مرنے سے کوئی غرض ندرہی، جھوث، جھوٹ اورصرف جھوٹ اس کی ذات کامحور بنیآ گیا اور وهسب مجه بحولتا گيا۔

آج زرگل اگر چلی جاتی تو یقینا جھوٹ جیت جاتا اوراس کی محبت ہار جاتی ،اس کے پاس صرف چند کھے تصایی خوشیاں بھانے کے لیے۔ "میں جھوٹ بولیا چھوڑ دوں گا۔" زرگل الٹے

قدمول بلٹی اور بے بھین سے بھرے بھرے شہباز کو

"آپ سے کہدرہے ہیں؟" زرگل کو کہاں یقین آنے والا تھا۔ تقید لق کرنے کو یو جھا، شہباز زخی مسكرا ہث لبوں برسجا كرسر ہلا گيا۔

سساير بل۲۰۱۲ء .... 81 .....

کچن کی طرف دوڑی تکرتب تک دریمو چکی تھی ، گوشت جل چکاتھا۔ ور سے جھوٹ کی غذر ہوگیا۔ " زرگل کے ماتھے پر بڑے بل شہباز کو جرتوں میں ڈال گئے۔ "اومیدم! میں نے کہا تھا تہیں کیڑے بیک کرو، میں نے مہیں کہا تھا کہ آنو بہا بہا کرمیری شرث کا

" شرث پرافسوں بعد میں کیجیے گا پہلے کچھ کھانے کا بندوبست كريں بجي تنے ہى موں مے ـ "زركل نے شہبازی توجہ بچوں کی طرف دلائی تواسے بھی سجیدگی ہے سوچنا پڑا اور بالآ خروہ ہوئل سے کھاتا لینے چلا گیا۔ ایک آسودہ ی مسراہت نے زرقل کے لول کا ا حاطه کرلیاء آخر کاراس کے شوہرنے جھوٹ کوچھوڑ دیا تھاء برتن سمیٹ کر دھوتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ کرشکرانے کے نوافل ضرور پڑھے گی ،اللہ کاشکرادا کرنا فرض ہے۔ بیفرض وہ لوافل کی صورت مين اداكرنا حامق تقى-

"يا تو آج سورج غلطست سے تكلا ب يا چركونى اور معاملہ ہے۔" وانیال مقررہ وقت سے ذرا پہلے شہباز کوآ فس میں آتا و کھے کراس کے کمرے میں چلا

دو تنہیں جوسوچنا ہے سوچو.....میراموڈیہا ہی بہت خراب ہے اپنی بے تل باتوں کو پھر بھی کے لیے اٹھا رکھو۔'' شہباز اتنی صبح آفس بھی آیا ہی نہ تھا سو دانیال کیا جس کسی نے بھی ویکھا حیرے کا ظہار کیے بنا ندر ہا، پہلے سے کوفت مجرے چرے پر ڈھلے ڈھالے تھن نے بھر پورتا ڑات جم کررہ گئے۔

اور پھر بيسب روز مونے لگا۔ شهباز عام ي سيدهي سادی اس زندگی سے ایکانے لگا۔ ول ود ماغ میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دل بار باراس کے اس فیلے پر پچھتاؤں میں کھرجاتا اور وہ پہلے سے زیادہ اداس وبريشان موجا تا\_زركل توآج كل جيم موادَل

" تمہارے سوا میرا ہے ہی کون؟ وعدہ کرو بھی چھوڑ کرنہیں جاؤگی۔" صحن کے عین درمیان میں ہاتھ عصلائے شہباز امید جری نظروں سے تک رہا تھا۔ زر کل نے بیافا صلہ ہوا کی سی پھرتی سے مطے کیا۔

'میرے سوا اور بھی ذایت ہے جھے آپ بھو لئے کے ہیں مگر وہ ذات آپ کو بھی نہیں بھولی''شہباز کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہوئے زرگل نے مصنوعی خفكى سے كها توشهباز ناجهي سےاسے ديكھنے لگاجيسےاس کی ذہنی حالت پراسے شبہ ہو۔

"الله .....آپ كے ساتھ برلحد الله كى ذات ہے، رے کی۔آپ اس کے احکامات کی پیروی کریں یانہ کریں، اے چھوڑ دیں یا بھول جائیں .....بھی بھی سي بھي ليح اسے بھولے ہے بھي پکاريں مے تو وہ ذات آپ کوتنہانہیں چھوڑے گی ..... میں رہوں یا نہ رہوں اللہ کی ذات آپ کورحتوں اور رعنائیوں سے نوازتی رہے گی۔''زرگل کی پلکوں پر یانی کے نتھے سے تظرے تک گئے۔

''اوه.....تم تو با قاعده رونے لگی۔'' شهباز ان الفاظ کی جاشتی میں مزید کھویار ہتا۔ اگر نظریں زرگل کی للكول برند برستين تو-

'' او کے .....او کے میں اللہ کونہیں بھولوں گا..... مصلحتا اور..... ببھی تبھار حبھوٹ..... بھی ..... بول کیا

''آپ نہیں سدھریں کے .....'' زرگل کی مسكراب بساختري-

"اگر بیمسکراہٹ بھی لیوں سے جدا ہوگئ تو میں جی بی نہیں یا وَں گا۔ "خود سے عبد کرتے ہوئے دل ہی ول میں شہباز نے سوچا۔زرگل مطمئن ی ہوگئ اور

" کچھ .... جل رہا ہے .... عبیب سی بوشہباز کے خفنوں سے نگرائی۔ "اوه ....!" زرگل شهبازے الگ ہوكرس بث

v.Paksocielu.com

میں اڑتی پھر رہی تھی۔شہباز نے اس کی خاطر ، اس کی محبت میں آ کراہے جو مان بخشا تھادہ الگ سرور بخشا۔ بچوں کی شرارتوں پر سے ہوئے چبرے پرایک دم ہنمی بھر جاتی ، دونوں مینے ماں کی اس بدلی بدلی تی کیفیت کود کھے کرخوش تھے۔

میں اور ایک روٹین لائف چینج ہوکررہ گئی، سارا دن عیب سی بے چینی محسوس ہوئی رہتی، جمائیاں لیتے مارے باند ھے وہ تج کی ڈگر پرشام تک ٹکار ہتا جیسے ذراسی چوک ہوئی تو لب گستاخی کر ڈالیس گے۔ دل کسی بھی حالت میں یہ ماننے کو تیار نہ ہوتا کہ وہ خود کو بدل ڈالے فریب کی رقمینیاں بے کل کرنے لگئیں تو وہ چرج ڈاہ نے کا شکار ہوجا تا ، کسی پر بھی غصہ اتار دیتا، عاد تیں بدلنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا جذبات میں آ کر اس نہیں تھا جتنا جذبات میں آ

روس سو میں میں کہی وجہ سے بولا جاتا ہے تو مجھی کسی وجہ سے .....وجہ بوتھی ہو خالق دوجہاں کے دربار میں اس کی سزا مکنی ہے اور ل کر رہے گی۔'' شہباز بچوں کے اصرار کرنے پر جمر کی نماز پڑھ کر خلاف معمول مولوی صاحب کا درس سنے بیٹھ گیا۔ موضوع گفتگو جھوٹ ہونے کے سبب کھلے کھلے سے چہرے پر چند کھوں میں اداس تا ٹرات بھر گئے۔ چہرے پر چند کھوں میں اداس تا ٹرات بھر گئے۔ حضرت محمولی اسموی اشعری سے روایت ہے کہ حضرت محمولی نے فرمایا: کیا میں تمہیں اہل دوز ن کی نشانیاں نہ بتاؤں؟''

و من من کیا کیون نہیں۔'' ''عرض کیا کیون نہیں۔''

''نو آپ آلی نے فرمایا، وہ جھوٹ بولنے والے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے اور تکلف کرنے والے ہیں۔''

و الله الرجم خود کو شولیس تو خود سے بی نظریں جرا جا کیں، ہم آج سدھر سکتے ہیں کل کس نے ویکھا ہے؟'' مولوی صاحب کی باتیں سن کرشہباز پہلو بدل کررہ گیا۔ حقیقت کا شفاف آئینہ اس کے کردار کو

واغداركركها

ر سرور و سے کہ ایک معلق مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص میں بہت میں برائیاں تھیں، وہ ایک کوچھوڑ نا چاہتا ہوا، آپ کا کیا ہے کہ ایک تھا، آپ لیا ہے کہ ایک تھا، آپ لیا ہے کہ ایک کوچھوٹ نہ بولنے کے لیے کہا، وہ باتی برائی کرنا چاہتا ہے کہا کہ ایک کے لیے کہا، برائی کرنا چاہتا یہ خیال اسے نہ کرنے ویتا کہ آپ لیا ہے لیا ہے کہ برائی کرنا چاہتا یہ خیال اسے نہ کرنے ویتا کہ آپ لیا ہے ہوئی ہورہی تھیں گے تو کہا جواب دوں گا۔'' مولوی صاحب کی با تیں شہباز کوہشم ہی نہیں ہورہی تھیں، آ کھول کے باشارہ کیا تو وہ کس سے بیٹوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کس سے اسارے سے بیٹوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کس سے

ودہمیں پاہوتا ہے کہ فلال کام شرایت میں ناجائز ہے، اس کے کرنے ہے ہم آخرت میں رسوا ہوں گے۔ ناجائز ہوتو ہوا کرے ہمنوع ہے تو دیکھیں گے ۔ ناجائز ہوتو ہوا کرے ہمنوع ہے تو دیکھیں گے ہوا کر کے چھوڑیں گے۔۔۔۔۔۔ سوچ کو پہتیوں میں وقت گزر جائے تو بھی اللہ نے رعایت رکھی ہے، تو بہی اللہ نے رعایت کو بانے کا جذب رکھتے ہیں؟ سیجھ آخرت کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں؟ ہیں؟ سیجھ آخرت کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں؟ میان مانع ، کامیابی و نیامیں ہرکی کوئل گئی ہے۔ تیارت، منافع ، کامیابی و نیامیں ہرکی کوئل گئی ہے۔ تیارت، منافع ، کامیابی و نیامیں ہرکی کوئل گئی ہے۔

س کرنے کو۔'' شہباز اینے الفاظ کو جاہ کر بھی زبان نددے پایا۔

"آ پیافت فرماتے ہیں کہ ہم چلے تو دیکھا کہ ایک آ دی لیٹا ہوا ہے اور ایک مخص لوے کے آ نکڑا ے اس کی باچھوں کو گدی تک چیرتا ہے، ایک طرف سے اس کا منہ چر کر جب دوسری طرف سے چرنے لگتاہے پہلا چیرا ہوا درست ہوجا تا ہے۔ای طرح باربار چرتا ہے اور پھر درست ہوجاتا ہے۔

" میں نے پوچھار کون ہیں؟" مجھے سے کہا گیا ابھی اورا مے جلیے

" مامانس مخض کواپیا عذاب کیوں دیا جار ہا تھا؟" عمیر نے گفتگو میں پھر مداخلیہ کی، زرگل اس کے اوتا ؤلے بن کو بخو بی سمجھ رہی تھی ، اچنتی سی نظر غصے سے لال ہوتے شہباز پر ڈالی اور پھر مخاطب ہوئی۔

"أَ سِيَلِينَةُ أَى طُرِحَ مِنْ كَالْوَكُونِ سِي عَلِي أَخْرَ میں آپ ایک نے اس ساتھ چلنے والے سے حقیقت حال دریادنت فرمائی تو باتی سب کے متعلق بتاتے ہوئے اس محض نے بتایا کہ .....وہ محض جس کا ج<sub>ب</sub>ڑ اچیرا جار ہاتھا وہ آ دمی ہے جو جھوٹ بولتا پھرتا ہے یہ برتاؤ اس کے ساتھ قیامت تک جاری رے گا۔" زرگل شہباز کے چبرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ اور سمجھ رہی تھی مسکراتے ہوئے دایاں ہاتھا سے کر کے پھیلایا۔ "أج بم سب كودعده كرنا بوكاكه ويحيمي بوجائ ہم جھوٹ بیس بولیس مے سوائے اشد ضرورت کے وقت ..... "عمراور عمير نے بلاتا خيراہ التھ مال كے

-E1184 " ہوں .... "زرگل نے شہباز کومتوجہ کرنے کے لیے ہنکارا بھرا تو اس نے بھی بے دلی سے اپنا ہاتھ بچوں کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تشکر کے آنسو بے اختیار ہے ہوکر مملول کے کنارے بھو گئے۔

''تم نے بچوں کوالی ہا تیں کیوں بتا <sup>ت</sup>یں جوانبیں خوف میں مبتلا رکھیں گی۔'' رات سوتے وقت شہباز

اصل کامیا بی تو آخرت میں سرخروہونے بر ملے گی ،ہم اصل کامیانی کے لیے کوئی جدوجہد ہی نہیں کرتے۔ بھلا ایسا بھی ہوا ہے کہ بنا محنت کے پچھ ملا ہو، دنیا کو سکون سے گزارنے کے لیے زندگی مٹی میں مل جاتی ہے اور آخرت کوسرخروئی بخشنے کے لیے ہمارے یاس وقت ہی نہیں ..... دعا ہے رب جلیل سے کہ عالم اسلام کو ترقیوں سے ہمکنار کرے، ہمیں آخرت سدھارنے کی تو فیق بخشے آمین۔"

صبح كى شروعات اليے انكشافات كے ساتھ موئى که شهباز کا سارا دن بورگزرا\_مولوی صاحب کی باتیں دماغ میں گونج کراہے مزید چڑچڑاہٹ میں مبتلا كركسي اور حدتوتب ہوئى جب اس كے دونوں بیٹوں نے زرگل سے رات کو جھوٹ کے متعلق مزید کچھ بتانے پراصرار کیا،شہبازاندر بی اندر پیج و تاب کھا کرده گیا۔

حفرت سمرہ بن جندب کا بیان ہے کہ آ سے اللہ اکثراہے اِصحاب ہے دریافت فرمایا کرتے تھے۔ کیا تم میں سے کی نے کوئی خواب دیکھاہے؟"

"أيك دن آپ الله في ازخود بيان كرنا شروع کیا کہآج رات کومیرے یاس دوآ دی آئے اور جھ کو بیت المقدس کی طرف کے گئے۔"

"ماماخواب سے ہوتے ہیں؟" زرگل کے بڑے بيغ عمير في جلدي سے بات كائى توزر كل مسكرادى۔ "جی ہاں انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے اور واقعہ کے مطابق ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ عذاب كابرتاؤ قيامت تك رے گااس سے ظاہر ے کے برزخ کے واقعات ہیں ..... میں آ ب لوگوں كوضرف جھوٹے لوگوں كے متعلق بتانے والى ہوں۔ باقی کا خواب نہیں بتاؤں گی کیونکہ ٹائم کافی ہوجائے گا۔''اب کی بارزرگل نے خاص طور برشہباز کونخاطب

" ہند! ہر کسی کو یہی موضوع ملا ہے آج کے دان

حجاب..... 84 .....ايريل٢٠١٧ء

شىما شاد

مابدولت كوشيما شاد كہتے ہيں ہم 16 مارچ كى اندهيرى رات ميں جاند بن كر چكے بهم يا يج بهن بھائى ہیں سب سے پہلائمبرامیراہے پھرمیرا بھائی ولید پھر عينا پھر يوشع اورآخر ميں مارا لا ڈله كا يتنح بھائي عرف کائی ہے۔ دین تعلیم حاصل کررہی ہوں اور خاص ٹائی یں برمفتی ہوں اتنی مشکل برمھائی کے باوجود بھی آ مچل ے تا تاہیں تو ٹا حلقہ احیابہت وسیع ہے جس میں ہر عمر کے افرادشامل ہیں لیکن نیق مقصود میری بہت بہترین ملیلی ہے جس میں ہر بات کرتی ہوں اب خو بیوں اور خامیوں کی طرف آتے ہیں خاص می*ر کہ غصے کی بہت تیز* ہوں اور کسی حد تک مند پھٹ بھی ۔خو لی بیے کہ حساس بهت مول اوركسي كو تكليف مين جيس وكي على عد تك حسن برست جول اور برحسين منظراور حسين موسم میری مزوری ہے۔سردیوں کی شام کرمیوں کی منع اور بہار کی راتیں بہت پند ہیں۔ بارش میں انجوائے کرنا بہت بیند ہے۔ صحراوال کی وسعت اور سمندروں کی مرانی میں کھونے کودل کرتا ہے ویسے میں اسے بہت سے شوق اسے خوابول میں بورے کر لیتی ہوں۔ رنگول مين سرخ اور سفيد پينديده بين من پيندناول ورياول سمندرڈو کیے "اور' قراقرم کا تاج کل' ہے۔ پہندیدہ شخصیت حضور صلی الله علیہ وسلم کے بعد علامیہ اقبال اور مجرعزيز بھٹی ہیں۔ کھانے میں بہت ترے کرتی ہول عاکلیٹ اور سروی کے موسم میں آئس کریم کھانے کا بہت شوق ہے جس براکٹر ڈانٹ بھی پڑتی ہے پودے لگانے كا بہت شوق ہے جو كھر ميں پورا كريسى مول-آخر میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ شام فلسطین تشمیر کے علاوہ بھی جتنے مما لک میں مسلمانوں برحکم ستم ہور ہا بالله تعالى ان سب مسلمانون كوظالمون سے نجات عطاكرے آمين۔

نے زرگل کومخاطب کیا۔

"ایک ماں ہونے کے ناملے میرا فرض ہے کہ انہیں سیجے غلط کی پہچان کراسکوں۔'' پرسکون سا جواب موصول ہوا۔

"تمہارے کہنے کا مطلب ہے میری مال نے میری پرورش تھیک طرح سے جیس کی ..... "جرت میں ڈو بے الفاظ زرکل کے چرے پر تناؤ بھیر گئے، تنے ہوئے چرے کے ساتھ شہباز کود مکھا۔

"اس گفتگویس آپ کی مال کہاں ہے آگئیں؟" ''میری جھوٹ بو لنے کی عادت برتم میری مال کو الزام دے رہی ہو۔"

پليز ....اس بات كوا تنامت كينچيس-" " تو كتنا كهينجول .....؟"

"آپ جائیں آپ کی مال جائیں۔ میں سورہی

ایک بات یاد رکھنا۔ میری مال میری جھوٹ بولنے کی عادت میں انوالوئیس ہیں۔" ایک ایک لفظ چاچا کرادا کیا گیا۔

زرگل چیکے ہے مسکرادی، شہباز آج بھی اپنوں سے جڑا ہوا تھا یہ بات کتنی ولچیپ تھی۔اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح یا د تھا۔ جب شادی کے تھن ایک ہفتے بعد شہباز کے کمروالوں نے شہباز کواس کے والد ك طرف سے ملنے والے تھے كے ميے دے كرجتني جلدي موسكے\_اس كھر كوچھوڑ دوكا نونس ديا تھا\_كافي دریک وہ مجھ بول ہی نہیں پایا تھا، محبت کو پالینے کے بعدان اپنوں کو کھونا اس کے لیے کتنا مشکل تھا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ایک جب نے اس کی ذات کا احاط كرليا ابنا كمرك كروه شفث موكيا مكروه حيب نه ٹوئی، رفتہ رفتہ وہ نارل ہونے لگا زرگل کولگا اس کی حبتیں رنگ کے تمس

ا ہے بیں باتھا کے بیش نہیں بلکہ جھوٹ کی ونیا ہے جس میں وہ روز بروزمکن ہوتا جار ہاہے،عمراورعمیراب

رہتی، زرگل اس فکر میں تھلنے کی اور بالآ خرآج وہ .....ایریل۲۰۱۲ء

بڑے ہورے تھے، شہبازی عادت آخرک تک تحفی

كيا موا نصف ببتر؟" كه اندرك جورن مشكوك اندازا بنايا، كجه كهر مين خاموش كااثر تها، شهباز كى سوچ كيك لخت الك حلي كلى ،كبين زركل كويتا تو نبیں چل گیا،اس کہ ج کے کارنامے کا۔ "باس ...." اس كى جدر دطبيعت كوسوية موئ اسے جمر جمری سی آ گئی کہ کہیں انھوں نے واقعی بتا تو مبیں دیازر**ک**ل کو۔ " مخریمی تھیک نہیں چل رہا۔" مغرب کی تمازادا ار کے آتے اپنے دونوں بیٹوں کود مکھتے ہوئے زرگل متفكرى آواز ميں بولى-"میں سمجھانہیں!" اندر کی الجھن چھیائے وہ تا جھی سے بولا تھا، دونوں بیٹوں نے سلام کیا، شہباز نے جواب دیا جبکہ زرکل خاموش رہی۔ "آپہیں جانے ہمارے مینے کتنے شریر ہوگئے ہیں۔"شہباز کے اغریک کی گخت سکون سااترا۔ "اب كياكيا انصول نے ..... وراسے فاصلے بر بیٹھے بیوں کود مکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا جوآج "كيا .... أب يه يوچيس كرآج تك انهول " بھی یہ دونوں پاس والی فزاء ہاتھی کے کم شرارت كرنے چہتے جاتے ہيں تو بھي نکڑ والى سلكى آيا شكايت ليے چلى آنى بين بھي محلے كے بچوں كوشك کرتے ہیں۔ ابھی کل کی بات کے کیں۔ فروا ڈانجسٹ بڑھتے ہوئے کافی کا مک تھامے جیسے ہی لان میں لکے جھولے پرجیمی دھزام سے نیچے کر گئ كافى نے سارا ڈائجسٹ بڑھنے كا مزاكركرا كرديا۔وہ تاسمجھ جان تی نہ یائی کہ جھولے کے ایک میرے لاولوں نے وصلے كروئے تھے۔ ميں بھى تال جان یاتی اگران کی باتیس نه سنتی تو ..... اور آج تو غضب ہوگیا۔" زرکل نے سر دونوں ہاتھوں میں کرالیا۔ عمیر اور عمر کی نظریں جھک لئیں۔

جھوٹ کو کہیں چیچے چھوڑ چکا تھا، زندگی کے بیا تار ج ما دُاس کے دل ہے اپنوں کی محبتوں کے نقش نہ مثا زر کل نے حق تعالی سے شہباز کے اپنوں کے ول میں زمی پیدافر مانے کی التجا کی اورا محصیں موندلیں۔ "مسرشهباز ....." آفس میں کام کرتے شہباز کے کا نوں میں باس کی برہمی سے بھر پور آ واز کو بھی۔ «لين سر.....!"شهباز فور االرث بوا-"آية فس كياكرنية تي ين؟" "سرظاہرے کام کرنے ...." ور بچھلے ایک ہفتے کے دوران کوئی ڈھنگ کا کام بناؤجوتم نے کیا ہو؟" باس مرلحاظ کو بالائے طاق رکھتے گری پرازآئے۔ '' کیا وہ میں؟ ویکھومٹرشہازٹھیک سے کام کیا کردورنه مجبورًا <u>مجھے کوئی</u> ایکشن لینا پڑے گا۔ "موری سر! میری والف کی طبیعت تھیک تہیں رہتی اس کیے میں تھوڑ اپر بیٹان رہا ہوں ممرآ کندہ آپ کوشکایت کا کوئی موقع جیس دول گا۔" باوجود ضبط کے زبان نے اپناجو ہرد کھاڈ الا۔ " کیا ہوا انہیں؟" سرکے نے اعصاب کموں میں وهلي يومخ "موسم كا تا چرهاؤك باعث بخاريس متلا ہے۔"ایک کے بعددوسراجھوٹ بولا گیا۔ "او کے ..... آپ جلدی چلے جائے، وہ پریشان "جىر!" باس كے جاتے ہى دەكرى پرۇھےسا ملے کی دنوں سے خود سے اڑتے اڑتے بالآخروہ مچرے ای ڈگر برجل لکا تھاجس پرنہ چلنے کی اس نے کتنی کوشش کر ڈالی مکر سب مچھ دھرا رہ گیا، وہ اپنے

ارم نگین ورحقیقت تو میں اب تک ممنام ہوں مگر دنیا والے مجھارم ملین ناصر کے نام ہے جانتے ہیں۔اسلام آباد کی رہائی ہوں اور پڑھان قیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ رىميد يكل كے بعد بفضل الله تعالى ايك مدرے ميں علم کےموتی سمیٹ رہی ہون ۔میراستارہ برج تورہے ستاروں کی جال بریقین جیس ر محتی اور نہ ہی ر کھنا جا ہے مكرايين ستار سے كى خوبيال اور خاميال زيادہ تر مجھ ميں موجود ہیں۔معیاری شعروشاعری اوراجھی کتابیں میری كمزوري بين ميري يبنديده مصنفات مين ميراحيدكي طرح جانوروں میں کھوڑامیراعشق ہے۔ پسندیدہ کتب مصنفات تخار براور شعرا کی لسك كافی طویل ہاس ليے اسے رہنے ديتے ہيں۔ كھانوں ميں برياني وال عاول اور فرائية چين مرغوب مين جبكه رنگون مين سفيد<del>ُ</del> كالأسرمكي اورسزرتك يسندبين موسمون بين موسم بهار من پیند ہے۔سب سے بری خواہش اللہ کی رضا کا حصول اورووسرى ايمان كے ساتھ ونيا سے رحفتى ہے۔ تمام قارئين سے دعاؤل كى درخواست بے اللہ حافظ۔

برسنے کو بے تاب آنکھوں کو سنجائے گویا ہوئے کچھاس طرح ''چھ برس انظار کیا' بچھڑے بیٹے سے ملنے کا آج فون آیا' صبح کی فلائٹ سے بچھڑا جگر کا کھڑا بچھ سے ملے گا بوڑھی ہڈیوں میں جوش سا بھر گیا جلدی سے پہنچا ایئر پورٹ جلدی سے پہنچا ایئر پورٹ کال کی اور پوچھا تو ہجھے اپر میل فول بنایا گیا ار مانوں سے کھیل کر " کیا ہوا؟"شہباز کو دھڑ کا سالگا کہ ہیں چھ غلطاتو نہیں ہو گیا۔

''شہباز میری مال نہیں تھیں پر آپ کی مال نے بھی دامن چیٹر الیا ..... بچوں کی پرورش کرنے میں کتنی دشواری ہور ہی ہے مجھے اور میں اب ہار رہی ہوں۔'' دوآ نسوزرگل کی موٹی سیاہ آ تھھوں سے نکل کر گلا بی رخساروں پرآن سکے۔

ورجمیں نہیں ہارنا ..... ہم وہ ستون ہیں جن کے سہارے ہمارے بیاوا کے سہارے ہمارا کے سہارے ہمارا کے سہارے ہمارا کے سہار نے اس کے آنسو الکیوں سے صاف کئے زرگل نے بیتینی سے اسے ویکھا۔

دوہمیں مضبوط بنتا ہے۔ "شہباز کا انداز حوصلہ دیتا ہوامحسوس ہوا۔

"سوری ماه! ہم مجھی شرارت نہیں کریں گے۔"
دونوں نے کان کیٹر کرمعانی ما گئی زرگل کے آنسوؤل
نے انہیں آج حقیقت میں شرمندہ کردیا تھا۔
"الس او کے! میں تم سے بھی ناراض رہ سکتی ہوں
محلا۔" زرگل مسکرادی شہاز نے پراطمینان مسکراہث
سے اسے دیکھا۔ جو ہر ملطمی منٹوں میں بھول جاتی
تھی۔ بے اضفیارا نے امتخاب پرنخر سامحسوس ہوا تھا۔
"شا ہے اپر بل تول بنانے کا
دواج بردھ کیا اتنا کہ
عرادب کی ظاور مروت
دیگی ہے کھیل کر" غداق" کہد گئے ہیں
دیگری ہے کھیل کر" غداق" کہد گئے ہیں
دیگری ہے کھیل کر" غداق" کہد گئے ہیں
دیگری کے کہنارے
دیکھیل کر" غداق" کہد گئے ہیں

حجاب ..... 87 ....اپريل ۲۰۱۱ء

معتابك بوزهايات

ويكر حتلي كاجهان آباد تفاان آجمول من

لرزتے کا نیتے وجود کو تھیٹتے ہوئے

وجه يوسي مايوى كى

طرح مکسی فریمی کی طرح وہ بھی بھول گیا تھا اپنے وعدے اپنے عہدا پنی ذات کو۔ یا در ہاتو صرف اتنا کہ جھوٹ ہی زندگی ہے اور پچھنہیں۔ موت کوجھوٹ سمجھ کرگزاری زندگی آخری کمبے جبہاری

''کیابات ہے بھی .....کیوں مسکرایا جارہاہے؟'' دانیال نے سیٹی بجاتے شہباز کوٹو کا تو وہ جی بھرکے بدمزہ ہوا۔

بیسر در میری خوشی تم کو مضم کہاں ہوتی ہے۔'' بظاہر خائف ساہوتا شہباز مسکرایا۔

"بتاؤ نال ....؟" ابرو کی جنش سے اس نے اصرار کیا تو شہباز سنجیدہ ہوا۔

أُوْمَيْرِي بِأَنْكِ خَرَابِ تَعَى لِيكسى كِرْكرابِهِي الجمي يَخْ

رہاہوں۔'' ''کیا یار..... میں کچھ پوچھرہا ہوں اورتم کچھ بتا رہے ہو۔'' دانیال جھنجلاسا گیا۔

'' ہمیشہ بے صرے رہنا ۔۔۔۔ میں یہ کہدر ہاتھا کہ پانچ سوکا نوٹ شیخ ضبح دیکھ کرئیسی ڈرائیورمنہ بگاڑتے ہوئے سوئے چھاگیا۔ موبائل نون سیٹ پر پڑا تھا۔
کال آئی تو طبیعت ذرای مجلی اور جھوٹ داغ دیا۔'' شہباز کا چرو فتح کے احساس سے چیک اٹھا۔ دانیال نے اس کا فون ٹیمل سے اٹھایا اور آن کرنے لگا۔

''تمہارے موبائل پر؟'' ''نہیں یار! نیکسی ڈرائیور کے موبائل پر.... میں نے فون اٹھایا تو اس کے کھر سے کال تھی۔اس کی بیوی کوبس اتنا بتایا کہ''آپ کی نیکسی کا ایکسیڈنٹ ہوگیا ہے۔'' مت پوچھویار پھر کیا ہوا۔''شہباز کے قبقہ پر دانیال نے منہ بنایا۔'' بنا کچھ پوچھے ہائے ہائے کرتی دھڑا دھڑ رونے گئی۔'' ہنسی کے دوران شہباز نے مزے سے بتایا تو دانیال کسی کا نمبر پر لیس کرنے لگا۔ مزے سے بتایا تو دانیال کسی کا نمبر پر لیس کرنے لگا۔ زندگی کو بے مول کیا گیا'' بوڑھے بابا اتنا کہہ کرگر پڑے میں زندگی ہے موت تک کے تماشے کو کیا نام دوں سنا ہے زندگیاں کی لوٹ لیس اس تماشے نے بنا کر کھیل رکھ دیا ہے اس نے آدمی کو بہر میں فرصت ملے تو دل سے پوچھ لیما اپریل فول بنا کر کیا ملاہے کیا ملتا ہے؟ سرح کی صبح ن کا کھل کھل ہے تھی میں میں دارش ن

آئے کی منے ذرگل کھلی کھلی کھی اور بہ شادا بی شہباز کے جھوٹ چھوڑنے کی نہ تھی بلکہ اپریل قول نہ بنانے کی تھی۔اپریل فول بنانا بھی جھوٹ ہی ہوتا اور ذرگل کو یقین تھا کہ وہ ایسانہیں کرے گا مگر ابھی اطمینان سانہ تھااس لیے جھمکتے ہوئے استفسار کیا۔

"آپ کئی تتم کا "نذاق" تو نہیں کریں گے ناں ....." کھڑ کیوں کے پردے اتارتے ہوئے یہ بات کرتی وہ کائی زیادہ پریشان ہوئی کہاہے یہ بات کرنی بھی جاہئے یانہیں۔

'' کا ہے کا نراق بیگم؟'' دل کا چور ذراسا چیخا کہوہ آج ایسا کچھ نہیں کرے گا اور انجان بننے کی تجرپور ایکننگ کی۔

''اپریل فول بنانے کا۔'' سلک کے بھاری پردے تھامتی وہ اسٹول سے اتری۔

"کیا تم بھی ..... میں جو کام چھوڑ دوں اسے دوبارہ نہیں کرتا۔" کتنا اطمینان تھا آ داز میں میمبر کی کار بیدردی سے کچل کروہ سکرادیا۔ بھلاجھوٹ بولنا چھوٹا ہی کب تھا جواب دہ چوکتا چنددن کتنے صبر آ زیا تھے۔ جب وہ جھوٹ کوچھوڑنے کا تہید کر چکا تھا اور پھر جب وہ دوبارہ جھوٹ کی بھول بھلیوں میں کھویا تو یہ وعدہ بھی کہیں کھوسا گیا کہ دہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ بس ورای احتیاط برت کروہ پھرسے اس ڈگر پرچل انگلا تھا درای احتیاط برت کروہ پھرسے اس ڈگر پرچل انگلا تھا کہ دات کروں کھرے۔ کی بے ایمان عاشق کی کمی بے راہ مسافر کی طرح۔ کی بے ایمان عاشق کی

حجاب ..... 8 .....اپریل۲۰۱۲،



بنا کربڑا خوش ہور ہاتھا۔وانیال نے موبائل فون کان کو لگایا۔

" '' کے کال کررہے ہو؟'' دوسری بار بھی کال کی نہ کی گئی تو شہباز کی تو جہ دانیال کے ہاتھوں میں موجود اینے موبائل سیٹ پرگئی۔

''''نہمیں شاک دینا اچھا لگتا ہے ناں ۔۔۔۔۔شاک کیا ہوتا ہے اس بات سے تہمیں روشناس کرار ہا ہوں، شاید کچھ عقل آجائے۔'' دانیال کی بات پر شہباز نے نامجھی سے اسے دیکھا تھا،اس سے پہلے کہ وہ پوچھتا کا ل بیک کرلی گئی۔ دانیال نے عجلت مجرے انداز میں اسپیکرآن کیا اور بات کرنے لگا۔

" بھائی میں دانیال بات کررہا ہوں۔ بھائی شہباز جس نیکسی میں تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگیا۔" سیڑھی پر قدم قدم سہم کرچلتی زرگل کی آ تھوں میں ایک دم اندھیرا چھا گیا، پر دوں پر گرفت ڈھیلی پڑی اورساری سیڑھیوں پر ملائم سلک کا کپڑ انھیل گیا۔ چھت کی طرف جاتے قدم کمھے میں ڈگھائے اور فضا میں زرگل کی چیس کو جھٹ کی طرف چیس کو جھٹ کی کر انھیل گیا۔ جھٹ کی طرف جیس کو جھٹ کی کر انھیل گیا۔ جھٹ کی طرف

'''زرگل .....زرگل ..... با .....ت ....ک .....' پانی ہوتی آئی تھوں کے ساتھ اس نے دانیال کو دیکھا تھا، مج پردے اتارتی زرگل کا چرہ جھٹ آئی تھوں میں آگیا اور شہباز کو یہ بات سجھنے میں ڈرا دیر نہ کئی کہ زرگل میر ھیوں ہے کر چکی ہے، انتہائی عجلت ہے وہ آئس ہے نکل کر بھاگا، دانیال بھی اس کے پیچھے بھاگا

وانیال کی بائیک پر جب وہ دونوں گھر پہنچے تب تک زرگل کا کافی خون بہہ گیا تھا، اسپتال لانے تک شہباز کی آئیس کتنی بارچھلیس، دانیال نے خودکوکتنی بارکوسا بیددونوں دوستوں کامشتر کٹم تھا، دانیال شرمندہ تھا اور شہباز کو بیخوف وہلائے جارہا تھا کہ آج وہ زرگل کو کھودےگا۔

ڈاکٹروں نے معائے کے بعد کوئی امید افزاء

حجاب..... 🕾 .....اپریل۲۰۱۲ء

بدلنے لکے بر زرکل کو ہوش نہ آیا۔ یجے اینے دھیال چلے گئے ،کوئی نہ کوئی ہر لھے اسپتال میں شہباز کے ساتھ ہوتا وقت گزرنے کے ساتھ زرگل کو کھونے کا یقین

دعا کیں مانگتے ،گریہوزاری کرتے وہ اپنے آپ ہے غافل ساہونے لگا، یا در ہاتو صرف اتنا کہ اللہ کے حضور میں خالی دامن لیے وہ ایساسوالی ہے جس کے كرداركاكونى بهى يبلواميدكا وياروش نهكرسكا كهوه بهمى مسلمان تھا، ہے، رہے گا، کھوکھلی می آ واز، ندامت کا شدیداحیاس،اللہ ہے رحم کی بھیک مانگٹا وہ عاجز بندا

سولی پر منگے مہینہ بیت گیا، زرگل کی حالت جوں کی توں تھی۔ اس ایک مہینے کے دوران شہباز نے لا تعداد باراینے گناہوں کی معافی مانگی، اینے آپ ہے عہد کیے، اللہ سے ان وعدول ان عہدول پر قائم رہے کی فریاد کی۔ دانیال اس سے نظریں چائے پھرنے لگا، آے اپنی ملطی پرشرمندگی تھی، شہباز کے بدل جانے پر دل ہی ول بیں وعا کرتا کہ یا لئے والا اس کے دوست کی عبادتوں، دعاؤں کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے ،اس کے مشکول میں زرگل کی حیاتی لکھ دے، اس كا ساتھ لكھ وے، اميد كا دامن تھامے دونوں دوست صر کرنے پر مجور تھے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے پر مجبور تھاس یقین کے ساتھ کہوہ انہیں و ہے گا، ہر حال میں نوازے گا۔

جالیس ونوں کے بعد بالآخرزرگل نے آئمسیں کھول ویں،اللہ تعالیٰ نے شہباز کی دعائیں مسترونہ لیں،ستر ماؤں سے بوھ کر محبت کرنے والے نے اس کونواز دیا، چھوٹی سی علطی پر ماں اپنے بچے کوڈ انتق ہے، سزادی ہے، کھودت گزرنے کے بعدایے زم زم كس سے اسے بداحساس ولاديق ب كدوه اسے معاف كريكى ب، الله كے بندے يو بھى تو الله كاحق ہے نال کے اللہ اسے تھوڑی سی سزا دے اسے میہ

بات نه كى مرير چوث لكنے اور كافى زيادہ خون بہنے كيسبب زركل كابجنا مشكل موكيا \_ وانيال كي ب حد اصرار برشهباز نے كانيت باتھوں سےسالوں بعد كمركا نمبرة أكل كيا \_ دوسرى طرف امال جي كي آ وازس كرصبط كے سارے بندھن توٹ گئے، روتے روتے تولے ہوئے جملوں میں زرگل کی حالت کا بتا کر کری پر ڈھیر ہوگیا۔ دانیال کو اس کی اس حالت پر پچھتاؤں نے مزيد جكڑا تھا۔

آ دھے گھنٹے میں ای جان، امال جی، بابا اور کھر کے بھی افراداسپتال میں موجود تھے۔ اپنوں کی جھلک و کھے کہ نسوؤں کے سمندر میں طغیانی آ گئی، ہرفردے لیٹ لیٹ کرابیارویا کہ ہرآ تکھاشک بارہوگئی۔ ''ای جان! زرگل مجھےلوٹادیں....میں میں اس سے معافی ما تک لوں گا ..... آپ مجھے لوٹا دیں۔ ہاتھ باندھے بے ربط جملوں کے فیج بھر بھر جاتے شہباز کوامی جان نے اینے ساتھ لیٹالیا۔

"بیٹا! تم زرگل کی سانسوں کی بھیک اللہ سے ماتکو، اخلاص کے ساتھ ماتلو، بےریااور کھوٹ سے یاک دل الله کے دربار میں ای دعا پیش کرتے ہیں تو اللہ انہیں ان کے اخلاص کے اجر کے طور پر عطا کردیتا ہے۔ ای جان کی باتیں لحد لحداس کے اعدا م کبی کے دروا كرتى كئيں۔ول ميں رجيم كے رحم كى اميدى جا كى تو وہیںاس مہار کے قہر کا نشانہ بن جانے پر پورے بدن میں کیلی دوڑ گئی۔

تقدیر اور اس کے فیصلوں میں اپنے حساب سے جیوٹ کی آنج وے کر جولذیزی زندگی جی جارہی می۔ایک دم اس لذیزی زندگی میں جھوٹ کیآ گیج بمرُك كرشعلے كي شكلِ اختيار كر گئي۔ ايسے شعلے كى جو كسى بھی کیے لیک کرزندگی کی ہرلذت کومٹاوختم کرویتا ہر بحرم كو، چين ليتا بررعنائي كو،اس رہنمائي كو جھے شہباز آتی جاتی سانسوں میں محسوس کرتا تھا۔

ایک، دو، تین ..... گھنٹے بیت گئے، کھنٹے دلول میں

90 .....ايريل۲۰۱۲ء

احساس دلائے کہ وہ غلط تھا اور واپس پلٹنے پر اسے آئی۔ معافی سےنواز دے۔

ی ہے وار ہے۔ شہباز نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اس دوران لیون کا جہ سے میں کی ایک جرکہ ہے کہ

بڈ پر کیٹی زرگل جرت ہے اس کی ایک ایک حرکت کو ریکھتی رہی، دعا کے لیے شہباز نے جیسے ہی ہاتھ

اٹھائے بتشکر کے احساس سے تکھیں چھلک پڑیں۔ دربی کی محمد ماڈ کہ بین معمد کی بیاراتا۔ اوا

''بھائی مجھے معاف کردیں ۔۔۔۔۔ میں بس اتنا چاہتا تھا کہ شہباز سدھر جائے ، مجھے نہیں پتاتھا کہ میرانداق آپ کی ذات کو نا قابل تلافی نقصان سے دوچار کردے گا۔' دانیال کو جیسے ہی ڈاکٹر نے اطلاع دی حجہ نے کمرے میں آگیا ،شہباز کو دعا مانگنا دیکھ کروہ نظر انداز کرتا زرگل سے مخاطب ہوا جو جریت سے بھٹی بھٹی

آ تھوں کے ساتھ شہباز کو تکے جارہی تھی۔ '' یہ....برل.....گئے ..... ہیں.....؟''یفین اور مے یقینی کی کیفیت سے نکلتے ہوئے ٹوٹا پھوٹا ساجملہ

زرگل نے اوا کیا۔

"بالكل بھائي! بدلا ہی نہیں بلکہ اللہ كی رحت كو مانگنے كا سليقہ بھی جان لیا ہے آپ کے میاں جی نے۔" اب كی بار شوخی ہے بات كرتے بات كرتے دانیال نے دعا ہے فارغ ہوكرا بی طرف آتے شہباز كود مكھ كر دائیں آتكھ كا كونا دبایا تو شہباز بھی بھیگی بلكوں ہے مسكن، ا

''ہاں وہ تو میں دیکھ رہی ہوں۔'' ایک ہلک سی اطمینان بھری مسکان نے زرگل کے لبوں کا احاطہ کرلیا۔

" آپ باتیں کریں میں چانا ہوں، گھر فون کردیا ہے، آتے ہوں گے وہ لوگ۔ "دانیال اٹھ گیا تو زرگل نے شہباز کی طرف دیکھا تھا، اجڑا، بے ترتیب سا حلیہ، شیو بڑھی ہوئی، سر پرٹو پی ..... وہ اس کمھے کتنا الگ سالگ رہاتھا۔

"میرے بچے کہاں ہیں؟" زرگل کے الفاظ وانداز میں اپنے بچوں کے لیے بے پناہ محبت سمٹ

"اورنبيس تو كيا-" شهبازاس كى حالت پرحظ اللها

رہ ہا۔ ''میں گارنٹی ہے کہتی ہوں اگر اب تک کسی نے انہیں سنجالنے کا بیڑااٹھار کھا ہوگا تو وہ بھی میری طرح نالاں ہوگا۔''انداز میں خفگی سٹ آئی۔

'' بالکل بھی بیکام ہماری بہوکوسوٹ کرتا ہے کہ دہ اپنے شریر بچوں کوسنجا لے، بھی ہم تو ہاتھ جھاڑتے ہیں ایسی ذمہ داری ہے۔''

ہیں الیمی ذمہ داری ہے۔'' ''امی جان آپ .....'' زرگل جیرانی سے انہیں و کیھنے لگی ، اٹھنے کی ناکام سی کوشش کر کے پھر سے بستر برگری گئی۔

"رہنے دو بہوائم آ رام کرد میں ہوں نال، اب سے میں ادر تمہارے باباتم لوگوں کے ساتھ رہیں گے، ان بدمعاشوں کو سنجالنے کی ذمہ داری اب سے میرے کندھوں پر۔"

ای جان کی بات پرزرگل کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے، بے اختیار پالنے والے کو پکار کر فریاد کی کہ یہ خوشی سدا اس کے ساتھ رہے، سالوں بعد خوشیوں نے دروازے پر دستک دی تھی ،شکر ادا کرنا فرض تھا۔ وہ ان خوشیوں سے اپنے آگئن کی زمین سیراب کرنا جا ہتی تھی اوراللہ نے اس کی سن کی تھی۔



SEADING

(P) H (0) (0) (1)

حجاب..... 91 .....اپريل۲۰۱۲ء

KSOCIETY.COM

(كزشته قسط كاخلاصه)

ابرام اپی بہن مار سے تمام بچائی جانے کے بعدد تک رہ جاتا ہے لیکن مار پیا ہے فیصلے سے پیچھے مٹنے پر تیار نہیں ہوتی ایسے میں ابرام اسے اپنے طور سمجھانے کی کوشش جاری رکھتا ہے لیکن مار سے کی مستقل مزاجی اسے انجانے خطرات ہے آگاہ کردیتی ہے۔ مارید کی ماں جیکولین ایک سخت میرخانون ہوتی ہے بھی وجہ ہے کہ ماریہ سے منہ سے دلیم کے لیے انکار من کروہ شاکٹر یہ جاتی ہے اور اپنے طور پر جھتی ہے کہ مار ہیر کمی اور کو پیند کرتی ہے جبکہ ماریپہ ماری اس بےاعتباری برٹوٹ جاتی ہے ابرام کی دوشق جیسکا کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے جیسکا اس کے سنگ زندگی کی بہت می خوشیاں حاصل کرنا جا ہتی ہے لیکن ابرام کی مختاط طبیعت جیسکا کی خواہشات کو پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے۔لالدرخِ اپنی بہن زرتاشہ کے ایڈمیشن کی خاطر کراچی آتی ہے اور بیہاں کے ماحول اور حالات میں ایڈ جسٹ ہونے کی خاطر پچھ دن زر تاشہ کے ساتھ رہتی ہے۔ یو نیورشی میں پہلے دن فراز کا سامنا ا تفا قاان دونوں ہے ہوجا تا ہے باقی سب ہے الگ تھلگ اور پچھ گھبرائی ہوئی نظرا تی ہیں۔ باسل کی دلچیں نیلم فرمان میں بڑھتی جاتی ہے دوسری طرف نیلم بھی رطابہ سے کہنے پر باسل کو نیچا دکھانے کی خاطرا سے طوراطوار بدل کرایک مشرقی او کی کے روپ میں اس کے سامنے آتی ہے اور رطابہ کے مشوروں بڑمل کرتے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے۔فراز شاہ اپنے والدسمیر شاہ کے برنس میں ان کا ہاتھ بٹا تا ہے اور یوں اپنی پریکٹیکل زندگی کی ابتدا کرتا ہے جبکہ اس کے یوں مصروف ہوجانے سے سونیا انتہائی بیزار ہوتی ہےا سے فراز شاہ سے اپنے ول کی بات کرنے کا موقع ہی ہیں ال یا تا دوسری طرف فرازاس کے جذبات دا صاسات سے بے خبر پوری طرح اہے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ مہرینداور لالدرخ کی دوئی ہوئے ہوجاتی ہے جواحساس کمتری کا شکار ہوکر ا پنول کی محبت کوترستا ہے لیکن اس کی ظاہری شکل وصورت کی بنا پرسب اس سے کتراتے ہیں ایسے میں مہرینداور لالدرخ كى دوى اسىرشاركردى ب

(اب آگے پڑھیے)

اس کا موڈ بے حد آف تھا۔ بے زاری وجھنجھلا ہے میں مبتلا وہ اس وقت بے پناہ چڑ چڑی ہور ہی تھی۔ بخارتو اتر چکا تھا گرفلونے فی الوقت اس کی جان بہیں چھوڑی تھی۔ سرمیں بھی اچھا خاصا در دہور ہاتھا جب کہ ٹشو بیپر سے ناک صاف کر کے اس کی خوب صورت ناک بے تنحاشا سرخ ہوگئاتھی۔ اس میں اور کے اس کی خوب صورت ناک بے تنحاشا سرخ ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔'' سارا بیکم چاہئے کی بیالی ٹر سے ''سونیا جانو میگرم گرم ادرک کی جائے پی لواس ہے تہیں بہت فائدہ ہوگا۔'' سارا بیکم چاہئے کی بیالی ٹر سے میں تھاہے بولتے ہوئے سونیا کے کمرے میں داخل ہوئیں تواس نے انتہائی بےزاری ہے ان کی جانب ویکھا پھرمنہ بنا کر گویا ہوئی۔

حجاب..... 92 .....ايريل٢٠١٦ء

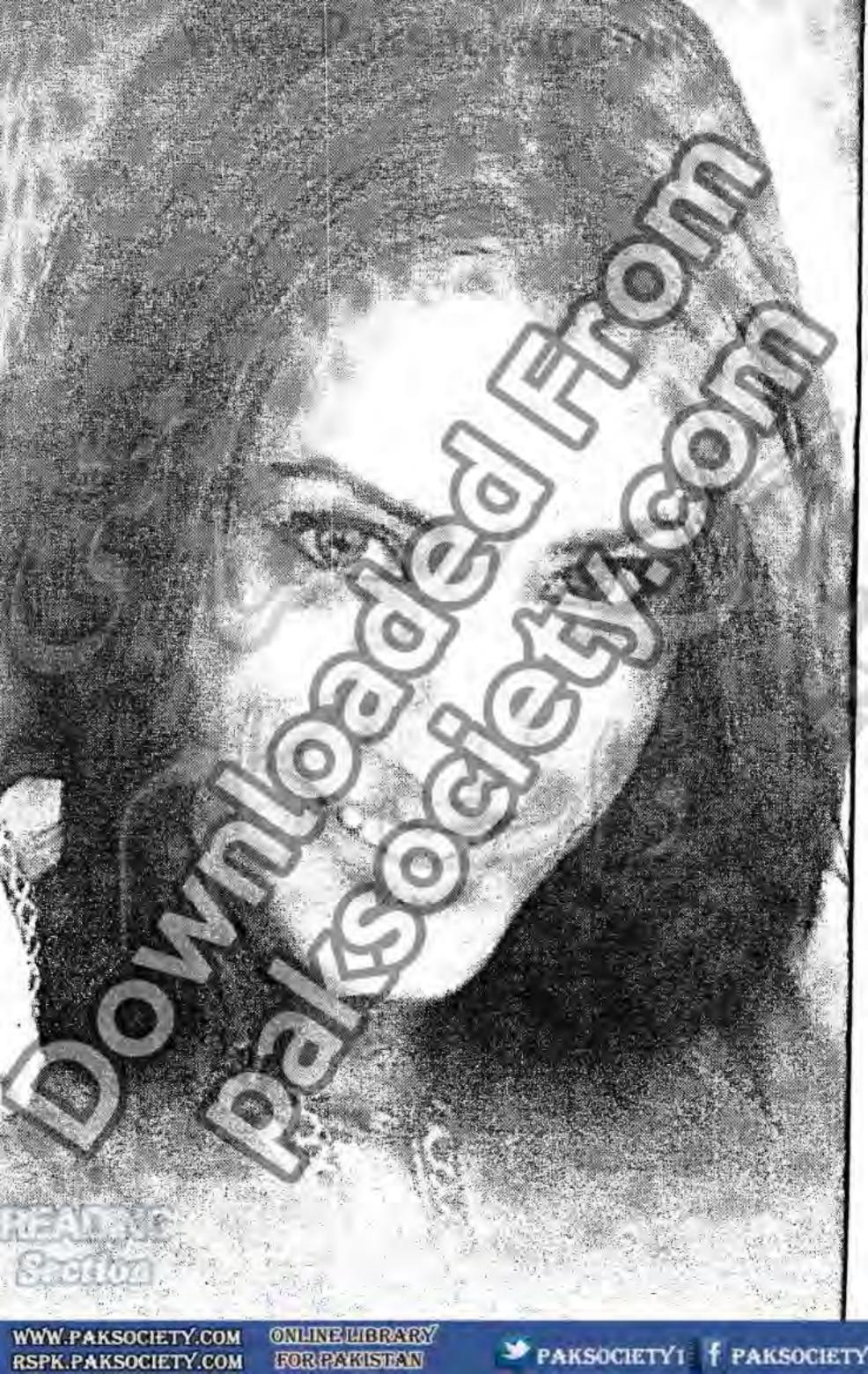

'' مجھے پیراسٹویڈ چائے ہر گزنہیں پینی آپ بلیز اسے یہاں سے لے جائیں اور مجھے کوئی میڈیس دے ویں۔"سونیا کی بات برسارا بیگم نے اسے دیکھا جو پہلے کیلے ہے جلے میں انتہائی ڈل انداز میں بیڈ کراؤین سے عَلِ لِكَائِ بِهِت وْسْرِبِ لِكَ رَبِّي تَكْي - وه اليي بي تفي - ذراسي بهي تكليف اس سے برواشت نہيں ہوتی تھي -بجين ميں اگرتھوڑا سابھی پيپ ميں در دہوجا تا تو وہ شورمجا بچا کرسارا کھرسر پراٹھالیتی ۔ڈاکٹروں کی الگ دوڑلگتی تھی جیب کہ سارا بیکم کے تو وہ ہاتھ پاؤں ہی بچلا دیتی تھی۔اس رات پارٹی میں فیراز شاہ کے ہمراہ لان میں مذہب تقفمرتی سردی میں چہل قدمی کا نتیجہ فلواور فیور کی صورت میں نکلاتھا۔سونیا بیار پڑ گئی تھی۔ڈاکٹراس کا چیک اپ كر كي ميذين دے كيا تھا مرفلوتو اپناونت پوراكر كے بي ختم ہوتا ہے اپنى طبیعت كے باعث وہ بے حد چرچونی ہور ہی تھی۔اسے اپنے ہاتھوں سے اپنی کنیٹیاں دباتے دیکھ کرسارا بیگم اس کے قریب آ کر بیٹھ کئیں اور دھیرے وهير ساس كاسروبان ليس-" سونیا جانوتم و کیمناان شاءاللہ صبح تک تم بالکل ٹھیک ہوجاؤگ۔" ''مما پکیز مجھے کوئی میڈیسن دے دیں میرے سرمیں اس وقت شدید در د ہور ہا ہے اور منہ بھی بہت کڑوا ہور ہا ' '' مگر بیٹا ابھی ایک گھنٹہ پہلے ہی تو تم نے میڈسنزلی ہیں اب رات کے کھانے کے بعد لینی ہیں اگرتم میہ جائے پی لوگی توفلوکم ہوجائے گا۔'' ے"وہ بے تحاشا کوفت زوہ انداز میں بولی۔

ی سال در این می از این بینی بینی بینی کے دورواز سے پرناک ہوا۔ سارا بیکم کے 'آ جاؤ'' کہنے ''نووے مما جھے بیں بینی بینی کے دوراز کا کی کہ یک دم درواز سے پرناک ہوا۔ سارا بیکم بھی خوش کوار پر فراز شاہ کا وجود درواز سے غیرمتوقع طور پرنمودار ہوا۔ سونیا خان کے ساتھ ساتھ سارا بیکم بھی خوش کوار حصد مدم کئی

ے میں سریں۔ ''السلام علیکم'' وہ فریش سے انداز میں اندرداخل ہوتے ہوئے بولا۔ ''او.....فراز تو اسلام آباد گئے ہوئے تھے نا'' سونیا تیزی سے اپناسر سارا بیکم کی کود میں سے نکالتے ہوئے

ویس مادام بی رامید بیں اسلام آباد گیا ہوا تھا گرمیرا کام چاردن کے بجائے دودن میں مکمل ہوگیا تو میں نے فورا واپسی کی راہ لی۔ آخر میری فرینڈ بارجو بڑگئ تھی۔ لہذا سیدھا تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ ' وہ فریش پھولوں کا مجاس کی جانب بڑھاتے ہوئے شوخی ہے بولاتو کو یا پھولوں کی تازگی سونیا کے اندر تک اتر کئی اس

نے انتہائی خوش ہوکر بھینکس " کہ کر مجے اس کے ہاتھوں سے تھا ما۔ "بية تم نے بہت اچھا كيا بيٹا سونيا بہت ڈسٹرب ہور ہی تھی۔ اپنی طبیعت كی وجہ سے شکر ہے تم آ مھے۔ "جب كهجوابا فرازنے سارا بيكم كى بات پڑھل مسكرانے پراكتفاكيا پھركرى سينج كراس كےبستر كے قريب بيضے ہوئے

''سر میں دردہاد رختگن بے حد ہور ہی ہے۔''سونیا تھے تھے لہج میں بولی تو فراز نے اپناہاتھ بڑھا کرسونیا کی پیشانی پر رکھا۔اس میل سونیا کوایک عجیب می ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہوا۔ وہ بے اختیارا محکصیں موند سکتی

۔ ہوں بخارتو اس وقت نہیں ہے۔اُس رات کی ٹھنڈنے اپنا کام دکھایا ہے۔ ایم سوری سونیا مجھے خیال ہی

نہیں رہااور تہہیں ساتھ لیے لان میں آگیا۔''وہ سونیا کودیکھتے ہوئے کافی شرمندگی سے کہہ گیا تو سونیانے اپنی آئیس کھولیں اوراسے خاص نگا ہوں سے دیکھا۔ پھر دھیرے سے مسکرا کر بولی۔ ''انس او کے فراز ہونے والی بات تھی سوہوگئی۔''

''اچھااس وقت تنہیں فیم پر پرنہیں ہے۔الندا ایک منٹ میں فوراً بستر سے اٹھ جاؤ ہری اپ۔'' فراز اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے تیزی سے بولا تو سونیا گھبرا کراٹھی اس وقت وہ خودکو بہت کمزوراورلاغرمحسوں کررہی تقی

" و فراز میں خودکو بہتر محسوس نہیں کردہی۔ پلیز مجھے لیٹے رہنے دو۔ "فراز سونیا کی التجاآ میز درخواست کوان می

كرت موئ منوز كبي من بولا-

" در جہیں جب بخار نہیں ہے تو یوں بیاروں کی طرح بستر پر کیوں پڑی ہو کم آن ہری اپ فورا اٹھواور جلدی سے فریش ہوکر نیچے لا وُنِح میں آ و پھر دونوں ساتھ ل کر کافی ہے جیں۔ "سارہ بیگم دونوں کی گفتگو کو سفتے ہوئے مسکرا کر کمرے سے نکل گئیں۔فراز کے بیماں آ جانے سے انہیں بہت اطمینان ہوا تھا۔وہ یہ بات بخو لی جانتی تھیں کہ سونیا کی ساری بیاری فراز کے جہاں آ جانے پراڑ مجھو ہوجائے گی۔اورابیا ہی ہوا تھا۔فراز کی موجودگ نے اس کی طبیعت پر بے حداجھا اثر والا تھا کچھ دیر پہلے جو بے زاری چڑ چڑا ہے اور توطیت اس پر سوارتھی وہ تو گویا دھوپ ہیں رقمی برف کی مانند پکھل کر خائب ہوگئی ہی۔البند کمزوری ہوز باتی تھی مگر فراز کے ہمت دلانے پر وہ فرایش ہونے کی غرض ہے بستر سے اٹھی تو فراز اسے" جلدی آ و'' کہ کرخود بھی کمرے سے با ہرنکل گیا۔

وہ کچھ در پہلے ہی اپنے اپارٹمنٹ میں آپاتھا۔ اپنے کرے میں آکر کو یااس کی تھی دو چند ہوگئ تھی۔ وہ تین راتوں ہے مسلس نان اسٹاپ جاگار ہاتھا دن میں بھی کام کی مصروفیت کے باعث اس نے بالکل بھی آرام ہیں کیا تھا۔ اس بل اس کے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا اپنے نرم وگرم اور ملائم بستر کود کھے کروہ ٹوئی ہوئی شاخ کی مانند اس پرگراتھا۔ اس وقت اے اپنے جوتے اتار نے کی بھی ہمت نہیں ہورہی تھی۔ بے پناہ نینداور تھا وٹ کے باعث اس کی بحرائلیز آئی تعین بند ہوئی جاری تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دنیاو مافیہا سے بے خبر ہو کر نیندکی وادیوں بین جا آتر تا یک دم اس کے موبائل کی ہیپ گنگا آٹھی ایرام جو تھمل نیندکی کیفیت میں تھا موبائل کی ہیپ پر یک وم اس کے تھے مائد والحق اس کے اختیا کی اسکرین اس کے تھے مائد واقع اکراس کی اسکرین کو دیکھا جیسے کا نام جگرگا تا ویکھ کراس نے تھی تا تھی میں جری پھر چند تاہیے بعد اس نے لیس کا بن وباکر لیے جس کا ایرام کے بیلو کہنے پر ہی اس کی کیفیت سمجھ کی تھی۔ جب ہی کافی شرمندگی اور ندامت سے جرے لیے جس کہ کی ہیں وہا۔

"ایم سوری ابرام اس وقت یقیناتم بہت تھے ہوئے ہونا اور میں نے تہمیں کال کرکے ڈسٹرب کردیا۔" حیسکا کی مترنم اوراحساس سے لبریز آ وازس کرابرام کی بےزاری یک دم ختم ہوگئی تھی۔ جب ہی وہ خوش مزاجی

ے بولا۔

و النس او کے جیسکا .....ویسے میں واقعی اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں مگرتمہاری آ واز نے اس کیے مجھ پراچھا اثر ڈالا ہے۔'' وہ شائستہ انگریزی میں بولا تو جواباً جیسکا کا خوب صورت قبقہداس کی ساعت سے مگرایا تو بے ساختہ ابرام کے لیوں پردکش می مسکرا ہٹ دوڑگئی۔

حجاب...... 95 .....اپريل۲۰۱۲،

10 P 10 (0) 22

''ادہ ریلی ابرام .....!''اس کے لہج میں بے بیٹین تھی۔ پھرا ہے بخصوص انداز میں بولی۔ ''ایکچو کی پندرہ دن ہے تم سے کوئی رابط نہیں ہوا تو سوچا آج اپنے فرینڈ کو میں خود ہی کال کر لیتی ہوں '' پھر دونوں ادھرادھر کی با تیس کرنے گئے تقریباً ہیں منٹ بعد جب ابرام نے فون بند کیا تو اس بل وہ واقعی خود کو بہت فریش محسوں کررہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور اپنی وارڈ روب سے ایک ڈریس نکال کر باتھ لینے کی غرض سے سیٹی پر کسی گانے کی دھن بجاتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔

器.....袋.....袋

زرتاشہ کا دل یو نیورٹی میں لگ گیا تھا۔ وہ بڑی دلجمعی سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔اس نے اکنامکس کے سجیکٹ کا انتخاب کیا تھا اور اس مضمون میں وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کا ارادہ رکھتی تھی جب کہ اس کی دیگر کلاس کی لڑکیوں کو اکنامکس کا سجیکٹ پڑھنے میں بے پناہ دفت محسوس ہور ہی تھی۔زر مینہ تو با قاعدہ سر پکڑ کر میٹھی ہوئی تھی۔

''یااللہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کردی یہ مضامین لے کر ہائے اللہ اب میں کیا کروں جھ سے تو بیدا کنامکس بالکل پڑھی نہیں جارہی۔'' زر مینہ کی حالت واقعی خراب تھی۔نداسے پروفیسرز کا لیکچر لیے پڑھ رہا تھااور نہ ہی اکنامکس کی بلا۔اس کے قابو میں آرہی تھی۔

'' زرتاشہ مجھےلگتاہے کہ میں بیرسب نہیں پڑھ یا دُل گی یار۔'' زر میندروہانسی ہوکرزرتاشہ سے بولی تو نوٹس پر سے نگاہ اٹھا کراس نے اپنی روم میٹ اور دوست کو ویکھا جواس بل واقعی بے حد پریشان وحواس ہا خیتہ وکھا گی دے۔ رہی تھی

''افوہ زر میندایک تو تم نے اکنامکس کو بالکل ہوا بنادیا ہے۔ پہلے تم اپنے دہاغ سے بیخناس نکالو کہ یہ مضمون مشکل ہے۔ جب تک تم ہیں الے مشکل ہے۔ جب تک تم ہیں الے مشکل ہے۔ جب تک تم ہیں الے ہی درا تا رہے گا۔ ارب بیتو بہت دلچیپ اور مزے دار سجیکٹ ہے بھی ۔'' زرتا شدا سے سمجھاتے ہوئے ملکے مسلکے انداز میں بولی توجوا بازر میند مند بناتے ہوئے کو یا ہوئی ۔

"مول بہت مزے دار بالکل سموسہ چاہ اور س ملائی کی طرح۔" زرتا شداس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس وی

اورزر بینہ کے بےزار چرے کودیکھا۔

''نہیں خیراب سموسہ چاٹ اور رس ملائی کی طرح بھی مزے دارنہیں ہے۔'' ذرتاشہ بینتے ہوئے ہوئی اس وقت وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھیں پڑھائی کر دہی تھیں۔زر مینہ نے ایک بار پھراپناو ماغ کتاب میں لگانے کی کوشش کی۔زرتاشہ بھی اپناوھیان آج کے لیکچر کے پوائٹس پرلگاتے ہوئے اے ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ہی پچھ دیر بعد زر مینہ کی پرسوچ آ واز اس کے کا نوں سے نکرائی۔

"تاشوبیائے مرشرجیل کچھ عجیب سے نہیں ہیں۔" زرتاشہ نے زرمینہ کی بات پراپنا سراٹھا کراہے دیکھا زرمینہ بھی اسے تاشو کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی۔ سرشرجیل کے نام پر زرتاشہ کے تصور میں سرشرجیل کا دجیہہ سراپا لہرا گیا۔ سرشرجیل کافی بنگ اور ہیڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت فرینڈ لی اور جو لی بھی تھے خصوصالا کیوں کے ساتھ وہ کافی نرمی اور رعایت برتے تھے۔

"اورتم نے آج دیکھاوہ عروبہ عظیم سر کے سامنے کتنا اتر ااتر اکر بول رہی تھی۔اورادا کیں تواہیے دیکھارہی تھی جیسے کہیں کی مس ورلٹر ہو۔"عروبہ عظیم زرتا شہاور زر مینہ کی کلاس فیلوتھی۔ جو بڑے باپ کی آزاد خیال اور بے

حجاب ..... 96 .....اپريل ۲۰۱۲ء

باک لڑی تھی اور کافی کیے چڑھی اور مغرور بھی۔اپنے گروپ کی لڑ کیوں کے علاوہ وہ ہرلڑ کی سے انتہائی زعم اور رعونت ہے بات کرتی تھی۔البتہ ہینڈسم اورامیرلڑکوں ہے وہ کافی خوش اخلاقی ہے پیش آتی تھی۔ ''مجھے تو بہت زیرلگتی ہے بیم دیبے ظلیم۔او ہنہ نجانے خود کو کیا مجھتی ہے سے ہی سیج چبرے پراتنامیک اپ تھوپ سے سی م كرآ جانى ہے جیسے کسی كى بارات ميں آئى مواور بالوں پر ہرتيسرے دن نجانے كون كون سے رنگ لگاتى رہتى

ہوں اپنی عام بیشکل وصورت کوخاص بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ مجھے تو اس کی ڈرینک و کھے کرنچ میں شرم آ جاتی ہے۔' زرتاشہ کی بات پرزر مینہ نے بھی اپنی رائے زنی کی تومعاً کوئی خیال زرتا شہ کے ذہن میں درآ یا وہ

يرسوچ ليج مين بولي-

یبان کا ماحول بہت آزاد ہے۔زری مجھے تو مجھی ڈرلگتا ہے۔" و بتہبیں کیوں ڈرلگتا ہے تا شوخدانخواستہ ہم تھوڑی اس احول میں رنگ گئے ہیں۔'' زرمینہ نے قدرے حیرانی ہے کہاتو زرتا شہنے الجھے کراس کی جانب و یکھا پھر کافی برد باری اور شجید کی ہے کو یا ہوئی۔

'' زری ہمارے والدین اور گھر والوں نے ہمیں بہت مان اوراعتاد ہے گھرسے آئی دور بھیجا ہے۔ جا ہے کچھ مجمی ہوجائے زری ہمیں ان کے مان اعماد اور بھروسے پر ذرا بھی آئے نہیں آنے دینی چاہیے۔اس کے لیے ہاری جان ہی کیوں نہ چکی جائے۔''

'' تا شوتم تو مجھے بچے مچے میں اب ڈرار ہی ہو۔ہم بھلا ایسا کوئی کا م کیوں کریں گے جس کے لیے ہمیں اپنے گھر والوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔' زر مینہ واقعی اندر سے سہم گئی تھی جب ہی خائف می ہوکر بولی۔زرتاشہ

نے اس کاسہا ہوا چیرہ دیکھا تو بےساختہ قبقہہ لگا بیٹھی۔

''الله زرى ثم تؤبهت ڈر پوک ہو۔''

'' ہاں پہلے میری جان نکال دو پھر بولو.....زریتم تو بہت ڈر پوک ہو۔'' زر مینه آخر میں اس کی نقل ا تاریخ ہوتے بولی تو دونوں ایک دوسرے کود مکھ کرز ورے بنس ویں۔

\$.....\$.....\$

چہار سوجا مدسنا ٹاتھا' ہرطرف ہو کاعالم تھا۔ یا ہر ہوتی برف باری اور گہری ہوتی رات نے ماحول کوجیسے بالکل ساکت ساکردیا تھا۔وہ غاموش سی جیٹھی تھی۔ اپنی عبادت گاہ ہے آئے کے بعداس کی طبیعت ابھی تک بہتر نہیں ہوئی تھی۔ جیکولین نے وہاں تواس سے پھیلیں بوجھاتھا مرکھر آ کرکافی باز پرس کی تھی۔ ''وہ ایلچو لی میں نے کی رات کھا نانہیں کھایا تھا اور رات کو بھی مجھے ٹھیک سے نینزنہیں آئی تھی۔شایداس کیے میری طبیعت خراب ہوگئی ہے'' ماریہا ہے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کوآ کیس میں مروڑتے ہوئے نگاہیں جھکا کر

بولی توجیولین نے اے کائی تیزنظروں ہے دیکھا۔

" جب تمهاری طبیعت تھیک نہیں تھی تو تمہیں میرے ساتھ جانے کی کیا ضرورت تھی؟" ووصح میں خودکو بہتر محسوس کررہ کا تھی۔ اس لیے آپ کے ساتھ چلی تی ۔ بہکولین کے کڑیے استفسار پر ماریہ اندر ہی اندرخا نف ہوکر بولی۔ دیگرراتوں کی طرح بیرات بھی دھیرے دھیرے گزررہی تھی۔ مگر پریشانی کاحل ملنے کے بجائے اس کی پریشانی میں اضافہ ہی ہور ہاتھا۔لا تعدادلا متنا ہی سوچیں سوچتے سوچتے جب اس کا سرورو سے چینے لگاتو ماریہ نے تھک کرا پناسر ڈائنگ تیبل پرر کھ دیا۔

ححاب ..... 97 .....ايريل٢٠١٠،

''اوہ گاڈ میں کیا کروں ..... پلیز مجھے کوئی راستہ بتائے میری کچھ بھی بھی میں نہیں آرہا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔'' وہ انتہائی ہے بسی سے خود سے بولی جب کہ پلکوں سے بے اختیار آٹسونکل کرمیز کی چکنی سطح کونم کر گئے۔

₩.....₩....₩

برف پوش پہاڑیاں سفید براق پیمرائن اوڑھے بے حد خوب صورت لگ رہی تھیں۔ شفاف وسیع نیکوں
آسان کے وسط برانتہائی جاہ وحتم کے ساتھ ایستادہ سورج اپنی تیز کرنوں سے برف کی تی کو پکھلا رہا تھا۔ سنہری
شعاعوں اورروپیلی برف کی روش کا امتزاج ہے حد حسین اور دل موہ لینے والا تھا۔ چیڑ انجیر اور اخروٹ کے
درخوں پرسے برف پوری طرح پکھل کراپنا وجود کھوچی تھی۔ البتہ جنگی اور شنڈ کی دبیز جا در نے پورے ہا حول کو
دھانپ رکھا تھا اور ابریل کے اس دنیشن اور دکیش موسم میں سیاحوں کی آمد شروع ہوچگی تھی۔ مری کی رونقیں
دھیرے دھیرے بحال ہور ہی تھیں۔ لالبررخ نے جیج ہی زرتا شہ سے بات کی تھی اورا می آبا ہے بھی کروائی تھی۔
درتا شہ بچھوڈوں سے پڑھائی میں بہت مصروف تھی۔ لہذا کی دن سے لالبررخ کی اس سے نفصیل سے بات نہیں
درتا شہ بچھوڈوں سے پڑھائی میں بہت مصروف تھی۔ لہذا کی دن سے لالبررخ کی اس سے نفصیل سے بات نہیں
ہوسکی تھی۔ آج جب ہوئی تو لا لمرخ کو بھی اطمینان ہواوگر نہ اس کی طرح وہ بھی ہیں وقت اندر ہی اندر زرتا شرکی
ہوسکی تھی۔ آج جب ہوئی تو لا لمرخ کو بھی اطمینان ہواوگر نہ اس کی طرح وہ بھی ہیں وقت اندر ہی اندر زرتا شرکی
ہاؤس آئی تو آج اسے معمول سے ہوئی تو لا ایر جبل بہل نظر آئی بچھے کیار اور فیملیز ان کے گیسٹ ہاؤس میں آج آگے۔
ہاؤس آئی تو آج اسے معمول سے ہٹ کرچہل بہل نظر آئی بچھے کیار اور فیملیز ان کے گیسٹ ہاؤس میں آج آگے۔
سے دلالہ رخ آتے ہی اپنے کام میں مصروف ہوگئی تھی۔

''مہلوم لالدرخ ہاؤ آ رہے'' وہ رجمٹر پرجھی اینٹریز کردہی تھی جب ہی بھاری مروانہ تھمبیر آ واز پر لالدرخ نے بے ساختہ تیزی سے سراٹھایا تھا بھی بھی زندگی ہیں ایساموقع بھی آتا ہے جب ہمیں انتہائی تاپندیدہ لوگوں کو بوئی خندہ بیشانی سے جھیلنا پڑتا ہے۔ ول ہیں ان کے لیے انتہائی بے زاری ویرگا تگی ہونے کے باوجود ہونٹوں پر مسکرا ہٹ سے کرا ہٹ سے کرا ہٹ سے ایک مسکرا ہٹ سے ایک مسلم اس کے سام اس کی عمر کا عازم احمد لاکھائی رمگین تھا۔ جس کا شارشہر کے کامیاب برنس مین میں ہوتا تھا۔ لگ بھگ بچاس سال کی عمر کا عازم احمد لاکھائی رمگین فطرت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی دریا ول بھی تھا۔ یہاں کے اسٹاف کو بہت پر کشش میپ ویتا تھا بہی وجھی کہ اس کی آ مدسے گیسٹ ہاؤس کے ملاز مین میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی مگر لالدرخ کو پیشن فرار ہے بھی زیادہ کڑوا گھائی میں خوشی کی سے اس کی چرے وہرا ہے کا طواف کر تیس تو لالدرخ کا ول کی حریصانہ ہے باک نگا ہیں جب بودی گستا خی سے اس کے چہرے وہرا ہے کا طواف کر تیس تو لالدرخ کا ول کی حریصانہ ہے باڈ کی چوٹی پر لے جا کر شیخ کھائی میں دھکا دے دے۔

'''مس لالدرخ لگنا ہے آئی آئی کا دھیان شاید کہیں اور ہے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا۔'' ڈارک گرین اور براؤن رنگ کے امتزاج کے اسٹانکش سے سوٹ میں آف وائٹ اسکارف سر پر پہنے شفاف سادہ چیرے کے ساتھ لالدرخ کوکسی سوچ میں ڈوبا و کیچ کر عازم احمد لا کھانی نے بڑی شوخی سے چھیٹرا تو یک گئت ہے بناہ

حجاب ..... 98 ....اپريل ٢٠١٦ء

چونک کروہ حال کی جانب واپس آئی وگر نہ تو وہ اپنے تصور میں اس لا کھائی کو پہاڑ کی چوٹی تک لے ہی آئی تھی۔ ''اوا یم سوری سر'' وہ زیروئی مسکراتے ہوئے فقط اتنا ہی بول پائی۔عازم احمد لا کھانی اس گیسٹ ہاؤس کا ریگولر کمشمر تھاوہ اسے کسی بھی صورت میں نا راض نہیں کر سکتی تھی۔ورنہ گیسٹ ہاؤس کا مالک یقیناً اسے نو کری سے مرخاست کر دیتا۔

''واٹ کین آئی ڈوفار یوسر۔'' وہ پیشہ درانہ خوش اخلاقی دکھاتے ہوئے ایک نگاہ اس کے ساتھ کھڑی کڑی کو دیکھتے ہوئے یولی جس کی عمراکیس بائیس سال سے زیادہ نہیں تھی۔عام سے نین نقوش کی مالک کڑی اس بل انتہائی ماڈرن گرمیش قیت شلوار شوٹ پہنے چہرے پراتر اہٹ لیےاسے خاص متاثر نہیں کرسکی۔

اجہان اور ن سربیں ہیت خوار توت ہے چہرے چا رہ ہس ہے۔ سے میں میں میں میں ہوتا۔ '' کچھ خاص مشقت تو آپ سے نہیں کروانی بس ذرا۔۔۔۔'' انتہائی ہے با کی سے اس کی سبتے چہرے پر نگا ہیں جما کروہ ذومعتی کہتے میں بولٹا ازخود جملہ ادھورہ چھوڑ گیا تو لا لہ رخ کے جسم میں گروش کرتا خون پوری طاقت سے دوڑنے لگا۔ چہرے پراس سرخی چھاتی چگی ۔اس بل اس کا دل چا ہا کہ ٹیبل پردھرا ٹیلی فون سیٹ اس کے منہ پر پوری توت سے مارکراس کی ناک تو ڑ دے۔

"عاذم ڈارانگ مجھے تو یہ گیسٹ ہاؤس کچھ خاص پیندنہیں آیا۔ہم کہیں اور جلتے ہیں۔" وہ لڑکی جوان دونوں کی جانب سے توجہ ہٹائے اطراف کا انتہائی تنقیدی جائزہ لے رہی تھی۔اس کِل عازم احمد لا کھائی کی جانب و کیمنے ہوئے اس کا ہازو کیزکر کافی نخوت سے بولی جب کہاس کا پٹر مردہ س کرلالہ رخ اندرسے کچھ خائف ہوکر عازم احمد لا کھانی کود کیمنے گئی۔اگر مسٹر لا کھانی یہاں سے چلے جاتے اور کسی اور گیسٹ ہاؤس میں کبگ کرالیتے تو یقینا اس کی شامت آجاتی۔

" ''کیوں بے بی بہاں کیا برائی ہے۔''مسٹرلا کھانی شہد ٹیکاتے لیجے میں بولے تو موصوفہ منہ بنا کران کے

ند تھے پر مررہ کا رہے ہیں۔ ''بس مجھے پچھ خاص پیند نہیں آیا۔'' لالہ رخ قصداً خاموش رہی ان دونوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں

ں۔ ''گرجان پر گیسٹ ہاؤس اس علاقے کا سب سے بہتر اوراچھا گیسٹ ہاؤس ہے اور پلس پوائٹ یہ ہے کہ اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے تم روم میں جا کروہاں کی باکئنی میں کھڑے ہوکرد کھنا پورامری یہاں کی باکٹنی سے نظر آتا ہے اس لیے توجھے پہ جگہ پہند ہے ۔''عازم احمد لا کھانی چیکارنے والے انداز میں بولے تھے۔

''گر مجھے یہاں کا فرنیچر کافی اولڈنگ رہا ہے اور بیساری سجاوٹ بھی بہت دقیانوس لگ رہی ہے۔' وہ لڑکی اس انداز میں بات کر دہی تھی جے آج ہی بلیس ہے اثر کرسیدھا یہاں آئی ہویا بھروائٹ ہاؤس سے نکل کر ادھرآ دھمکی ہو۔لالدرخ کواس لڑکی پرغصہ تو بہت آیا گر ضبط کرتے ہوئے انتہائی سہولت اور ہموار کہج میں بولی۔ ادھرآ دھمیم ہم نے اپنے گیسٹ ہاؤس میں نیواوراولڈلک دینے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی ٹریڈیشن کو بھی مدنظر

یہ ہم ہے ہے ہیں ہورے گیٹ ہاؤس کا وزٹ کر کیجئے ۔۔۔۔۔ آئی ایم شیور کہآپ کو بیرجگہ پسند آ جائے گی۔'' رکھا ہے ۔ آپ ایک بار پورے گیٹ ہاؤس کا وزٹ کر لیجئے ۔۔۔۔ آئی ایم شیور کہآپ کو بیرجگہ پسند آ جائے گی۔'' آخر میں وہ ہلکی سی مسکرا ہے ہونٹوں پر بکھیرتے خوش مزاجی سے بولی تو عازم احمد لا کھانی نے بڑی وہی سے اس

کی جانب دیکھاجب کہ جواباوہ لڑکی بخش ناک چڑھا کررہ گئی۔ ''آئی تھینک ان کے کہنے پرتمہیں یہاں کا وزٹ کرلینا چاہئے پھرجیسا ہماری سوئیٹ وائف بولیس گی دیسا ہی ہوگا۔'' عازم احمد لاکھانی اس لڑکی کی جانب جھکتے ہوئے بولا تو اس بل اس لڑکی نے لالہ رخ کی جانب انتہائی

حجاب ..... 99 ....اپريل ۲۰۱۲ء

جناتی نگاہوں سے دیکھااورخوانخواہ میں اپنی گردن اکڑا لی۔ ''آ ہے میم پلیز دس وے۔' لالدرخ اپنا بین رجٹر پرر کھ کر کری سے اٹھتے ہوئے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے یولی تو دونوں اس کی معیت میں وہاں سے نکل آئے۔

₩....₩....₩

سردیاں اپنابوریا بستر سمیٹ چکی تھیں بہار کی آ مدنے چہار سورونق ہی رونق پھیلا دی تھی۔خوش رنگ وخوش بودار پودے پیڑاور پھول گویا موسم بہار کے آنے برخوش ہے لہلہاتے ہوئے گیت گارہے تھے۔حورین اس بل ایخ گھر کے انتہائی خوب صورت ودکش سے وسٹے لان بین بیٹھی شام کی جائے پی رہی تھی۔اپنے گھر کے لان کو سجانے سنوار نے بین اس کا بہت زیادہ ہاتھ تھا۔ با غبانی اسے بے حدید نیند تھی بہی وجہ تھی کہ جب بھی اسے فرصت کے لیمات میسر آتے وہ فورا اپنے لان کا رخ کرتی ہر پودے کی کاٹ چھانٹ پر توجہ ویتی مالی بابا کی مدوسے اس نے اپنے لان کو بے حدمنفر داور خوب صورت لک دیا تھا جو کوئی بھی لان ویکھا اسے ضرور سراہتا۔ سرس کی ٹھنڈی شام اپنا آنچل فضاء میں بھیلائے کافی مسرور نظر آرہی تھی۔حورین نے بھولوں کی باڑ پرنگاہ ڈالتے ہوئے جو نہی راغلی دردازے کی جانب دیکھا سامنے سے باسل حیات آتا دکھائی دیا۔حورین کے لب اپنے بیٹے کود کھ کر بے ساختہ مسکراا شھے۔جو اس طرف آرہا تھا۔

''مماآپ یہاں اسکیلینیٹی ہیں سوری مما مجھے گھر جلدی آجانا جا ہے تھا۔'' ہاسل شرمندگی ہے بولٹا گارڈ ن چیر پراس کے قریب ہیٹھتے ہوئے بولا۔خاور حیات برنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔اور ہاسل کواس وقت سے میں مرتب سے میں ہیں کے فید میں کی میں میٹر نہ اور زیادہ میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔اور ہاسل کواس

نے خصوصی ہدایات دی تھیں کہ وہ اس کی غیرموجود گی میں اپنی مما کا خاص خیال رکھے۔

''انس او کے بیچے میں اکیلی نہیں ہوں تم دیکھ نہیں رہے اتنے سارے پودے پھول میرے ساتھ ہیں۔'' حورین پاسل کومسکراتے ہوئے دیکھ کر گویا ہوئی رسٹ کلر کے خوب صورت سے سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح فریش لگ رہی تھی۔

''مما اب میری خیرنہیں ہے آپ کے شوہر نامدار مجھ پرسخت خفا ہوں گے کہ ان کے پیچھے میں نے ان کی واکف کا خیال نہیں رکھا۔'' بلیک جنیز پر بلیک فی شرٹ ہینے وہ اتنا پیارا لگ رہاتھا کہ بےاختیار حورین نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا کہ ہیں اس کی بیار بحری نظراس کے بیٹے کونہ لگ جائے۔

''اچھاجناب ..... تواپنے ڈیڈی کی وجہ سے میراا تناخیال کیا جارہا ہے۔' وہ اسے چھیٹرتے ہوئے بولی تھی

جب كه باسل يك دم تحبرا كيا\_

'''نو نیورمماآلیی کوئی بات نہیں ہے آپ بلیز میرے خلوص پرشک مت سیجئے۔'' وہ منہ بسور کر بولا تو حورین کھکھلا کر ہنس دی۔ باسل اس میل اپنی مما کے دکش چہرے کو دیکھے گیا حورین ہنتے ہوئے بہت بیاری گئی تھی۔ باسل نے نخریدا نداز میں اے دیکھتے ہوئے کہا۔''خاور حیات کی وائف اتنی اثر یکٹیواور اسارٹ ہے مما۔ مجھے بھی آپ جیسی ہی لائف پارٹنز چاہئے۔''

"" اچھا.....اپی لائف پارٹنزخود ڈھونڈ و گئے یا ہم تلاش کریں۔" حورین ہنوز کیجے میں بولی تو باسل کری کی

بشت گاه برایی پیشه نکا کرد هلے د هالے انداز میں آئیس بند کرتے ہوئے بولا۔

"ابھی تو ان باتوں کے لیے کافی وقت ہے مماجب وقت آئے گا تو خود ہی ڈیبائیڈ ہوجائے گا کہ کون ڈھونڈے گا۔ ہاں اگرآپ جیسی لڑکی آپ کے ہاتھ لگے تو فورا اسے قابو کر لیجئے گا اور اگر مجھے نظر آگئی تو میں

١٠١٠ حجاب ١٥٥ ١٥٥ اليريل ٢٠١٧ء

www.Paksociety.com

'' ہوں آئیڈیا تو برانہیں۔'' وہ اس کی بات پر مخطوظ ہوتے ہوئے بولی پھر پچھ یادآیا تو استفسار کرتے ہوئے گویا ہوئی۔'' تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے۔''

''ایک دم فرسٹ کلاس مما .....اچھا آپ دس منٹ میرا دیٹ کریں میں چینج کرکے آتا ہوں پھرہم ماں بیٹے باہرچلیں گے۔'' باسل کرس سے اٹھتے ہوئے بولاتو حورین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"درہے دو بیٹامیرابا ہرجانے کاموڈ نبیں ہورہا۔"

''افوہ موڈنبیں ہور ہاتو موڈ بنا لیجئے بس میں دس منٹ میں آیا۔'' بیکھہ کر باسل تیزی سے اس کا جواب سنے بناءاندر کی جانب پلٹا تو حورین مسکرا کررہ گئی۔

₩....₩....₩

آج بہت دن بعد دہ اپنے مخصوص کافی شاپ پر ایک دوسرے کے آسنے سامنے بیٹھے تھے۔ جیسکا حسب معمول ابرام کی سنگت میں بہت پر جوش وخوش نظر آرہی تھی۔ ابرام کو بھی جیسکا کی سمبنی بہت بھی گئی تھی وہ واقعی عام لڑکیوں سے کافی مختلف اور منفر دتھی۔ جیسکا کے ساتھ وقت گزار نا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ ابھی بھی وہ انتہائی دلچسپ با تیس کرکے ابرام کو بار بارمسکرانے پر مجبور کر دہی تھی وگرنہ زیادہ تر وہ شجیدہ ہی رہتا تھا۔

و جولیانے مماکو پچھ دنوں کے لیے اپنے پاس بلالیا ہے وہ ایکسپیکلڈ ہے آئ کل۔ "جیسکانے اپنی اسٹیپ مسٹر کی بابت ابرام کو بتایا تو وہ تھش ہوں کہ کر رہ گیا تھرا جا تک اسے کوئی خیال آیا تو وہ بے اختیار کہ گئی۔" ابرام جو انتہائی مگن انداز میں کافی سے لطف اندوز ہور ہا تھا اچا تک چونکا پھر چو کنا ہوکراسے دزویدہ نگا ہوں سے دیکھا۔

'' کیوں تم ایسا کیوں کہ رہی ہو کوئی بات ہوئی ہے کیا؟'' ''نہیں کوئی خاص بات تونہیں مگرآج کل وہ مجھے کانی کھوئی کھوئی اورا کجھی ہوئی گلق ہے۔'' حیسکا کی بات پر

ابرام کی سوچ نے یک دم اڑان جری۔

بر ان میں ہے۔ ''جیدیکا کالج میں تم ماریہ کے ساتھ ہی ہوتی ہونا تمہارے علاوہ بھی کوئی اس کا خاص دوست ہے؟'' ابرام کے سوال پرجیدیکا کوقد رے جیرت ہوئی تھی جس کا وہ برملاا ظہار بھی کرگئی۔

ے روزوں بیط میں ہے۔ ''ایکچو لی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ فرصت سے بیٹھو۔ای لیے یو نمی تم سے پوچھ لیا۔''

جیسگانے ابرام کود کیچے کرمشکرا کرکہا۔ ''آئی نو د نیا کے سب سے زیادہ مصروف ترین انسان ہوتم ..... ہاں گر ماریہ کا کوئی کلوز فرینڈ نہیں ہے وہ تو اور انہاں کے سب سے زیادہ مصروف ترین انسان ہوتم ..... ہاں گر ماریہ کا کوئی کلوز فرینڈ نہیں ہے وہ تو

ولیم کوبھی گھاس نہیں ڈالتی جولٹو کی طرح اس کے آھے پیچھے گھومتا ٹھرتا ہے۔'' ''ماریدر پرزو بیچر کی لڑکی ہے وہ کسی سے زیادہ گھلنا ملنا پسندنہیں کرتی۔'' ابرام شجیدہ کہجے میں بولا توجیس کا کچھ

سوچتے ہوئے کویا ہوتی۔ ''ابرام مجھے گلتا ہے وہ ولیم میں انٹرسٹڈنہیں۔''ابرام اس موضوع پرمزید بات نہیں کرنا جا ہتا تھا جب ہی یات کارخ بدلنے کی غرض سے بولا۔

''جیسکا مجھے کچھودن کی چھٹی ملے گی کچھ بلان کرتے ہیں۔'' ''اوہ ریلی ابرام.....او مائی گاڈ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ بات تم کررہے ہو۔'' وہ بے تحاشا خوش ہوکر بولی۔ ''نہیں..... میں نہیں میرا بھوت کررہا ہے۔'' ابرام نے شوخی سے کہا تو وہ زور سے بنس دی جب کہ ابرام کا ' ذہن ریٹم کے دھاگوں کی مانند بری طرح الجھ گیا تھا۔

器.....袋.....袋

صد شکر کہاں تک چڑھی سرچڑھی میڈم کو گیت ہاؤس پیندا گیا۔ لالہ رخ اچھی طرح وزٹ کرواکرانہیں اپنے روم میں لے آئی تھی تا کہ وہ ان کی انٹری کر سکے۔ ''مسٹراینڈ مسزلا کھائی۔'' یو چھنے پرانہوں نے بتایا تولالہ رخ نے جلدی سے اندراج کیا یہ کام در حقیقت رپھین میں ہوتا تھا گرچونکہ لاکھائی صاحب خاص مہمان تھے۔ لہذا مالک کے کہنے پروہی زیادہ تر آنہیں اٹھیڈ کرتی تھی ملازم کے ہمراہ آنہیں ان کے کمرے میں ججوا کروہ لائی کی جانب آئی کہا ہی دم مسٹرلا کھائی وہاں آ دھی ہے۔

ب، ن مه بار سرا معان دې ن ارست ''سر..... کچھ جا ہے آپ کو؟''لالہ رخ پر ونیشنل انداز میں مسکرا کر بولی جوا بالا کھانی صاحب نے اسے انتہائی مسکر کی سے ایک مساور سے ایک میں میں مسلم کا کہ میں کا میں مسلم کا کہ میں کا میں کا میں میں کا میں کا میں کا می

توجہ سے سرسے پیرتک دیکھا۔ اپناسرا ثبات میں ہلاتے ہوئے مسکرا کر ہوئے۔

''ہاں چاہئے تو سہی۔' خصوصی معنی سے پر لہج میں ہو لتے اس خف کو دیکھ کر لالدرخ کے اعصاب والگن کے تاروں کی طرح تھینج سے گئے تقریباً تین سال سے پیٹھن کرا جی سے بیباں گھو منے پھر نے آتا اور لالدرخ نے ان قین سالوں میں ہمیشہ ایک نیا چہرہ اس کی بیوی کے طور پر اس کے ہمراہ و یکھا تھا۔ شہر کا یہ معروف برنس مین غریبوں کا خون پسینہ چوس کرا ہے بینک بیلنس اور جائیدادوں میں اضافہ کرتا اور عیا تی کرنے اکثر اوقات میہاں چلاآتا وہ جو بھی اپنی پرسنل سیکر بیٹری رکھتا اسے آئی دولت کے جال میں پھنسا کر پچھ کرسے کے لیے شادی کر لیتا اور تھوڑ ہے ہی عرصے کے لیے شادی کر لیتا اور تھوڑ ہے ہی عرصے کے لیے شادی کے حال میں پھنسا کر پچھ کر صے کے لیے شادی کے کہا ہے تا ہوں کے وض اپنا آپ اس کے کہا تھا کہ خرودت کر ارنا کے ساتھ کچھ وقت گزارنا کے اس میں جانے کا سودا ہرگز نہیں لگتا تھا۔ حالا نکہ وہ جو ان بچوں کا باپ تھا گزئری نے بالکل تھے کہا تھا کہ ضرورت سے انہیں گھائے کا سودا ہرگز نہیں لگتا تھا۔ حالا نکہ وہ جو ان بچوں کا باپ تھا گزئری نے بالکل تھے کہا تھا کہ ضرورت سے زیادہ بیسے بالے کا سودا ہرگز نہیں لگتا تھا۔ حالا نکہ وہ جو ان بچوں کا باپ تھا گزئری نے بالکل تھے کہا تھا کہ ضرورت سے زیادہ بیسے بیارہ دوری کا باعث بنتا ہے۔

''لالدرخ آپ کرا جی کیوں نہیں آجا تیں آپ ماشا اللہ میلئڈ ہیں پڑھی کھی اور گڈلکنگ ہیں۔وہاں تو آپ کو کافی گولڈن چانسزمل سکتے ہیں یہاں تو آپ خود کو ضائع کررہی ہیں۔'' حریصانہ نگا ہوں ہے اے دیکھتے ہوئے میٹرلا کھانی نے ایک دفعہ پھراس کے اعصاب کا امتحان لیا .....لالدرخ نے بمشکل کمی کا گھونٹ بھرااور پھر

ا بے کہے کوچی الامکان ٹارل بناتے ہوئے بولی۔

" د میں سبیں بہت خوش ہوں سریباں مجھے کوئی پراہلم نہیں۔" ساتھ کی ساتھ کے استعمار کا استعمار کی استعمار کی ہوتا ہے گئی ہوتا ہے کا میں ساتھ کا میں کا میں کا میں کا میں س

''ارہے آپ نے باہر کی دینادیکھی کہاں ہیں۔مری ہے آگے جہان اور بھی ہیں میڈم ایک بار کنویں سے نگل کرتو دیکھیں کہ دنیا کتنی حسین اور رنگین ہے پھر آپ کواس بات پر سخت پچھتاوا ہوگا کہ میں نے اتنی دیر کیوں کی یہاں سے نگلنے میں۔''

یہ بات ہے۔ ''مجھے دنیا دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ..... میں یہاں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔'' اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاس شخص سے وہ کسےاپنی جان چھڑائے جوگوند کی طرح چیلے جار ہاتھا۔اگرنو کری ہاتھ سے جانے کا خوف نہ ہو تا تو وہ اس انسان کی الیں طبیعت ہری کرتی کہ ساری زندگی یا در کھتا۔

حجاب ..... 102 مجاب الريل ٢٠١٦ء

''اتنی عمر میں اتنی شجیدگی اور برد ہاری انچھی نہیں ہوتی ۔ آپ کی ایج کی لڑ کیاں تو بہت شوخ ،شوقین اور چلبلی ہوتی ہیں۔ایک کے بعد دوسری دنیا دوسراآ سان دیکھنے کی دلدادہ۔' عازم احمد لاکھانی جس نے آج اس کا ضبط توڑنے کی سم کھار کھی کا لدرخ کا اب وہاں کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ ''ایلسکیو زمی سرمیں اس وقت بزی ہوں۔'' میہ کہ کراس نے آ گے جانے کی جانب قدم بڑھایا تو عقب سے لا کھائی صاحب کی آوازاس کی ساعت سے تکرائی۔ ''ویسے میرے پاس آپ کے لیے بہت اچھی آ فر ہے مس لالدرخ۔'' لالدرخ نے پلٹ کرانہیں ویکھا پھر انتہائی سردمبری ہے کہا۔ · · تھینک یوسر مجھ آپ کی کوئی بھی آ فرقبول نہیں۔'' یہ کہد کروہ وہاں سے نکل گئ۔ ₩.....₩.....₩ ''ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ سزار مغان کو جھے سے پراہلم کیا ہے؟ ہمیشہ مجھے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جبان کی بیٹی رملہ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو کیسے میرے آ گے بیچھے بچھی جاتی تھیں تا کہ میں فرازیا کامیش سے ان کی بیٹی کی شادی کردوں مگراب دیکھو کیسے طوطے کی طرح انہوں نے آئیسی پھیرلی ''اونہہ خودغرض عورت '' ساحرہ انتہائی چڑتے ہوئے ناک چڑھا کر بولی۔ سمیرشاہ جو بڑے ریلیکس موڈ میں لاؤنج کےصوفے پر جیٹھے چینل سر چیگ میں مصروف تھے۔انہوں نے نا جا ہے ہوئے بھی ساحرہ کود یکھا جواب ان کے برابر میں آ گردھیے سے بیٹھ گئی گی۔ ومیں اچھی طرح دیکھاوں گی سزارمغان کوصرف مجھے جیلس قبل کرانے کے لیے اِنہوں نے اس حورین کو چیف گیسٹ بنایا.....ورندوہ باور چی خانہ سنجا لنے والی عورت بھلااتنے خاص اور بڑے فنکشنز میں مہمان خصوصی بنے کے ہرگز قابل نہیں۔'اس بارساحرہ ممیر بروبردانے والے انداز میں خودے بولی تھیں۔حورین کے نام پرسمیر نے چونک کرایٹی نصف بہتر کودیکھا۔ '' کیوں اب کیا کردیا حورین بھا بی نے جوتم اس قدر جراغ یا ہور ہی ہو۔'' ساحرہ جو پہلے ہی جلی بھنی بیٹھی تھی سمیرے جلے نے کو پاجلتی پر تیل کا کام انجام دیا .....وہ بے پٹاہ تنگ کر بولی۔ " ال بال آپ كى تو حورين بھائى زمانے بھركى معصوم اورسيدھى سادى عورت ہے۔ وہ ميچھ كيسے كرسكتى ہیں.....و کیصے نہیں کہ س طرح وہ شو ہرکوا بنی انگلیوں پر نیجاتی ہیں۔لٹو بنایا ہوا ہے خاور بھائی صاحب کوآپ کی حورین بھاتی نے۔' آخری جملہ طنزی آمیزش لیے ہوا تھا۔ شمیر شاہ سمجھ گئے کے ساحرہ کی تو پوں کارخ اب ان کی جانب مِرْ چِكا ہے سومكراتے ہوئے كويا ہوئے۔ و جمهیں اعتراض کس بات پر ہے حورین بھائی کی سادگی پریا خاور کے لئو بننے پر۔'' ''اف بيہ ہر بار ہاري گفتگو ميں حورين بھائي کہاں ہے آ جاتی ہے۔'' ساحرہ جلے بھنے انداز ميں بولی توسمير شاہ بے ساختہ قبقہدلگا کرہنس دیے۔ جے ساحرہ نے انتہائی ناپندیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ '' پیجی خوب کھی آپ نے خود ہی حورین بھالی کا تذکرہ کے آتی ہوادر پھرخود ہی ہے بات کہتی ہو کہ ان کا تذكره كهال سيآجاتاب 'میں آ پ سے بحث کے قطعاً موڈ میں نہیں ہوں سمیر۔''ساحرہ منہ بناتے ہوئے بولی پھرخود سے کہنے گئی حجاب ۱۵4 میل ۲۰۱۲ میل ONLINE LIBRARY

''مسزارمغان کی طبیعت تواب صاف کرنی ہی پڑے گی۔انہوں نے اپنے چیرتی شومیں بطورمہمان خصوصی حورین کوانوامیٹ کیا .....اونهدوه حورین صاحبہ نجائے خود کو جھتی کیا ہے۔"میزارمغان بھی ساحرہ کی طرح ایک این جی او ہے وابستہ تھیں اورعورتوں ، بچوں کی فلاح وبہبود کے لیے کام کرتی تھیں۔ پہلے تو ساحرہ ادران کے درمیان کائی اچھی دوسی تھی مگر جب سے دونوں ایک ہی پروفیشن سے دابستہ ہوئیں دونوں کے اندر بروفیشنل جیلسی پیدا ہوگئے تھی۔خودسے بڑبڑاتے ہوئے اچا نک ساحرہ کو کچھ یا دہ یا توسمیرشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ''میں کل دودن کے لیے اِندرونِ سندھ کے ایک بسما ندہ گاؤں جارہی ہوں۔'' پھرخود سے گویا ہوئی .....''او مائی گاڈوہاں تواتنی کری اور گندگی ہوگی میں کیے رہول گی؟" '' تو مت جاؤ کوئی زبردی تو تہیں ہے۔''میرٹی دی اسکرین پر نگا ہیں جمائے سہولت سے بولے۔ ''اف آپ مجھے مہیں ہیں یہ پروجیکٹ ہاری این جی او کے لیے بہت خاص ہے۔ بیروٹی امداد کا مطلب آپ سجھتے ہیں تا ..... چیرٹی روپے میں نہیں ڈالرمیں وی جائے گی۔ "سمیر نے ساحرہ کی بات پر کافی تاسف سے "ساحره کیاتمهیں روبوں کی کوئی کی ہے یا پھرتمہاری خواہشات اور ضروریات پوری نہیں ہوتیں؟" ''آپ کا مطلب کیا ہے اس بات سے میر .....' ساحرہ کو پنج جھاڈ کرمیدان میں اتر تے ہوئے ویکھ کرسمیر نے ایک گہرا سائس کھینچا۔ پھر دھیمے کہجے میں بولے۔ ''کونی مطلب مہیں ہے میرا۔'' پھر قدرے او کچی آ داز میں ملازم سے کہا۔'' قدیر میرے لیے ایک کپ گل میں منظب میں میں اور میں اور کھی تا دانہ میں ملازم سے کہا۔'' قدیر میرے لیے ایک کپ اسٹرونگ ی جائے تو بنالانا۔'' جب كے ساحرہ "ادنها" كهدكراني جكدے الله كفرى موتى۔ 器.....器.....器 ''میں ..... میں اس لا کھانی شیطانی کھانی آلو کی بریانی کو کچا چبا جاؤں گی۔اس کا خون پی جاؤں گی اس ''بس بس مہرواب زیادہ ڈریکولا بننے کی ضرورت مہیں ہے اور نہ ہی اتنا جذباتی ہونے کی .....ارے بابا ہوتے ہیںا بسے لوگ بھی و نیامیں۔'' دونوں سہیلیاں پگڈنڈی کے قریب بے چھوٹے سے باغیجے میں بیٹھی تھیں باتوں ہی باتوں میں اس نے عازم احمد لا کھانی کی بابت بتایا تو حسب تو تع مہرین آ گے بگولہ ہوگئی۔ " کیوں .....؟ کیوں ضرورت جبیں ہے جذباتی ہونے کی ارےتم اس کی نوکر یا کنیز ہو جواس کی بیہودہ اور گھٹیاں باتوں کو برداشت کرو .....وہ کمیند میرے سامنے تو آجائے اس کی آئکھیں نوج لوں گی۔ "فرط جذبات اورطیش سے مہریندا پی جگہ ہے تن کراٹھ کھڑی ہوئی تھی لالدرخ نے حقیقی معنوں میں اپنا سرپیٹ لیا تھا اب وہ ات بيسب بتاكر پچيتاري هي -بیریں ہے ہوں ہے۔ ''اللّٰہ کی بندی ٹھنڈی ہوجااور یہاں صبر سے بیٹھ۔''لالہ رخ نے اس کا ہاتھ پکڑ کراپی جانب کھینچا تو وہ دھپ ہے تھے راس کے برابر بیٹھ تی۔ سے ہی چوں سے ہو ہوئیں۔ ''تم جیسی لڑکیاں ہی ایسے مردوں کی ہمتیں خاموش رہ کر بڑھاتی ہیں۔رکھ کرایک چاشااس کے منہ پر مارنا تھا بھر دیکھتی تم کیسی جھیگی بلی بن جاتا وہ لا کھانی سلطانی۔''غصے سے لال بھبو کا چبرہ لیے مہر وکود کیچ کرلا لہ رخ کو بے

حجاب 105 میل ۲۰۱۲ میل

اختيار بكئ آستى-

''ایک تو تمہارے اندر نام کو برداشت نہیں ہے مہرو۔آ کے زندگی میں کیا کردگی تم۔'' سیاہ لال رنگ کے امتزاج کے سادے سے سوٹ میں ملبویں مہرینہ نے اسے تا دیبی نظروں سے دیکھا۔" اچھا چھوڑ واس لاکھانی کے قصے کو بیہ بتاؤ بٹوسے تمہاری ملاقات ہوئی؟'' بٹو مہر پینداور لالیدرخ کا بہت اچھادوست بن گیا تھا۔انتہائی حساس وگداز دل رکھنے والا ہڑا بی ہئیب کے سبب ہمیشہ لوگوں کی مسخرانہ با توں اور نگا ہوں کا شکار بنا تھا۔ حتی کے اس کے سکے بہن بھائی بھی اس کا زاق اڑاتے تھی۔اسے ناپیند کرتے تھے وہ سب کا دھتکارا ہوا ایک قابل رقم بچہ تھا جوم ہر پیندا ورلالدرخ کی ہمدر دی و محبت یا کریے پناہ خوش ہوا تھا۔

دونوں نے اسے اپنا دوست بنالیا تھا۔ اپنی بہنوں سے بڑھ کرعزیز دوستوں سے وہ تھوڑے دنوں میں ہی

بهت المجيز ہو گيا تھا۔

'' ہاں یار میں تو تقریباروز ہی ہوئے گئی ہوں بہتو تم بے مروت ہوجوآ ج چاردن بعد مجھےا پی صورت دکھا '' ہاں یار میں تو تقریبارے کھر بھی آئی تھی تم سے ملئے گرتم گیسٹ ہاؤس گئی ہوئی تھی۔'' وہ شکوہ کناں کہجے میں رہی ہو۔ دود فعہ میں تمہارے کھر بھی آئی تھی تم سے ملئے گرتم گیسٹ ہاؤس گئی ہوئی تھی۔'' وہ شکوہ کناں کہجے میں

مہیں پتاتو ہے سیزن ایٹاریٹ ہوگیا ہے تو وہاں..... یک دم کام کا بوجھ مجھ پر بڑھ گیا ہے....اچھاان

باتوں کوچھوڑ وید بتاؤ کہتم ہوئے کھر گئی تھیں اس کی اماں سے بات کرنے ' '' ہاں گئی تھی .....گر بردی فضول عورت ہے وہ میرا تو دل جاہ رہا تھا کہ کوئی جادو کی چھڑی میرے ہاتھ میں آ جائے اور فوراسے بیشتر میں اسے گھما کر کالی مرغی بتاووں۔ 'الاکدرخ زورسے بنس دی پھر ہنتے ہوئے ہوئی۔ " كيون بهنى اييا كيا هوا؟"

"ارے زمانے بھر کی بد مزاج اور چڑ پڑی عورت ہے۔"

وو کہنے لگی بھی میرا بچہ میری اولا دمیرا بیٹا میں چاہے اسے جیسا بھی رکھوں یا نہ رکھوں یا پھراس کے چاچا کے حوالے کردول۔ تیرے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں اور اگر زیادہ بی تکلیف ہے تو مکیم سے چورن کے کر آ جااور پیانک لیے۔' مہرینہ باریک ی واز نکال کراس عورت کی تقل اتارتے ہوئے بولی تو ناجاہتے ہوئے بھی اے بھی آئی مگر پھر معاملے کی شکینی کاسوچ کر سنجیدہ ہوکر گویا ہوئی۔

'' پیتواچھی بات نہیں ہوئی کاش ہڑ کی مال کواپنی زیادتی کا احساس ہوجا تا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کتنا ناروا سے

'' خیر میں نے بھی اسے چھوڑ نانہیں تھا مگر ہڑ کی وجہ ہے اس کی کڑوی کسلی یا تیں سہدگئی وہ بے جارا بہت شرمندہ ہور ہاتھا اپنی مال کے رویے کی بار ہار مجھ سے معافی ما تگ رہااوررور ہاتھا وہ غریب۔'' بٹو کی بابت س کر

لالدرخ كادل صحل موگيا۔ بيسب جان كراسے حقيقت ميں و كھ پہنچا تھا۔ '' کاش وہ لوگ اپنے رویوں کی بدصورتی کا احساس کر کے بٹو کے ساتھ اپنارویہ درست کرلیں۔''لالہ رخ بے ساختہ بولی تو مہرینہ بھی محض اثبات میں سر ہلا کررہ گئی۔

₩.....₩.....₩

فرازشاہ اپنے کام میں بہت محود مکن ہوگیا تھا۔وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ڈیڈسمیر شاہ کا بوجھ بانٹنا جا ہتا تھا جیا آ فندی اس کی برشل سیکرٹری بہت ذہبین اور ذمہ دارتھی بھی بلاضرورت چھٹی نہیں کرتی تھی۔اپنے کام کوانتیائی سنجیدگی سے لیتی تھی۔ فراز شاہ کواس کی بدولت کافی آ سانیاں میسر تھیں۔ حالانکہ وہ اتنی زیادہ عمر کی بھی تہیں تھی

تمیں بتیں سالا حیا آفندی اپنے قد کا ٹھ اور ر کھ رکھاؤے محض ہیں بائیس سال کی دوشیز ہلکی تھی۔اس وقت بھی وہ • فراز شاہ کے پہلومیں کھڑی فراز کے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر کچھ پوائنش کی بابت اسے بریف کردہی تھی کہ یک دم بلکاسادروازه ناک کر کے سونیاا عدر چلی آئی۔ فراز جوانتهائی توجہ سے لیپ ٹاپ پرنگاہیں جمایئے بیٹھاتھا کی بیک چونک کراس نے دروازے کی جانب و یکھا جیا آفندی جومیز کی جانب قدر ہے جھکی کھڑی تھی فورا سیدھی کھڑی ہوئی۔ جب کے اس منظر کوسونیا نے انتہائی جلی نگاہوں ہے دیکھا۔ حیا آ فندی کا فراز شاہ کے پہلومیں کھڑے ہونا اسے گویا جلتے ہوئے تندور میں گرا گيا تفاده سرتا پيرجلس گئاتھي۔ "اوسونیاتم .....!" فرازشاہ نے اے دیکھ کرخوش گوار جیرت ہے کہا پھر حیا آفندی کی جانب رخ کرکے بولا۔ "مس حیابی میری بیسٹ فرینڈ اور کزن سونیا خان ہیں .....اور سونیا یہ میری پی اے مس حیا آفندی۔ "اس ك تعارف كروان برحيا آفندى انتهائى خوش اخلاقى سے بولى تقى =

"مبلوميم ما وَآريو؟" جواماً سونياز بردسي مسكرا مث چېرے پرسجا کرمحض" فائن" کهه کرره گئی

"إو كي سريس بعديس آنى بول آپ لوكوں كے ليے كھيجواؤں -" '' نوهینکس میں یہ بچان سے منگوالوں گا۔'' فرازشاہ نے چیڑائی کا یام لے کرکہاتو حیا آفندی'' او کے سز'' کہہ

کرروم سے باہر جلی گئی۔ جب کہاس کے ہر فیوم کی مہک جارسو چھیکی رہ گئی۔ "ارےتم کھڑی کیوں ہوآ وَبیٹھویا۔"وہ اسے سائیڈ پرر کھےصوبے کی جانب کے آیا۔

سونیا کاموڈ بے حد خراب ہوگیا تھا مگر فراز کے سامنے اس نے ظاہر مہیں کیا تھاا ہے چبرے پرز بردستی بشاشت

لاتے ہوئے گویا ہوئی۔

"تمہاراروم تو بہت اچھاہے فراز۔" " ویدنے خاص طور پرمیر کے لیے ویکوریٹ کردایا ہے اسے۔" فراز نے خوشی سے کہا تو وہ محض سر ہلاگئی۔ پھر قدر ہے تو تف کہ بعداس سے شکوہ کرتے ہوئے بولی۔

''تم نے تو مجھے ٹائم دینا ہی چھوڑ دیا ہے میں کتنامس کرتی ہوں تہہیں اور ایک تم ہو کہ میری ذرا بھی پروانہیں۔ كتنے دنوں ہے ہم لا تك ذرائيو پر ہيں گئے ، ڈنر ہيں كيا، شاپنگ بھی نہيں كى اٹس نام فيئر فراز۔ "آئی ایم سوری سونیا ہم واقعی بہت ونوں سے کہیں باہر گھو مے نہیں گئے۔ایکھولی میں کام میں بہت بزی ہو گیا تھا تگر پرامس کل شام صرف اور صرف تمہارے ساتھ وفت گزاروں گا پھر تمہارا جہاں ول جا ہے وہاں لے چلنا۔ "فرازنے اچھے بچوں کی طرح یک دم سرنڈر کرتے ہوئے کہاتو سونیا بے پناہ خوش ہوگئ۔ ''رئیلی فراز....!او کے پھرکل شام سات بجتم مجھے میرے کھرسے بیک کردہے ہوفائن۔'' ''او کے میڈم اورکوئی علم۔'' فرازا ہے سینے پر ہاتھ رکھ کر قدرے جھک کر بولاتو سونیاز ورہے ہیں دی۔

باسل اسے زبردئتی پارک ٹاور لے آیا تھا۔ حالانکہ اس بل حورین کا شاپٹک کرنے کا بالکل ول نہیں جاہ رہا

"مما..... مجھے کچھ شرکس لینی ہیں آپ بلیز میری ہیلپ سیجھے۔" باسل اے لے کرایک شاپ کے اندرآ گیا بھر کچھ در بعدوہ تین جارشر ش خرید کر باہر فکے تو باسل اے لیڈیز بوتیک کی جانب لے کربوھا

حجاب ١٥٦ ١٥٦ ايريل ٢٠١٧ء

"إسل جھے پی تبین فرید نا بیٹا میرے پاس پہلے ہی کافی ڈریمز موجود ہیں۔"اس نے باسل کومنے کرنا چاہا گر
وہ کہاں سنے والا تھاز بردی اس کا ہاتھ پکڑ کرائدر لے آیاسل گرل نے انہیں اندرا آتاد کیے کرفورا آگے بڑھ کرا پی
فدمات ہیں کیں۔

"دمیم کیا چاہیے آپ کو فار ل ڈریمز یا ان فارل ڈریمز۔"

"آپ بھی دونوں گائیڈ کرو بیجے۔" باسل سہولت سے بولا تو حورین نے بہی سے اسے دیکھا سپڑ گرل مسکرا کر گویا ہوئی۔

"مسکرا کر گویا ہوئی۔

"نباسل میری وارڈ روب میں اب مگر نہیں ہے کپڑے رکھنے کی پلیز مجھے پھٹییں چاہیے۔"

"باسل میری وارڈ روب میں اب مگر نہیں ہے کپڑے رکھنے کی پلیز مجھے پھٹییں چاہیے۔"

"باسل میری وارڈ روب میں اب مگر نہیں ہے کپڑے رکھنے کی پلیز مجھے پھٹییں چاہیے۔"

"بالکل اپنے باپ کی طرح ضدی ہو۔" حورین اسے فہمائی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ بساختہ فہم ان انہوں کو اس کی نظر پڑی تو کید وم اس کی بندی کو بر یک لگ گئے۔

پھر اچا تک در وازے سے اندرا آتی دولؤ کیوں پر اس کی نظر پڑی تو کید وم اس کی بندی کو بر یک لگ گئے۔

"بستی میں میں جو سے بند سے کرماتھ ساتھ وہ پھٹنے کے رنگ بھی تیزی سے از تے ہیلے گئے۔

"بستی میں میں جو سے بند سے کرماتھ ساتھ وہ پھٹنے کے رنگ بھی تیزی سے از تے ہیلے گئے۔

قہقہ لگا کرہنس دیا۔ پھراھا تک دروازے سے اندرا تی دولڑ کیوں براس کی نظر پڑی تو کیک دم اس کی ہنی کو ہر یک لگ گئے۔ آئھوں میں چرت وتعجب کے ساتھ ساتھ بے بیٹنی کے رنگ بھی تیزی سے اترتے جلے گئے۔ حورین اس بل سیلزگرل کے متوجہ کرنے پرڈریسز دیکھنے میں تو ہوئی تھی وگر نہ باسل کی کیک دم کیفیت کو ضرور نوٹس کرتی ۔ وہ دونوں لڑکیاں سیرھی کا ؤنٹر کی جانب کئیں شاید کوئی چیز تبدیل کروانے آئی تھیں۔ باسل خاور

حیات نے دونوں کو کمل اپنی نگاہوں کی رہنج میں رکھا ہوا تھا پھر تھوڑی دیر بعدوہ شاپ سے باہر تکلیں تو باسل حورین سے عجلت بھرے کہتے میں بولا۔

۔ ''مماآپ ڈریس سلیکٹ کریں میں دومنٹ میں آتا ہوں۔'' وہ ہا ہر کی جانب لیکا تو حورین نے تاہمجی والے انداز میں باسل کو جاتے دیکھا بھرسر جھٹک کرڈِرلیس کی طرف متوجہ ہوگئی۔

اندازیں ہائی وجائے و بیھا ہر مربھک روریں کرتے ہیں ہوئے ہیں۔ باسل انہائی مختاط انداز میں ان دونوں لڑکیوں کے ہیچھے ہیچھے چل رہا تھا جبکہ ان کوخبر نہیں تھی کہ کوئی ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ کچھ در بعدا کہ لڑکے نے ان دونوں کوجوائن کیا تھا۔ پھروہ نتیوں ایک کیفے میں داخل ہوگئے تھے۔ باسل کیفے کے باہر ہی تھہر گیا تھا اس وقت اس کے چہرے پر گہری سوچ کی کیسریں تھینچی ہوئی تھیں۔ پیشانی پرشکنیں سجائے اس نے شہادت کی انگلی کوا چی کنپٹی پر بجایا پھرا کہ گہرا سانس تھینچ کروہاں سے بلیٹ آیا اور تیزی سے اس بوتیک کی جانب چلا گیا جہاں وہ حورین کوچھوڑ کرآیا تھا۔

**器.....袋.....袋** 

اے اس مل ایسامحسوں ہور ہاتھا جیسے جسم میں خون کے بچائے انگارے دوڑر ہے ہوں وجود کا زرہ زرہ جیسے ریزہ ریزہ ہوگیا ہوجان جیسے لب ہام آن پنجی ہووہ گہری غنودگی میں تھی جب ہی اس کی ساعت میں انتہائی ہلکی ملکی تی آ دازیں تونجیں اس نے بمشکل اپنی آئیکھیں تھولیں تھیں۔ ملکی تی آ دازیں تونجیں اس نے بمشکل اپنی آئیکھیں تھولیں تھیں۔

) ما واری ورین است سی سی میں اور کھولیں ورنہ تھوڑی دیر میں ہم تہیں ہاسپل لے جانے والے ''او تھینک گاڈ مار پیم نے اپنی آئٹھیں تو کھولیں ورنہ تھوڑی دیر میں ہم تہیں ہاسپل لے جانے والے

تھے۔'' بیجیسکا کیآ واڑھی۔ ''اب کیمافیل کررہی ہومار بی؟''جیکولین کیآ واز پراس نے نگاہیں ترچھی کرکےا بے سر ہانے ویکھااس کی ماں شاید زندگی میں پہلی ہارتا ج اس کےاشنے پاس بیٹھی اس کے لیے متفکر دکھائی وے رہی تھی۔

'' ہنی تم نے تو ہمیں پریشان کردیا تھااب چلوجلدی سے ٹھیک ہوجاؤ۔''ابرام کیآ واز کا نوں میں پڑی تو بے ساختہ مارید کیآ تکھوں میں آینسو آ گئے گراس نے خود کورو نے سے بازر کھا۔

''جانتی ہوتم نے چوہیں گھنٹے بعدا پی آ تکھیں کھولی ہیں۔ڈاکٹر البرٹ دوبارتہبیں چیک کرکے گئے ہیں۔'' حبیسکااس کے قریب آ کراس کا سرہولت سے اٹھا کر تکیہ بیڈ کی پشت پر لگاتے ہوئے سراس پر ٹکا کر بولی تو مار سے خاموش ہی رہی۔

'' بخارتوا بنیں ہے تم لوگ اس کے پاس بیٹھو میں اس کے لیے پچھ کھانے کولا تی ہوں۔'' یہ کہہ کرجیکو لین '' بخارتوا بنیں ہے تم لوگ اس کے پاس بیٹھو میں اس کے لیے پچھ کھانے کولا تی ہوں۔'' یہ کہہ کرجیکو لین

اٹھ کر باہر چلی گئی توجیہ کا اور ابرام دونوں مار پیکی جانب متوجہ ہوگئے۔

ڈاکٹر اکبرٹ نے جب ماریہ کا چیک اپ کیا تھا تو اسے اسٹریس کا شکار بتایا تھا۔ ابرام ماریہ کے اسٹریس کی وجہ بخو بی جانتا تھا البتہ جیکولین ڈاکٹر البرٹ کی بات من کرخاموش ہوگئ تھی۔ ابرام کومعلوم تھا کہ ماریہ کے صحت باب ہوتے ہی جیکولین اس سے تحق سے باز پرس کرے گی کہ آخراسے کون کی ٹینٹن ہے جس کی بدولت وہ بھار پڑگئی ہے اور ابرام بیہ ہرگز نہیں چا ہتا تھا کہ حقیقت جیکولین کے سامنے آئے ورندا یک زبروست طوفان آنا تھینی تھا۔ ابرام نے انتہائی محبت بھری ڈگا ہوں سے ماریہ کے کمز وراورستے ہوئے چبرے کودیکھا اپنی بہن اسے اس دنیا ہیں ہر چیز سے بھی زیادہ عزیز اور قیمتی تھی مگروہ اس کی خواہش اس کی ضد ہرگز پوری نہیں کرسکتا تھا۔ جس سے وہ وست بردار ہونے کو قطعاً تیار نہیں تھی۔

'' ماریہ پلیز' بازآ جاؤتم جوچاہتی ہووہ ہونامشکل نہیں نامکن ہے۔ جھےڈر ہے کہ تمہاری بیضد کہیں اس گھرکو جھا تنکا کر کے بھیر نہ دیے پلیز فارگاڈ سیک سنجل جاؤسدھر جاؤ۔''ابرام ول ہی دل میں اسے مخاطب کر کے خود ہے بولا پھرا یک گہری سانس بھرکر ماریہ کود کھے گیا جوجیسکا کی باتوں کا جواب انتہائی غیرد کچیسی اور بے زاری سے

"بول بال"ميں دے رہی تھی۔

₩....₩....₩

مرشر جیل این مخصوص انداز میں اسٹوؤنٹش کولیکچرد ہے رہے تھے۔ حسب معمول عروب عظیم سامنے والی رو میں بیٹھی بار باران کی تو جہا ہی جانب مبذول کرانے کی کوشش کررہی تھی۔ جب کہ مرشر جیل بھی دوران لیکچرگاہے بگاہے عروبہ عظیم پر نگاہ ڈال کر بزی دنشیں مسکرا ہے کا تبادلہ کررہے تھے۔ کلاس روم میں بیٹھے اسٹوڈنٹس سر شرجیل اور عروبہ عظیم کے درمیان مسکرا ہے اور نگا ہوں کی گفتگو سے کافی محظوظ ہورہے تھے اوراہنے ساتھیوں کو کہنیاں بٹہو کے مارکر معنی خیزی سے مسکرارہے تھے۔ جب کہ ذر مینداور ذر نتاشہ کا سارادھیان لیکچر کی جانب تھا۔ ''اوکے گائز آج کے لیے یہاں تک کل ان شاء اللہ ہم یہیں سے شروع کریں گے کسی کو کوئی سوال پو چھنا ہے؟'' انہوں نے اپنامعمول کا بولے جانے والا جملہ دہرایا تو ایک دواسٹوڈ پیٹس نے ان سے سوالات کے جن کا انہوں نے سہولت سے جواب دیا۔

" مرا یکی لی من آب سے پچھ پو جھنا جا ہتی ہوں مگر سوال اس ٹا یک سے ہٹ کر ہے۔" عروبہ عظیم اپی آ واز میں مزید تکھار اور دکھشی پیدا کرتے ہوئے بوی ادا ہے بولی تھی۔ جبکہ سرشر جیل نے عروبہ کو بڑی والہانہ نگا ہوں

ہے ویکھاتھا۔

''جی پوچھے کیا پوچھنا جا ہتی ہیں آپ؟'' ''سراگر کوئی شخص آپ کوخصوصی تو جہاور دھیان دے رہا ہوتو اس کا مطلب ہے کہا سے کوئی خاص مطلب یا

مفاد ہے آپ کی ذات کے ساتھ تو البی صورت حال میں آپ کو کیا کرنا جا ہیے؟'' وہ اپنے شولڈر کٹ ڈارک میرون بالوں کوایک اداسے جھنکتے ہوئے انتہائی دلر باندانداز میں بولی تو سرشرجیل نے اسے بڑی محظوظ نگاہوں ے دیکھا پھر ہوے اسٹامکش انداز میں کویا ہوئے۔

'' ہوسکتا ہے کہا ہے کوئی خاص مقصد یا مفاقاً پ کی ذات ہے ہوہی نااورا گر مان لیا کہاس کی تو جہاور دھیان کسی خاص مقصد کی بنیاد برہے تو مقصیر پورا کروینا جاہے آخرانسان ہی توانسان کے کام آتا ہے تا۔'' سرشرجیل کا

ذومعنی جواب زر مینهاورزرتاشه کوانتهائی بے ہودہ اور بدتہذیب سالگا۔

'' سر شرجیل بھی ایک نمبر کے چیچھور ہے اور لوفر انسان ہیں۔استاد جیسے مقدس اور معتبر مرجے کو بدنا م کررہے ہیں۔اونہہ جیسےاپنے آپ کوہولی وڈ کا ہیرو مجھتے ہیں۔"زر مینہ نے منہ بناتے ہوئے زرتا شہرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو اس نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا اسے بھی سرشرجیل کی بیدواہیات حرکتیں بہت نا گوار

''اوکے.....اگرکسی کو پچھ بھی پوچھنا ہو یا کوئی پوائٹ کلیرنہ ہوا ہوتو میرے روم میں بھی آ کر پوچھ سکتا ہے۔'' مرشر جیل ایک دواور اسٹو ڈنٹس کے اوٹ پٹا نگ سوالوں کے جواب دے کرتمام اسٹوڈیٹس پرایک طائزانہ نگاہ

ڈال کر بولے اور پھر کلاس روم سے با برنکل آئے

ان کے باہر نکلتے ہی کلاس روم میں تھا بلی ہے گئی سب اپنی اپنی بولی بولنے <u>لگے تھے۔ زریدنہ اور زرتا شہ</u>می باہر جانے کے ارادیے سے آخیں تو عرویہ ظیم کا گروپ ان کے قریب سے گزرا۔ عروبہ بوے تفاخرے گردن اکڑائے باہر جار ہی گئی۔ جب ہی اس کی گروپ کی ایک لڑکی کی آوازان کے کا نوں میں پڑی۔

'' باع ِ الله بيسرشرجيل تو ہاريء وبه پر پورِي طرح سے فدا ہو گئے ہيں۔ نازوتم نے آج و يکھانہيں کيسے سر شرجیل کی آئیمیں صرف عروبہ پر ہی چیک کررہ گئی تھیں۔''عروبہا ہے گروپ سمیت باہرنکل چکی تھی۔وہ دونوں

مجھی کلاس روم سے نکل کرلان میں آ گئیں۔

''اف تو بہ ہے خود پیندی اورخوش فہی کی ایک تو خود ہی گھٹیاا دا کمیں دکھا کرسرشرجیل کواپنی طرف متوجہ کیااور اب موصوفہ مجھ رہی ہیں کہ سراس پر فیدا ہوگئے۔"زر مینہ چلتے ہوئے اپنے خیالات کا ظہار کرتے ہوئے بولی تو زرتاشەزر مىندكود مىھتے ہوئے كويا ہونى-

''میری بہنا سرشرجیل اور عروبہ دونوں ایک جیسے ہیں کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں ہے۔ چلوآ وَلا مجرمیری چلتے ہیں۔" وہ دونوں سہلیاں ادھرادھر کی باتیں کرتے ہوئے لائبر یری کی طرف چل دیں۔

₩.....₩....₩

ا نہائی رومان پرور ماحول میں وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی میوزک کی آ واز شیشے کی کراکری کی سریلی دھک اور سرگوشیوں میں گفتگو کرتے لوگوں کے لیجوں کی گونج انتہائی خوب صورت ماحول بنا گئی تھی۔ باسل خاور حیات بلیک بدین پر وائٹ شرٹ پہنے بہت گرلیں فل اور سوبرلگ رہا تھا۔ جب کہ نیلم ز مان ملکے گلابی شیفون جار جٹ کے فراک اور چوڑی داریا جا ہے میں بڑا سادو پٹھا ہے وجود پرانیتائی سلیقے سے اوڑھے باسل کے سامنے بیٹھی اسے گاہے بگاہے شرکمیں مسکرا ہٹ ہونٹوں پرسجائے دیکھیے جارہی تھی۔ عام سے نین نقوش کونیچرل میک اپ ہے خاص بنائے آ تکھوں میں کا جل کی باریک ٹی ککیر کھینچے وہ اس وقت مشر تی اقتدار واطوار کا چلتا کھرتاروپ لگ رہی تھی۔

عجاب ١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ يريل ٢٠١٦ء

و دیقین سیجیے باسل میں آج تک اپنی فیملی کے علاوہ یوں کمی ہوٹل میں کمی کے ساتھ نہیں آئی۔ ہاں البتہ رطا بہ کے ساتھ میں یہاں وہاں گھوم آتی ہوں ...... گر ..... وہ بولتے بولتے قدرے رکی پھر بردی دککش مسکرا ہے چہرے پرسجاتے ہوئے اپنی آ تکھوں پر پڑی گھنیری بلکوں کوایک ادائے دلبرائی سے اٹھاتے ہوئے اسے لجاتی

نگاہوں سے و ملے ہوئے دوبارہ بولی۔ كى تمام حركات وسكنات كوبغور ملاخطه كرر بإنقار بيساخته ايك حثيلى اورطنزيه سحرائث اس كيلبول بروراً كى -مكر وه فوراا پنے لبوں کو چینج گیا۔ نیکم زمان کا چبرہ جھکا ہوا تھا۔لہذاوہ باسل حیات کی میکرا ہے کود مکی نہیں سکی "ا چھاا گرتم آج سے پہلے بھی کسی اجنبی یاغیر مرد کے ساتھ ہوئل دغیرہ ہمیں آئیں تو پیرخاص مہر یاتی تم نے جمجھ پر کیسے کردی۔'' وہ لائم جوس کا ایک سپ لیتے ہوئے اپنے لیجے کوسرسری بنا کر بولا تو جوابا نیلم زمان نے انتہائی

قا تلاندمسكرا بدائ باس كى كيرببت جهينب كربولى-''آپ سچ میں نہیں جانتے یا پھرمیرے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔'' باسل نے اسے دیکھا پھر پڑے رو مان ا

يرور سلج ميس بولا

'' کیا سننا چاہتا ہوں میں؟''اس نے ابھی اورای وفت پہیں بیٹھے بیٹھے اس کھیل کواور دلچیپ طریقے ہے کھیلنے کا سوچتے ہوئے اپنے کہجے اور اندِاز کو انتہائی خاص بناتے ہوئے کہانیلم باسل کی بات پرجیسے چھوٹی موئی بن کی اے یوں و کھے کر باسل کو بنسی کی آ گئی۔

''ارےتم تو دلین کی طرح شرماری ہو بلکہ آج کل تو دلینیں بھی پیشرمانے کی زحت نہیں کرتیں .....ویسے در پر پر

لِقِين بَهِينَ آيا كُرَمُ وبي جيسے ملك سے آئی ہو۔"

'' دراصل ہمارے گھر کا ماحول بہت روایت ہے۔ میرے پیزنٹس عورتوں کی بے جمابی اور بے باکی کو بہت ناپیند کرتے ہیں۔'' باسل کی بات پرنیلم اپنے ہنوز کہجے میں یولی تو باسل نے اسے ویکھتے ہوئے تھیں ہنکا را بھرا۔ کھ جن میں سے اسا

" کیلوڈ نرکے لیے آڈر کرتے ہیں مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔"

نگاہیں دوڑانے لگاجو ویٹرر کھ گیا تھا۔

'' تمہارا د ماغ خراب ہوگیا ہے مارییآ خرحمہیں اتنی صاف اورسیدھی ی بات کیوں سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہارا ہے فیصلہ بچکا نہ، نا پختہ اور جذبا تیت سے پرہے اور بیتم انچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھالوکہ مہیں بیرحما قت کرنے کی ہرگز اجازت مہیں دول گا۔''ابرام نے ماریکو بیار ہے منت ساجت سے غرض کے ہرطرح سے سمجھانے بجھانے ک کوشش کر لی تھی مگر مار پیرنے تو جیسے پچھ بھی نہ بچھنے کی گویاتیم کھالی تھی۔ آج سے پہلے تو بھی اس نے کسی بھی مِعالمے میں اپی ضدادر بختی نہیں دکھائی تھی جیسا آج دکھار ہی تھی۔ابرام کوتو یقین ہی نہیں آر ہاتھا کہ کیا بیو ہی اس کی بہن مار پہ ہے جوانتہائی سلح جو دوسروں کی بات پر فورا عمل کرنے والی بھی ہے بھی کوئی بحث وتکرار نہ کرنے والی آج این بات کو لے کرا تنااز گئی ہے اتن ضدی اور ہیلی ہوگئی ہے۔

ابرام طیش کے عالم میں بینج سے اٹھ کھڑا ہوا۔اس وقت وہ دونوں گھرکے قریب خوب صورت سے بارک میں

بیٹے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کررہے تھے۔شام کے اس پہر بلکی اور شفتری سبک ہوا میں لوگ گرم ملبوسات میں ملبوس ایک دوسرے کے ساتھ خوش گہوں میں مصروف تھے۔ مار بیانے ایک نظرایے عزیز از جان بھائی کود یکھا جو بلیک اودر کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالا کالرہی مفلر کلے میں کینے بے صد ہینڈسم اور پرکشش لگ ر ہاتھا۔ ماربیاسے دیکھ کرمسکراتے ہوئے اٹھ کراس کے باز دکوخودسے کیٹتے ہوئے بولی۔ ''ویے بروآ پ کے سامنے توجید کا کی بھی خوب صور تی مانند پڑجاتی ہے۔ آپ ہولی وڈ میں ٹرائی کیوں مہیں كرتے؟ "جولاً ابرام نے خودے لیٹی مار بیکوانتہائی ناراضکی ہے دیکھا۔ '' میں اس وقت مذاق کے موڈ میں ہیں ہوں مار ہیے۔' وہ تھمبیرآ واز میں قدرے تا گواری سے بولاتو مار بیانے یب دم سراتھا کراہے انتہائی بے بسی ہے دیکھا پھر بے پناہ تھکے ماندہ کیجے اور یاسیت بھرے انداز میں ایک گہرا '' کاش پیمیرےا ختیار میں ہوتا تو میں ایک بھی لمہ بنے انتے کے بناءآ پ کی بات مان لیتی۔جیسا آ پ کہتے بالكل دِيها بي كرتي مكر .....!" وه خود بي اپناجمليه إدهورا جيور گئي توابرام ني تيزي سے اس كي جانب رخ چيرا بـ و مگر ..... مگر کیوںتم اس قدر بے اختیار ہو کئیں؟ کیوں بے بس ہو گئیں کہ جہیں اپنے بھائی کی محبت بھی پھیکی نظر آنے کی اپنے رشتوں کی اہمیت ان کی حیثیت سب مچھ پس پشت چکی گئی۔ابتمہارے لیے کوئی بھی رشتہ كوني بهي تعلق المم ميس ر مانديس ندمام ندو يداورند .....!" "آپ غلط مجھ رہے ہیں بروالی بات ہر گرنہیں۔ آپ مام ڈیڈسب رشتے میرے لیے بہت اہم ہیں میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں مگر ..... 'زنگ ڈیڈکلر کے اوور کوٹ میں سرخ ناک اور آ تھوں میں اتر کی گل<sub>ا بیو</sub>ں سمیت وہ اس بل ابرام کو بہت بھری بھری اور بے حدد سٹرب نگی ابرام نے ایک سانس فضا ہے بیٹی پھر ' دو کشتیوں پرسوار ہوکر بھی منزل پر پہنچانہیں جاسکتا ہنی۔ایک کشتی کوچھوڑ کر ہی آ کے بڑھنا پڑے گا اور میہ فیصلہ مہیں کرنا ہے کہ س کتنی کوچھوڑ تا ہے۔'ابرام کی بات پر مارید نے انتہائی خوف زدہ ہوکرابرام کے پھر لیے تا ٹرات سے بھر پور چبرے کودیکھا بھر بے ساختداس سے لیٹ کر بری طرح رودی۔ ₩.....₩.....₩ ''لالہ کی بچی آخرتونے مجھے ہے کس جنم کا بدلہ لیا ہے۔ میں مختبے بھی معاف نہیں کروں گی۔''مہرینہ نے اس کے وجود سے بڑی بے در دی ہے مبل تھینچا اور وہ بری طرح ہڑ بڑا کراٹھ بیتھی۔ '' یااللہ خیر کیا ہوا؟'' وہ انتہائی ہراساں ہو کرادھرادھرد کیھتے ہوئے بولی وہ کچی نیندسے بیدار ہوئی تھی۔ د ماغ ابھی تک غنودگی کے زیرا ٹر تھا جب ہی انتہائی ہوئق بنی نامجھی کے عالم میں وہ سامنے خطرناک تیوروں کے ساتھ كفرى مهريندكود مكيداي كلى-و محتر مدالزله بھی مہیں ہا اور خدا کا شکر ہے کہ بیلا بھی آتے آتے رک گیا مگر بیرِ بتا کہ تونے میرے چبرے كے ساتھ ايبانداق كيوں كياوہ بھى انتہائى بھد ااور تقيين جس نے ميرے اس منہ كوايبار تمين بناديا ہے كہ بچے مجھے د کھے دیکے کر ہنتے ہوئے لوٹ بوٹ ہو گئے۔'' چند ٹانیے تولالدرخ یونہی غائب د ماغی کے عالم میں بیٹھی رہی پھر ذرا غوركر كي مبرين كے چېرے كود يكھا تو بے تحاشا بے زار ہوئی۔ ''مہروسٹی وفعہ تم سے کہا ہے کہ مجھے اس طرح مت جگایا کرومیری اتنی بیاری نیند کا ستایا ناس کر کے رکھ ویا۔ حاب ..... 112 السيايريل ٢٠١٧ء ONLINE LIBRARY

الله كرية تبهاراميان بهي تمهين يونهي پرتشد دا نداز مين اٹھائے جب ہي تمهين ميري تكليف كا نداز ه ہوگا۔" ' وجمہیں اپنی نیند کی پڑی ہے اور یہاں میرامستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ذرا دیکھومیرے چبرے کی طرف'' مہرینہ بے تحاشاتپ کراس کے قریب آتے ہوئے تقریباً اپنا چرہ اس کی آئٹھوں میں ہی گھساتے ہوئے بولی تولالہ رخ قدرے نا گواری ہے چھے ہٹی پھر ذراغور کیا تو بے اختیاراس کی ہلسی چھوٹ کئی مہرینہ کے صبیح چبرے پراس میل لال کا لے اور کچھ پیلےنشان اسے کا فی مضحکہ خیز بنا گئے تھے۔اسے یوں ہنستا و کیھ کرمبرینہ بے پناہ چڑی وہ کمریر ہاتھ رکھ کروہائی وینے والے انداز میں بولی۔ ''لاله آخرِیم نے مجھے سے س جنم کابدلہ لیاہے جومیرے اتنے خوب صورت چبرے کے ساتھ تم نے اتنا علین نداق کیا۔ میں حمہیں بھی معاف نہیں کروں گی جھی۔''لالہ رخ مہرینہ کے اتنے جارحانہ انداز کو دیکھ کراپی ہلسی پر بمشكل قابو يا كربولي \_ '' میں نے .....خوامخواہ میرےاو پر کیوں الزام لگارہی ہے۔ بتاؤخود ہی منہ بگاڑ کر چلی آئیں اور ساراقصور مير برسر سيكيايات جوئي-' ''اب میں تجھے مل کرنے والی ہوں لالہ'' وہ دانت چباتے ہوئے خونخوار بلی کی طرح اس پرجھیٹے کو بالکل تیار تھی جب ہی جلدی سے قدرے کھسک کرلالدرخ نے تیزی سے کہا۔ ''ایک منٹ پہلے مجھے بتاؤ توسہی میرا کیاقصور ہے تمہارے چبرے پرالین نقش ونگاری بنانے میں۔''لالیہ رخ کے یوں اس قدرانجان اور معصوم بننے پر مہر و کا بس جیس چل رہاتھا کہ وہ اس کا گلاہی وہا ڈالے۔ "آ ..... بابابا واہ جناب واہ ..... میری جھولی ہومیری معصوم بکری ..... کیا مجھے نہیں معلوم کہ تونے میرے ساتھ کیا گیا ہے۔'' انتہائی طنز سے بولتے ہو گئے آخر میں مہرینہ بے تحاشا تندو تیز انداز میں بولی تو لالہ رخ معصومیت کے تمام رنگ اینے چہرے پرسجا کرنفی میں سر ہلا کر کو یا ہوئی۔ ''تم مجھے بتاؤ کی تو ہی تو مجھے معلوم ہوگا نا؟'' ''لالہ اب میری شادی نہیں ہوسکتی بھلاا ہے چہرے کے ساتھ کون مجھ سے شادی کرے گا۔ کیا میں ساری عمر یونمی کنواری رہ جاؤں گی۔ میراساجن میرا بالم مجھے لیے نہیں آئے گا.....لالہ بیاتو نے کیا کردیا۔'' وہ کراہتے موئے گویا ہوئی تولالدرخ چڑگی۔ ''زیادہ شمیم آراء بینا کماری اور شبنم بننے کی ضرورت نہیں ہے مجھیں اور اب منہ سے پھوٹ بھی وہ کہ یہ چہرہ تم کس کے آگے لیگی تھیں۔ بھٹی کے سامنے یا پھر گرم ریت میں دیا کر بیٹھ گئی تھیں۔'' '' بکواس بند کروا پی۔سارا کیا دھرا تیرا ہے اور اب کنٹی معصوم اور انجان بن کر مجھے سنا رہی ہے تو۔'' مہرینہ ت تقريباً جلا كربولي-'وہی تو پوچھ رہی ہوں کیا' کیا دھراہے میرا۔''لالدرخ اپنے کھلے بالوںِ کا جوڑا بناتے ہوئے سہولت سے بولی ۔ تو مہرینہ نے بے حد کشلے انداز میں اے دیکھا پھر لفظوں کو چبا چبا کر کہنے گی۔ "انٹرے کی سفیدی سرسوں کا دو بھے تیل بیا ہوائیتھی دا نہاور کچھ یا دولا وَل۔" ''تو……؟'' وہ بے حدیث کراپی شہادت کی انگی اپنے چیرے کے اطراف میں گھماتے ہوئے بولی تولالدرخ

نے میلے منہ کھول کراہے دیکھا پھر بے ساختدا پناسر پیٹ ڈالا۔

''یا وحشت مہروکی بچی تو واقعی احمقوں کی سروار یا گلوں کی انجارج ہے ارے بے وقوف لڑکی میں نے وہ ٹوٹکا چرے کے لیے نہیں بلکہ بالوں کے لیے بتایا تھا۔' لالدرخ نے بے حد چڑ کر کہا تو مہریندا پی جگہ جم ی گئی پھر

' ' نہیں نہیں تم نے چہرے کے لیے بتایا تھامیں نے خود سنا تھا۔''

'' وعقل کی اندھی چہرے کے لیے میں نے مالٹے اور بیس کا بتایا تھا یہ یالوں کے لیے تھا۔'' وہ دانت پیس کر بولی تو مہروکی مارے شرمندگی وخجالت کے کو باوہ حالت پہوئی کہ کا ٹوتو بدن میں لہونہیں۔

''آ .....احیمانوّوہ تم نے بالوں کے لیے بتایا تھا میں جھی۔''بولتے بولتے مہرینہ نے سراٹھا کرلالہ رخ کودیکھا جوسرخ چېره ليےا بني بے تحاشًا ہنسي کو بمشکل کنٹرول کررہی تھي ۔تو خوائنواه اسے سخت طیش آ گیا۔" لالہ خبر دار جوتو نے منہ ہے ایک بھی دانت نکالا تو .....!" وہ اتنا ہی ہو لی تھی کہ لالدرخ کے منہ ہے ہلی کی مطلح دیاں چھوٹ پرس ۔ وہ قبقہ لگا کرز ورز ورسے بنس رہی تھی جبکہ اس کی ہنمی میں مہرینہ کی بھی جھپنی تھپنی ہنمی شامل ہوگئی۔

₩....₩....₩

اس نے خودکوا نتہائی مک سک سے سنوار اتھایہ ج سونیا کو تیار ہونے میں کئی تھنے لگے تھے۔وہ ہرطور فراز شاہ کوآج جاروں شانے جیپ کرویے کے موڈ میں تھی۔ گہرا کا ہی رنگ کا شارٹ کرتا جس پرکو پرکلر کی انتہائی دیدہ زیب اورکفیس کڑھائی کی گئی تھی۔ گہراسرخ جدیدتر اش خراش کا ٹراوزرجس کے پانچوں کی جانب کا ہی گرین اور کو پر رنگ کے امتزاج کی ہلکی می کڑھائی بھی تھی۔اے زیب تن کیے وہ بے حدا سارٹ اور پر کشش سرا ہے گی ما لک لگ رہی تھی۔لائٹ اور پیچرل لک دیتے میک ایپ میں اپنے خوب صورت بالوں کو کھلا چھوڑ ہے جنہیں سمجھ دن پہلے ہی سیٹ کروایا تھا۔وہ بے حدمتا ٹرلگ رہی تھی۔ قدرا ورا کینے میں اپنے سراپے کو ہرزاویے سے جانچے کراس نے ڈرینک میل پر دھرے ڈھیرسارے پر فیومز میں سے ایک کا انتخاب کرکے بڑی نفاست سے خود پر حچۇر كا ؤكيا \_انتهائى مسحوركن بركيف ى خوشبوچ بارسو چيل كئى \_اپناعكس آيينے ميں ديكھ كراس كےلب خود بخو دمسكرا اٹھے۔ پھر تیبل پر دھری اپنی بیش قیمت گھڑی اٹھا کراس نے اپنی کلائی میں پہنی اور دیدہ زیب پرس اٹھا کروہ جونبی بلٹی درواز نے برسارا بیگم کومسکراتے چبرے سمیت ایستاوہ پایا۔

'' ہاشاءاللہ..... ماشاءاللہ آئ تو میری بیٹی بہت حسین لگ رہی ہے۔اللہ نظر بدے بچائے۔'' وہ اپنی مال

کے منٹس پر تفاخر سے مسکرائی پھر نروٹھے بین سے بولی۔ ''صرف آج .....! کیا ہیں پہلے پیاری اور حسین نہیں لگتی تھی۔'' سونیا کی بات پر سارا بیگم کھلکھلا کر ہس یزیں ۔ پھرانتہائی خوش گواری ہے کو یا ہوئیں۔

''میری بیٹی تو ہروقت پیاری لگتی ہے۔ ہر جلیے میں حسین اور خوب صورت۔'' سارا بیگم کی بات پرسونیا مسکرا

دی پھرمعا کچھ یاوآنے برسوچ انداز میں بولی۔

''ممی .....آج میں فراز سے خود ہی بات کرلوں گی ہم دونوں اچھے دوست بھی تو ہیں ایک دوسرے کواچھی

"آ ف كورس بينا فراز تهيي جانتا ب اور جهتا ب- اگروه تم سے بات كرنے ميں پہل نہيں كرر ہاتو تم كراو-" سارا بیگماس کا گال تھیک کر بولیں۔

" بیں آج فراز سے ضرور بات کروں گی۔" وہ سارا بیگم کو دیکھے کرمسکراتے ہوئے گویا ہوئی تو انہوں نے

حجاب ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱ پریل۲۰۱۲ء

زرتاشہ بہت دیرے ایک ہی پوز میں ساکت وصامت بیٹی تھی۔ کتاب بنی کرتے ہوئے گئی بارزر مینہ نے چہرہ اٹھا کرا ہے و یکھا گرکانی دیروہ یونی بیٹھی رہی ہو گئی کا بند کر کے اسے و یکھتے ہوئے یوئی۔

'' خدا کے واسطے تاشو بیا پنا پوزتو پلیز بدلوا بو تمہیں دیکھ کر مجھے ڈرگئے لگا ہے۔ یوں اس طرح بمنکی ہا تھ ھکر ایک ہی جگہ کیوں تلے جاری ہو یار' وہ دونوں ہوشل کے لان میں جیٹیس پڑھائی میں گئی تھیں۔ زر مینہ کی آ واز پرزرتاشہ نے خودکو ترکت دیتے ہوئے ایک تھی آ میز سانس فضاء میں آ زاد کی اور کا فی بےزاری سے بوئی۔

'' پار مجھے بچے دنوں سے سرشرجیل کے لیک تھی آ میز سانس فضاء میں آ زاد کی اور کا فی بےزاری سے بوئی۔

'' یار مجھے بچے دنوں سے سرشرجیل کے لیکچرز بالکل سمجھ میں نہیں آ رہے۔ سرکے اوپر اور دا کیں با کمیں سے گزر جاتے ہیں۔ وہا خود ہی نہیں ہیں۔'' زرتاشہ کی بات پرزر مینہ ایک ہوگی ہوئی۔

'' وہ اس لیے ڈکٹر کہ سرخود ہی جمیں انتہائی عدم دیچنی اور بدد کی سے پڑھا رہے ہیں۔ سارا وقت تو ان کا وھیان اس عروبہ فظیم پر ہی رہتا ہے۔ پڑھائی میں کیا خاک دیچنی لیس کے وہ۔' زرتاشہ نے زر مینہ کود کھتے ہوئے کا بی تشویش آ میز لہے میں کہا۔

'' یہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا اگر بہی صورت حال برقر ارر ہی تو ہم سمسٹرز میں کیا کریں گے۔'' ''تم ہالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ ہر وقت کلاس میں ان دونوں کی جملہ بازی چلتی رہتی ہے اور تو اور پوری کلاس صرف تفریح لیتی ہے ۔کوئی بھی ایسانہیں ہے جونا گواری کا اظہار کرے۔''

'''ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ کلاس میں صرف ہم دونوں ہی پڑھنے میں سنجیدہ ہیں یا پھردہ منچوسا عبید۔'' ''یہ بتاؤ کہاب کیا کیا جائے ایک تو ویسے ہی مجھے بچھ مجھ نہیں آتا۔''زر مینہ قدرے بےزاری سے بولتی ایک ہار پھر کتاب کوزور سے بندگر گئی۔

''' 'ہاں پار پھر تو کرنا پڑے گا۔ ورنہ خدانخواستہ ہم سمسٹر میں کہیں قبل ہی نہ ہوجا 'میں۔ مجھے لگتا ہے کہ باتی اسٹوڈنٹس یقیناً ٹیوشنز وغیرہ لیتے ہیں تبھی تو اتنے ریلیکس ہیں۔'' زرتا شد کی بات پر زر مینہ نے تیزی سے سر اثبات میں ہلایا۔

''تو بتاؤاب کیا کریں میں تو ٹیوٹن وغیرہ افورڈ بھی نہیں کرنگتی۔ بچھ نہ پچھتو کرنا پڑے گا۔' زرتا شہ ہو لئے

ہولئے سوچنے گئی پھر چند ثانیے بعدا کی خیال اس کے ذہن میں درآیا تو قدرے پر جوش انداز میں بولی۔
''سر کہتے ہیں نا کہا گرآپ لوگوں کوکوئی بات یا پوائٹ بچھ میں ندآئے ٹو بچھ سے روم میں آکر بوچھ لیجئے گا۔ تو

کیوں نہ ہم دونوں ان کے روم میں جا کران سے کہیں کدآج کل ان کا کیکچڑ ہمیں بچھ بیس آر مہاتو کیسارے گا۔'
''تم پاگل تو نہیں ہوگئ ناشؤ جانتی نہیں کہ سر شرجیل کا نیچر کیسا ہے۔ ہم دونوں اسکیمان کے روم میں جا کیں
گے؟'' زر مینۂ زرتا شہ کی بات پرا کیک دم بدک کر ہوئی۔

ے : ''روپیہ روہا حدق بات پر بیت ہوت کر ہوں۔ ''انوہ زریں سرشر جیل تو عروبہ کی طرف مائل ہیں۔عروبہ انہیں لفٹ دے رہی ہے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہور ہے ہیں۔اب وہ ایسے بھی نہیں ہیں کہ ہرلڑ کی ہے فری ہوجا تمیں ہم تو صرف لیکچر کی بابت ان سے بات کریں گے اورا پی پر اہلم بتا ئمیں گے کہ جمیس دفت ہورہی ہے۔'' زرتا شہٰ زر مینہ کو خا نف ہوتا دیکھ کر سہولت ہے کہ سے سے اورا پی پر اہلم بتا ئمیں گے کہ جمیس دفت ہورہی ہے۔'' زرتا شہٰ زر مینہ کو خا نف ہوتا دیکھ کر سہولت ہے

اے سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ کچھا کچھی گئی۔ ''سوچ لوتا شوکہیں لینے کے دینے پڑجا کیں۔''

19 ---

''ارے باہاتم خوامخواہ میں خوف زدہ ہورہی ہو۔اب ان کی اتن بھی ہمت نہیں ہے کہ دہ ہراڑ کی پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کریں ہے ڈرونہیں ......ہم دونوں کلاس آف ہونے کے بعدان کے روم میں جا کر کہیں کے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آر ہالیکچراد کے .....'' زرتا شداسے راضی کرتے ہوئے بولی تو زر مینہ نے اسے دیکھے کر بادل نخواست مراثبات میں ہلادیا۔

器.....袋.....袋

موسم کی تبدیلی کااثر تھایا شایداس کی بے پروائی نے کام کردکھایا تھا۔ وہ شدیدفلواور بخار میں مبتلا ہوگئ تھی۔ فاور حیات آج رات ہی کراچی پہنچا تھا۔ جب ہی حورین کواپی طبیعت بوجھل اورڈل محسوس ہورہی تھی۔ رات تک وہ بخار میں پیک رہی تھی۔ باسل کے ساتھ ساتھ خاور حیات کے بھی ہاتھ یاؤں پھول گئے تھے۔ باسل شھنڈے یائی میں ڈبوکر بٹیاں اس کے سپر پررکھ رہا تھا۔ ان کے تیملی ڈاکٹر حورین کا اچھی طرح چیک اپ کرکے تھوڑی دیر پہلے ہی گئے تھے۔

'' میں نے حورین سے کہاتھا کہ وہ اپنا خیال رکھے اور باسل تم .....!'' خاور نے ایک نگاہ حورین پرڈالی۔ پھر باسل کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔'' میں نے تم سے بھی کہاتھا کہا بٹی مما کا خاص خیال رکھنا۔''

ہا س جانب دیکے ہوئے ہوئے ویا ہوا۔ میں سے ہا سے ماہ کہا تھا ہا ہا ہا گا گا۔ ''ایم سوری ڈیڈ .....میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہ کر مجھے ٹال دیا کہ بس ہلکاسا فلو ہے۔ میں نے میڈیسن لے لی ہے تھیک ہوجائے گا۔' وہ حورین کی گفتگو خاور حیات کو بتاتے ہوئے بولا ۔ تو خاور حیات حورین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔

۔ ''آ پ جاؤبیٹااپے روم ہیں' ہیں آپ کی مماکے پاس ہوں۔'' باسل نے اس بل باپ کی جانب و یکھا جس کے چہرے پر پریٹانی و بے قراری کے واضح رنگ موجود تھے یک بیک اسے اپنے ڈیڈیر بے تحاشا پیارا آ گیا۔ '' ڈیڈمماٹھیک ہوجا کیں گی آپ بلیز ٹینس مت ہولِ۔''

وید ما سیک ہوجا میں اپ بہر ہوں کے اور ہے۔ ''آ ف کورس مائی سنتمہاری مما جلد ہی ٹھیک ہوجا ئیں گی ور نہ میں ان کی کلاس لے لوں گا۔'' خاور حیارت ملکے بھیکئے انداز میں مشکرا کر بولا تو ہاسل بھی ہنس ویا پھر قدر ہے تو قف کے بعد انہیں حورین کے ماتھے پر پتیاں مشمحہ تب میں مکا کہ اموا

''آپ ابھی ابھی فلائیٹ سے اتنے تھکے ہوئے آئے ہیں پلیز تھوڑ اریسٹ کر کیجے میں مما کے ساتھ موجود'' ''اکس او کے بیٹا۔'' وہ ہنوزاپنے کام میں مصروف ہوکر بولا تو باسل مجبور گیا۔

''اچھاتو کم از کم آپ چیخ کر شے تھوڑا فریش ہوجا کمیں پھر کر لیجئے گااپنی وائف کی تیار داری۔' وہ آخر میں "اچھاتو کم از کم آپ چیخ کر شے تھوڑا فریش ہوجا کمیں پھر کر لیجئے گااپنی وائف کی تیار داری۔' وہ آخر میں شوخی بھرے لیجے میں بولا تو خاور باسل کو دیکھ کر خفیف سامسکرایا پھر حور بین کے چہرے پر نگاہ ڈالی جو بخار کی

تمازت ہے سرح ہور ہاتھا۔ ''او کے میں تھوڑی در میں چینج کر کے آتا ہوں تم یہیں بیٹھے رہواو کے۔'' یہ کہہ کروہ بستر سے اٹھا تو باسل

نے ہیئتے ہوئے کہا۔ ''اوکے ہاں۔'' غاور ہاسل کومسکراتے ہوئے دیکھ کرڈریٹک روم کی جانب بڑھ گیا۔ \*\*اوکے ہاں۔'' غاور ہاسل کومسکراتے ہوئے دیکھ کرڈریٹک روم کی جانب بڑھ گیا۔

مجھ میں ہے۔۔۔۔۔ کہا ہے۔ گولڈناورآف وائٹ امتزاج کا بہت نفیس ساوزیڈنگ کارڈاس کی میز پر دھرا ہوا تھا۔لالہ دخ نائب و ماغی سے اسے دیکھے جارہی تھی۔ پھرآ ہت ہا ہت ہاس کی حیات بیدار ہونا شروع ہوئیں تو اشتعال اور تنفر کی تندو تیز لہر

حجاب ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱

اس کے اندر سے ابھری تھی۔ ابھی تھوڑی در پہلے عازم احمد لا کھائی جو بکوایں اس کے سامنے کر گیا تھا اس کا بس تبیں چل رہاتھا کہاس لاکھانی کاسرتوڑوے وہ جب بھی مری آتا اوراس گیسٹ ہاؤس میں آ کررہتا تو گویالالہ رخ کے اعصاب کا امتحان بن جاتا تھا۔وہ ایک شوقین طبیعت رنگین مزاجے بزلس مین تھاا ہے پیسوں کی بدولت وہ لالدرخ كوجهي اين واميس بهنسانا جابتا تھا۔اے اپن امارت سے برممکن طور پر ايمپريس كرنے كى كوشش كرتا تھا۔ تمرلالہ رخ لا کھائی اوراس کے پیسے پرتھو کنا بھی پیندنہیں کرتی تھی۔وہ یہ بات بخو بی جانتی تھی کہ نکاح جیسے مقدس ومعتبر بندهن کوعض اپنی ہوس اور گھناؤ نا مقصد بورا کرے کے لیے وہ کس طرح استعال کرتا ہے اور دونتین ماہ بعدوہ ان لا کیوں کو بلا جھجک طلاق دے دیتا ہے۔جن کے ساتھ تھٹی کچھ وقت اپنار تنتین بنانے کے لیے وہ ان ے نکاح کرتا ہے کچھاڑ کیاں تو اپنی مرضی جب کہ بیشتر لڑ کیاں اپنی کسی مجبوری یا لا کھائی کی پرفریب کچھے دار با توں کے جال میں بھنس کراس کے لیے تر نوالہ بن جاتی ہیں۔عازم احمدلا کھائی کی بہت پہلے سے لالہ رخ کے بے داغ اور ہوش رباحسن پرنظرتھی۔وہ جب بھی یہاں آتا شاروں کنائیوں میں اسے اپنا پیغام دینے کی کوشش كرتا مكرلالدرخ اس كى اوچھى حركتوں كو ہر بارنظرا نداز كرجاتى تھى كيونكہ وہ بيہ بات بخو بي جانتی تھی كيا گراس نے عازم احمدلا کھانی کے خلاف کوئی رومل طاہر کیا تو اس کا باس اے نوکری سے فارغ کرنے میں ذرانہیں ایکیائے گا۔ مگرا ج کی حرکت لالدرخ کو بخت طیش اوراشتعال میں مبتلا کئے دے رہی تھی اس کا غصہ کسی طور شھنڈ انہیں ہور ہاتھا۔لا کھائی نے آج کھلے فظوں میں اسے شادی کی پیش کش کی تھی۔ مس لالهاّ پ کی اب تک شادی کیوں ہیں ہوئی؟'' چندا یک ادھرادھر کی باتیں کرنے کے بعدا جا تک اس نے استفسار کیا تو لاکہ رخ چند کھے تو بھونچکاہ ی رہ گئی۔ اتنی ہمیت وجراً ت ہے عزم احمد لا کھانی نے اس سے سیہ یو چھڈالا تھا۔لالدرخ کے تو تن بدن میں جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔وہ کافی نا گواری اور رکھائی سے بولی۔ ''سربیمیراذاتی معاملہ ہے۔'' ''آئی نوییآ پ کا پرسل میٹر ہے گرانسانی ہمدردی کے تحت میں نے آپ سے پوچھ لیا۔لگیا ہے آپ مہینڈ

''آئی نوییآ پ کا پرسل میٹر ہے مگرانسانی ہمدردی کے تحت میں نے آپ سے بو چھ لیا۔لگنا ہے آپ مائینڈ کرگئیں'' ڈارک میرون اور پنج رنگ کے امتزاج کے سادے سے سوٹ میں وہ اپنی سادگی میں بھی بہت پرکشش اوردِنشین لگ رہی تھی۔

" ''آپ کی ہمدردی کاشکر ہیں۔' لالہ رخ خود پرلا کھانی کی بے باک وحریصانہ نگا ہیں محسوں کرکے بے صدبے زاری وکوفت زدہ انداز میں بولی نجانے ان کی نئی نو ملی ولہن صاحبہ کہاں جاکر ناپید ہوگئی تھیں جواس بل لا کھانی صاحب اس کے سامنے بیٹھ کراس طرح کی خزافات بک رہے تھے۔

دو من لالدرخ میں آپ سے بالکل جموعت نہیں بولوں گا پیر حقیقت ہے کہ میں نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں گر جھے آج تک بیں گر جھے آج تک اپنے معیاراور پیند کی لڑکی نہیں ملی میں جس لڑکی کی طرف اسے سونا سمجھ کرآ گے بڑھتا ہوں وہ بعید میں پیتل ہی لکانا ہے۔''لا کھانی صاحب نے ایک سردآ ہ بھر کر کہا تو لالدرخ نے انہیں طنزیہ نگا ہوں سے

ویکھا۔''ان قبکے میری فرسٹ وائف بھی .....' ''ایکسکیوزمی سرآپ بیساری ہاتیں مجھ سے ڈسکس کیوں کررہے ہیں؟''لالدرخ کابس نہیں چل رہاتھا کہ ابھی اورائی وقت وہ اس محض کا گلاد ہا کراس کے وجود سے اس دنیا کو یاک کرو بے جوروایتی مردوں کی طرح اپنیا بیوی کی برائیاں کر کے اس کی ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کررہاتھا۔وہ اس کی بات ورمیان میں ہی قطع کر کے انتہا گی روڈ انداز میں گویا ہوئی۔

حجاب.....117....اپريل۲۰۱۲ء

"او کے مس لالدرخ میں آپ سے گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا .....ا کچو لی میں آپ سے شاوی کرنا جا ہتا وں۔"

''جی .....!''لالدرخ کواس دم لگاجیسے اسے کسی نے بیسویں منزل دھکادے دیا ہو۔انتہائی سششدر ہوکراس نے سامنے بیٹھے مخص کودیکھا۔کتنی دیدہ دلیری سے وہ اتنی بڑی بات کہدگیا تھا۔

''جیمس لالدرخ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ آپ کوکسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔''لا کھانی صاحب اپنی جون میں بولتے جارہے تھے اور لالہ رخ کے خون کا نقطہ ابال اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔

''مسٹرلاکھانی آپ کا ڈماغ تو خراب نہیں ہوگیا۔ آپ بجھے سجھ کیارہے ہیں ۔۔۔۔ بیں کوئی لاوارث یا مجبور وبے بس لڑکی ہرگر نہیں ہوں جس کا فائدہ اٹھانے کی آپ کوشش کررہے ہیں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات مجھ سے کہنے کی ۔۔۔۔۔!' لالدرخ سخت طیش کے عالم میں انہیں کھری کھری سناتے ہوئے بولی مگرمقابل پر جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوا تھا۔وہ ہنوز اطمینان سے بولا۔

'' آپٹھنڈے دل دو ماغ ہے '' وہ گیجئے گا۔میڈم مجھے کوئی جلدی نہیں۔'' بچپن کوکراس کرتا پیڈھیٹے تھیں۔ اے اس بل سخت زہر لگا وہ چنگاریاں برسائی نگاموں ہے ہونٹوں کوئتی سے تھینچتے اسے بھن دیکھتی رہ گئی جواب د : :

این نشت سے اٹھ رہاتھا۔

'' به میراوزیٹنگ کارڈ ہے بھے آپ کی کال اور جواب کا بے حد شدت ہے انظار رہے گا۔' مسٹرلا کھائی اپنا کارڈ اس کی میز پر رکھ کر بڑے اطمینان سے وہاں ہے ملٹ کئے جب کہ انتہائی مشتعل ہوکر لالہ رخ نے اپنی مشیال جھینچیں اوراس وقت سے اب تک اس کا د ماغ بھٹی کی طرح جل رہا تھا۔ اسے رہ رہ کرلا کھائی پر بے حد غصہ آرہا تھا۔ ابھی وہ مزید سوچوں کے بھنور میں ڈوبتی کہ اس کی کیفیت کونون کی بجتی تیز گھنٹی نے تو ڈاتھا۔ چند تانے اس نے ٹیلی نون سیٹ کوسیاٹ نگا ہوں سے دیکھا پھرا کی گھری سانس تھنچ کرنون ریسیوکیا۔ ٹانے اس نے ٹیلی نون سیٹ کوسیاٹ نگا ہوں سے دیکھا پھرا کی گھری سانس تھنچ کرنون ریسیوکیا۔ ''میلوالجھت گیسٹ ہاؤس۔' لالہ رخ نے اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔

"میں مسز لا کھانی ہائت کررہی ہوں۔" جوابا جو تعارفی آ واز انجری اے س کر لا لہ رخ اپنی کری ہے ہے اختیارا چھلی۔

ر سیار ، ہیں۔ ''جی میم فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں۔'' وہ انتہائی خوش مزاجی سے بیشہ وارانہ اعداز میں بولی تو جوابا آ کے سے مسز لا کھانی نے جو کہاا سے س کر بے اختیار انتہائی دکھش وطمانیت آمیز مسکرا ہٹ اس کے لیوں پر بھرتی چلی گئی۔

''یوڈونٹ دری میم میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کوانفارم کرتی ہوں۔'' پھرلالہ درخ نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور بےاختیار ہنس دی۔تھوڑی دیر پہلے جو کوفت و بے زاری اورغصہ تھا وہ سب اڑ چھو ہو گیا تھا پھروہ سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہوگئ۔

فرازشاہ کے سنگ اسے وقت گزار نااس قدر دلکش لگ رہاتھا کہ اس کا دل جاہ رہاتھا کہ وقت بہیں تھم جائے اپنی رفآر بھول کر دہ انبی لمحات میں مجمد ہوجائے۔وہ دونوں قلم دیکھ کرسونیا کے کہنے پرساحل سمندر پرآ گئے تھے ابتدائی مہینے کا جانداس وقت آسان پرنمودارتھا اپنی سفید شنڈی جاندنی نے ماحول کو انتہائی رو ماٹوی اوردکش بنایا

ياسمين اخترراجپوت

تمام لکھنے اور پڑھنے والوں کو ہمارا پیار بھراسلام قبول ہو۔ میرانام یا تمین اختر راجیوت ہے اور میں چھفروری کواس ونیامیں اپنے نام کی طرح بھول بھرنے تشریف لا کی۔ مچل کی تمام رائٹرز بہت اچھا تھی ہیں اور میری وعاہے کہ بید اوردن دگنی رات چوگن رقی کرے آمین-ان رسالوں سے ہی مجھ میں بہت زیادہ اعمادا یا ہے کیونکہ ان کی رہنمائی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں بی تفریح کا بھی اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی بہت اچھاہے۔اب تے ہیں خوبیوں اور خاميون كي طرف خاميان توبهت ب مثلاً كام چور ست كابل اورخوبيان بيه بين كه بهت زياده حساس پهند مول ـ تنہائی اچھی لگتی ہے فیورٹ کتاب قرآن پاک ہے پیندیدہ شخصیت حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کپڑوں میں چوژی دار پاجامه اور فراک زیاده پسند بین اور فیورٹ کلر پنگ اور بلیو ہے۔ پسندیدہ رائٹرزعمیرہ احمر نمرہ احمر سمیرا شریف طور نازی آیی ہیں۔ پندیدہ ناول "پیرکامل" ہے۔ میں بی اے کی اسٹوڈنٹ ہول دوستو کی بہت یا ما تی ہے جواب ہم سے بچھڑ گئی ہیں۔اب اجازت جا ہتی ہولِ آخر میں ایک بات جولوگ آپ کو بہت جا ہے ہیں ان کو بھی المجمى نه چھوڑ واور ہمیشا ہے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھوں اور دعاؤں میں مجھ کو یا در کھنا' یا کستان زندہ باؤاللہ حافظ۔

بهوا تقا۔ بہارے اوائل دنوں کی خوش گوار شھنڈک اور مہک پوری فضامیں رچی بسی ہوئی تھی۔شوریدہ لہریں ساحل سے آ کرواپس اپنے مقام پر جارہی تھیں۔اس وقت کانی لوگ وہاں موجود تھے جوموجوں کے اس کھیل کو بردی محویت دو پچیل سے دیکھ رہے تھے۔ سونیااور فراز نسبتاً نہا گوشے کو ڈھونڈتے ہوئے ایک جگسآ کر بیٹھ گئے تھے۔ سونیاال کے ہمراہ بڑے سے پھر پربیٹھی انتہائی مکن ہوکر ہولی۔

'' فراز ہم آئے گئے دنوں کے بعداس طرح آؤ ننگ پرآئے ہیں تنہیں معلوم ہے نا کہ میں تنہارے علاوہ کسی بھی کمپنی کوانجوائے ہیں کرتی اورا کیے تم ہو کہ جھے اب بالکل ٹائم نہیں دیتے۔''سونیا کے شکوے پرفراز نے گردن مور کرم کراتے ہوئے اے دیکھا۔

'' سونیاڈ براب پر بیٹیکل لائف اسٹارٹ ہوگئ ہے پہلے اسٹوڈ نٹ لائف تھی بے پروائی اور بے فکری تھی اور کوئی ذمیدداری بھی نہیں تھی مگراب میں کافی ذمہ دار ہو گیا ہوں۔''آخری جملہ دہ شوخی بحرے لہجے میں بولا تو سونیا

" "اوہندویری فنی۔ "جوایا فراز قبقہ لگا کرہنس دیا توسونیائے اپنے ہاتھ کا مکا بنا کراس کے باز دیرجڑا۔ البيت الحياة راي ب المهيل

" او کے بابا اب میں مبسوں گا۔" فراز ہنوز کہتے میں بولاتو ہواؤں کی چھیڑ چھاڑ سے اپنے بھرے بالوں "او کے بابا اب میں مبسوں گا۔" فراز ہنوز کہتے میں بولاتو ہواؤں کی چھیڑ چھاڑ سے اپنے بھرے بالوں کوکانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ مکن انداز میں کو یا ہو گی۔

"اب میں نے ایسا بھی نہیں کہاتم ہنتے ہوئے بہت اجھے لگتے ہو۔"

"اومائی پلیزر" وهمسکرایا ..... سونیانے مسکراتے ہوئے اسے بغور دیکھا پھریک لخت استفہامیہ کہے میں

"اور من تهبيل كيسي كنتي بول-" "بنتے ہوئے؟"

و و و تناسبارے ہوئے ....ارے بھی سمیل ساسوال ہے میں تنہیں کیسی لگتی ہوں۔''

''بہت اچھی لگتی ہو کیونکہ تم میری سب ہے اچھی دوست ہو۔' وہ ساحل پڑآتی لہروں کود مجھتے ہوئے مکن کیجے میں بولاتو چند ثانیے دونوں کے درمیان خاموثی کا پروہ حائل ہوگیا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ نجانے کن سوچوں میں گم تھے۔ رات کی سابی چہارسو پھیل چکی تھی اردگر دہمی چہل پہل اب معدوم ہوگئی تھی۔ جاند کی جاند نی بھی مرھم پڑ گئی تھی۔ فرازنے بےساختہ آسان کی جانب دیکھا جا ند کے سنگ شرارتی بادل اُٹھیکلیاں کرتے اس پر بھی چھا جاتے تو بھی دور چلے جاتے تھے۔ '' فراز کیاتم محبت پریفتین رکھتے ہو۔' خاموثی کے پردے کوسونیا کی آواز نے بالآ خرتار تار کرڈالا تھا۔اس پر فرازنے چوتک کراہے دیکھا پھرایک گہری سائس فضامیں آ زاد کرتے ہوئے سہولت سے بولا۔ ڈریوک ہیں وہ لوگ جومحت تبیل کرتے يزا وصله جائح برباد ہونے کے لیے جواباً سونیانے فراز کونا سجھنے والے انداز میں دیکھنے کی کوشش کی وہ اندھیرا ہوجائے کے سبب فراز شاہ کا چبرہ ادراس کے تاثرات جانے سے قاصر رہی تھی۔ ''کیامطلب فراز .....مطلب تم ڈرپوک ہویا پھر....؟'' وہ تصد آا پنا جملہ ادھورا چھوڑ گئی تو فراز نے اس کے سر پر ہلگی ہی چیت رسید کرتے ہوئے کہا۔ '' بالکل میڈم ..... میں کافی ڈرپوک واقع ہوا ہوں مطلب یہ کہ اس وقت یہاں کافی اندھیرا پھیل چکا ہے اور مجھے اس اندھیرے سے ڈرنگ رہا ہے۔'' وہ مزاحیہ انداز میں بولتا پھر سے اٹھا تو مجبوراً سونیا کوبھی اس کی تقلید کرنا تہیں اندھیرے ہے کب ہے ڈر لگنے لگا فراز۔'' وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے استفهاميها نداز مين كويا موتي-'' جب مغرب کے بعد اندھیرا ہوگیا تھا۔بس تب ہے ہی ڈر لکنے لگا تھا۔'' فراز کے اوٹ پٹانگ جواب پر سونیانےاسے تاریبی نظروں سے دیکھا۔ ' فرازابتم میرے ہاتھوں مارکھانے والے ہوسمجھے۔'' '' پلیز میرا مارکھانے کا بالکل موڈنہیں ہور ہا بلکہ اچھاسا کھانے کھانے کا دل جاہ رہاہے کیونکہ اس وقت میرے پیٹ میں چوہ دوڑرہے ہیں۔ '' ہاں تو چلو میں کبٹنے کررہی ہوں۔'' وہ کھلکصلا کر بولی اور پھر دونوں گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ آج صبح سے ہی موسم قدر ہے ایم آلود تھا۔ نیلگوں وسیج آسان بادلوں سے اٹا ہوا تھا۔ سورج کی کرنیں بھی با دلوں کی اوٹ میں حصیب کر بیٹھ گئے تھیں۔خوش گوارسی ٹھنڈی ہوانے پوری فضاء کو پر کیف سا بنا دیا تھا۔زیادہ تر اسٹوڈنٹس کلاس روم سے باہر ٹولیوں کی صورت میں لان میں بیٹھے تھے تو کچھ گراؤنڈ میں براجمان تھے۔ان کے ڈ پار منٹ کی لا بی بھی اس وقت اسٹوڈ پیٹس ہے بھری ہوئی تھی۔سب اپنی اپنی باتوں میں مکن ادھرادھر کی ہا تکتے ہوئے شوخ و بے فکرے قبقیم لگارہے تھے۔ زر مینه اور زرتاشہ نے اپنے اطراف میں نگاہ ڈالی۔ حماب.....120 محاب.....ايزيل٢٠١٦ء

'' لگتاہے کہ جسرشرجیل بھی کلاس نہیں لیں گے۔'' زریدنہ برسوچ لیجے میں بولی تو زرتاشہ نے یونہی سراٹھا کرسا ہے دیکھا تو عروبہا ہے گروپ کے ہمراہ لان میں براجمان نظر آئی۔ ''ہوں بچھ کہنیں سکتے۔'' زرتاشہ نے زرمینہ کو جواب دیااور پھراپئی کلائی پر بندھی ریسٹ واچ پرنگاہ ڈالی تو اسے کلاس کا ٹائم اوور ہونے کا احساس ہوا۔

''میرے خیال میں سرشرجیل بھی موسم کوانجوائے کررہے ہیں وہ بھی شاید کلاس نہیں .....!''ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کے سامنے سے سرشرجیل اپنے مخصوص اسٹائل میں آتے دکھائی دیے۔

ی رز تاشہ نے واضح و یکھا کہ عروبہ کے قریب سے گزرتے ہوئے انہوں نے اسے خفیف ساسر ہلا کرآ تھھوں سے کوئی اشارہ دیا تھا۔ جب کہ جوا ہا عروبہ بڑی دلکشی سے مسکرائی تھی۔

''ارے بیتو برآ مدہو گئے جگوجلدی سے کلاس روم میں جلتے ہیں۔'' زر مینہ سرشر جیل کود کی کہ کرجلدی سے بولی تو دونوں نے کلاس روم کی جانب دوڑ لگائی۔سرشر جیل کویا آج بھی فیکچر دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ پہلے تو موسم پر ہات ہوتی رہی۔پھر گفتگو کارخ ادھرادھر کی اوٹ پٹا تگ باتوں کی جانب چلاگیا۔

ہے۔ ایسا لگ رہاتھا یہ کلاس روم نہیں بلکہ ڈرائنگ روم یا کپنک پارک ہے۔ جہاں جم کرمخفل جمی ہوئی تھی۔عروبہ عظیم حسب معمول خوب چہک رہی تھی۔ جب کہ زرتا شداور زر مینہ دونوں اندر ہی اندر تیج وتا ب کھار ہی تھیں۔ "'ان کا کچھ نہیں ہوسکتا تا شویہ سرجمیں اس سجیکٹ میں ضرور فیل کروادیں گے۔'' زر مینہ دانت چیتے ہوئے

مرگوشی میں بے تحاشہ تپ کر ہولی۔

''ان کا تو مجھ نہیں بگڑے گا ہمارا تو ہیڑ ہ غرق ہوجائے گا نا۔' وہ بھی زر مینہ کے ہی انداز میں ہولی پھر مزید کو یا ہوئی۔''بس آج بیکا ہم ان کے روم میں جا کر پولیس گے۔'' پھر سر شرجیل نے اپ مقررہ وقت برکلاس آف کی اور کلاس سے باہر نکلے تو پیچھے پیچھے تمام اسٹوڈ ہنٹس بھی باہرنگل آئے۔جن میں بیدونوں بھی شامل تھیں۔ ''اف میرے خدا ہمیں سر شرجیل سے چھٹکا را دلا دے۔'' زر مینہ باہر آ کرآ سان کی طرف و کیھتے ہوئے بولی تو زرتا شہنے مجلت بھرے انداز میں اس کا باز وتھا ہا۔

''چلوزریں مرکے روم میں چلتے ہیں۔''زرتاشہ یہ کہتی ہوئی اسے لےکر کمرے کی جانب آگئی۔ ''تاشو مجھے تو ڈرلگ رہا ہے۔ان کے کمرے میں جاتے ہوئے۔''زر مینہ قدرے سہم کر بولی زرتاشہ بھی اندر سے خاکف ہور ہی تھی گرمرشر جیل ہے بات کرتا بھی بے صد ضروری تھی۔سواپنے ول کومضبوط کرتے ہوئے اپنے لہم معہ خدرہ ہیں میں میں میں اور ا

لہج میں خوداعمادی لاتے ہوئے اولی۔

'' ورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نہ تہارے ساتھ۔'' پھر ہمت کرکے ذربتا شہنے ان کے کمرے کے پاس آکراندرآنے کی اجازت مانگی تو سرشرجیل نے سرکے اشارے سے انہیں اندرآنے کی اجازت دی۔ دونوں لڑکیاں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر کمرے میں داخل ہوگئیں۔

(ان شاءالله باقي آئده ماه)



### DOWNIZOADDD DIROM PATRISOCHDUNGOOM

EADING

حجاب ۱21 ساء عباب ۱۲۰۱۳ میل ۱۳۰۱۶



اللہ تعالی نے انسان کو اپنی بندگی کا تھم دیا ہے اللہ تعالی وہ برحق اور قادر مطلق ہے جس کی عظمت کی شہادت آسان کی بلندیاں زمین کی بستیاں بہاڑوں کا سکون وریاؤں کی مشکرا بنیں کا نئوں کی حجر حتی کی کانٹوں کی مشکرا بنیں کانٹوں کی حجر حتی کے مطابق دے چیمن تحی کہ برچیزا بنی ہمت وصلاحیت کے مطابق دے رہی ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے کا تھم اس طرح سے دیا جارہا ہے جو صرف زبان تک محدود نہ ہو جو رکوع و جو دمیں مقید نہ ہو جو مساجد اور عباوت گا ہوں کے دروازے پر مقید نہ ہو جا گا کہ کی بندگی ہوجس کا زندگی کے ماتھ ہمہ دقتی تعلق ہو۔ ساتھ ہمہ دقتی تعلق ہو۔

رکوع وجود ہے ادائم از کا حکم ملاً واعبدو ہے تمام ادکام بجالانے کی تاکید ہوئی۔ وافعلو الخیر ہے ایسے تمام کام کرنے کا فرمان صادر ہوا جوخود انسان کے لیے اس کی قوم وملت کے لیے بلکہ ساری بنی نوع انسان کے لیے اینے دامن میں خیرونفع کی فعمت سمیٹے ہو۔

''' '' جواللہ کی راہ میں قبل ہوئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کاشعور نہیں ''

سنسان سرئ پرتنہا کھڑے اس نے گرے ہوئے
لوے کے بورڈ کود یکھاتھاجو جا بجاٹو ٹا ہواتھا اس پرگردجی
ہوئی تھی۔اس نے جھک کرا ہے اٹھانے کی کوشش کی گر
وہ اٹھانہ کی تب اس کے نرم ہاتھوں پر کسی نے مضبوطی
سے ہاتھ رکھے اور بورڈ اٹھانے میں مدددی۔وہ اب مکمل
طور پراس کے حصار میں تھی وہ اس کی نرم گرم سانسوں کو
اپنی گردن پر محسوں کر سکتی تھی۔ پھر وہ خود ہی حصار ختم
کرکے پرے ہوگیا تب اس نے دھیرے سے اپنے
کرکے پرے ہوگیا تب اس نے دھیرے سے اپنے
آ نچل کے پلو سے بورڈ کو صاف کرنا چاہا۔ اس نے
دھیرے سے ہاتھ تھام کراسے ایسا کرنے سے روکا اور اپنا
رومال سرسے اتار کراسے تھا دیا۔وہ ابھی ابھی نماز پڑھ کر

آ یا تھااس نے جھکتے ہوئے رو مال تھامااورلوہ کے بورڈ کوصاف کیا جب اس بورڈ ہے گر دائر ی تو اس سبز بورڈ پر سفید حروف ہے داضح لکھاتھا۔

"احرجلیل شہید کرکٹ گراؤنڈ" اس نام کو پڑھ کردہ تڑپ گئی اس نے نظر گھما کر گراؤنڈ کودیکھا جو سڑک کے ایک کنارے پرداقع تھا۔ گراؤنڈ کیا تھا گراؤنڈ کے نام پر کالا دھیہ تھا' بڑی بڑی ہے تر تیب گھاس' جا بجا کوڑا کرکٹ گراؤنڈ کی خت حال دیواریں' ٹوٹا پھوٹا بورڈ' گراؤنڈ کے وسط میں ایک عدد بچ تھی جس کود کھے کرد کھنے والے کو گمان ہوتا تھا کہ یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے۔ گراؤنڈ میں گھاس جرتی ہے شار بحریاں اور گائے۔

ایک ایسا تحف جس نے اپنے خون کا نذرانہ ملک و قوم کو پیش کیا ہؤ ملک وقوم نے عقیدت کے طور پر ایک گراؤنڈ اس شہید کے نام کردیا ہواور گراؤنڈ کی خشہ حالت ایک طرف شہید کے نام کی اتن بے حرمتی؟ کیا ہم زندہ قوم ہیں؟

عجاب ..... 122 ....اپریل ۲۰۱۲ء



کے لیے کتنا تڑیا تھار صرف وہ جانتا تھایا اس کارب شفق کا جذبوں سے بھور لہجۂ محبت سے مخورانداز شفق اس کی دیوا گلی کومسوس کرسکتی تھی۔

''عشرہم دونوں بہت تنہا رہ لیے اب یہ دوری ختم ہونی چاہیے۔ شفق کی بات پر دہ نہال ہی تو ہوگیا تھا۔ شفق نے دھیرے سے اپنا سراس کے کندھے سے ٹکادیا تھا۔ دو تھکے ہارے وجود محبت کی بارش میں بھیگتے قدم سے قدم ملاکر جانے بہچانے راستوں پر چلنے گئے تھے۔ ہیں جہتے ہیں ہے۔

اپریل کاآ غازتھا مورج اپنی آب و تاب کے ساتھ معودار ہوا تھا۔ جبے کا وقت تھا اورا لیے محسوس ہور ہاتھا جیے دو ہمرے اور ہے کے ہوں۔ وہ گھرے لگی تو چوک جیے ہوں۔ وہ گھرے لگی تو چوک پر کھولائے کھڑے ہوں کو دکھ کر بالکل خاموش ہو گئے ہیں ندان کر دیے ہوائی وہاں ہے گزر جیے ہیں ہو گئے جول وہ نظریں جھکاتی وہاں ہے گزر کر وہ نہر کے ساتھ ساتھ چلے لگی فہر کے دونوں طرف بھی سڑک تھی۔ نہر کے کندے یائی فہر کے دونوں طرف بھی کر لاگر لامحسوس ہوا نہر میں بچھ میں اے اپنا عکس بھی گرلا گرلامحسوس ہوا نہر میں بچھ میں اے اپنا عکس بھی گرلا گرلامحسوس ہوا نہر میں بچھ میں اے دورکرنے کی کوشش میں گرفتھیں۔

کی سڑک کے ساتھ تا حد نگاہ گندم کے کھیت تھے گندم کی کٹائی کا آغاز ہو چکا تھا۔

گذم کے کھیتوں کے ساتھ مالٹوں کا باغ تھا مالئے

کے باغ نے سفید پھول اٹھائے ہوئے ہے جن کی بھینی

بھین میٹھی میٹھی خوشبونضا میں رقص کررہی تھی شفق نے

لبی سانس لے کراس خوشبوکو اپنے اندرا تارا۔ان کھیتوں

کے درمیان میں آم جامن شیشم ادر سنبل کے درخت

تھے۔آم کے درخت پر کیریاں موجود تھیں کیریوں کو
و کھتے ہوئے اسے اپنا بجین شدت سے یادا یا۔ جبوہ
دی سال کی تھی۔

"عاشوا مجھے كيريال تو رنى بيل "اس في عشر سے

''عشر! مجھے اخبار میں ضلع انتظامیہ کے نام کھلا خط کھتا ہے میں انتظامیہ سے درخواست کرنا جا ہتی ہوں کہ یا تو وہ اس گراؤنڈ کی حالت پر تو جددیں یا پھراحمر کے نام کا بورڈ اتار دیں۔ ہمیں ایسی عزت و تو قیر نہیں جا ہے۔'' شفق کی آ واز میں آنسوؤں کی کھلی تھی۔

'' تھیک ہے گھر چلو پھر خط لکھتے ہیں۔'' ہمیشہ کی طرح عشر نے اس کی بات نوراً سے مان لی۔شفق نے نظریں اٹھا کرعشر کودیکھا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ شفق کو بھی بھی اس محض پر بہت ترس آ تا تھا کہ وہ شفق کی محبت کو کتنا تر ساتھا مگر وہ اسے محبت نہیں دے یائی جواس کاحق تھا رہے تھا کہ بھی محبت کرنے کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔

و مقدر اور دل میں اتنا سافرق ہے کہ جولوگ دل میں ہوتے ہیں وہ مقدر میں نہیں ہوتے اور جومقدر میں ہوتے ہیں وہ دل میں نہیں ہوتے۔' شفق اور عشر میں مقدر اور دل کا فرق تھا عشر شفق کے مقدر میں تھا دل میں نہیں شفق عشر کے دل میں تھی مقدر میں نہیں۔

اچانگ سے بادلوں نے آسان کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ فضا کیں بھی شوخ ہوئی تھیں پھر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی تھیں پھر ہلکی ہوندا باندی شروع ہوئی۔ عشر کو یقین تھا کہ اس بارش کے بعد آسان تھر جائے گا۔ فضا میں جو گھٹن اور جس ہے وہ ختم ہوجائے گی چھر دل کے آسان پر محبت کی توس و قرز ح بھر ہے۔

"بارش پائی کی چند قطرے نہیں ہوتے ہے آسان کا زمین کے لیے بیار ہوتا ہے۔ زمین وا سان آپس میں ل نہیں سکتے' آسان اپنا بیار زمین کے لیے بارش کی صورت میں بھیجنا ہے۔'' وہ دونوں دھیرے دھیرے ساتھ ساتھ چلنے گئے۔ چلتے چلتے شفق نے عشر کا ہاتھ تھا ما تھا۔

زندگی میں پہلی باروہ رک گیا تھا' اس کرم نوازی پر حیران اسے شدید جیرت ہوئی تھی۔خوشگوار جیرت'اس کی دھڑ کنوں میں ہلچل ہوئی تھی وہ ان ہاتھوں کی نر ماہٹ

حجاب ۱24 ما الماماء

''تو میں توڑو پتاہوں۔''عشرنے آفر کی۔ ''نہیں مجھے خود تو ژنی ہیں لیکن میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا اور مجھے درخت پر چڑھنا نہیں آتا۔''اس نے معصومیت سے کہاتھا۔

''اچھامیرے پاس ایک آئیڈیا ہے میں جھکتا ہوں اورتم میرے کندھے پر چڑھ جانا۔''عشرنے جوش میں کہا۔

'' ''تم مجھے گرادُ گے تو نہیں؟'' خوف زدہ انداز میں جھا۔

پوچھا۔

دونوں پر یاؤں رکھ کر کھڑی ہوئی عشر نے اس کے دونوں

گندھوں پر یاؤں رکھ کر کھڑی ہوئی عشر نے اس کے
دونوں پاؤں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور
دھیرے دھیرے کھڑا ہوگیا۔شق نے بہت کی کیریاں
توڑتوڑ کر ڈیٹن پرچینگی۔اسے احساس نہیں کہ وہ گئی دیر
اس کے کندھے پر کھڑی رہی پھڑعشر نے ای طرح
دھیرے دھیرے بیٹھ کراسے کندھے سے اتارا۔

''عاشوا تم بہت اچھے ہو۔''اس نے کیریاں اپنے چھوٹے سے دویئے میں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ مسکرادیا چھوٹے سے دویئے میں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ مسکرادیا پھر جب بھی اس کا کیریاں توڑنے کامن چاہاوہ عشر سے کہتی وہ فوراً سے جھک جاتا۔

''پٹر استھے کیوں کھلوتی ایں؟'' وہ آ داز پر ہڑ برا آئی۔ ''پٹر استھے کیوں کھلو تیں۔'' وہ آ دمی جو برسیم کاٹ کر ریڑھی پر لا درہا تھا وہ گدھار بڑھی لے کراس کے پاس سے گزرا تھا۔نہر کے دوسرے طرف کیکر کے جھنڈ تھے جن پر پہلے پہلے بچول جلوہ گر تھے اس سے بچھ فاصلے پر بیراور شہتوت کے درخت تھے۔شہتوت کے درخت پر بیراور شہتوت کے درخت تھے۔شہتوت کے درخت پر زمین پر بھرے پڑے درخت تھے۔

ر کے دور جائے کھیتوں میں گھر اایک ڈیرہ تھا' جہاں گائے ' بھینس' بھوساملا چارہ کھار ہی تھیں۔ایک جھوٹا سا کچا کمرہ تھا جس کے باہر ایک طرف چار پائی رکھی تھی وہاں موجود دوآ دمی حقے کاشغل کررہے تھے ان سے

تھوڑے فاصلے پرمشین سے چارہ کا ٹاجار ہاتھا۔ڈیرہ سے تھوڑے فاصلے پرایک ٹیوب ویل تھا جس سے کھیتوں کو یانی دینے کا انتظام تھا۔ وہاں کچھ خواتین کپڑے دھورہی تھیں وہ چلتی ہوئی احمر کے گھر پہنچ گئی اسے گھر میں کوئی نظر نہیں آیا وہ ایس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے ٹی وی کی آ واز آ رہی تھی۔

"لا مور ميس خودكش وهاكه 20 افراد شهيد 35 زخى ريسكو فيتميس موقع بريهنج كنكين زخيون كواسيتال منقل كيا جاربا ہے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔'' نیوز کاسٹراپنے پروفیسنل اغداز میں خبر دے رہی تھی۔ شفق کا دل وال گیا<sup>ا</sup> وہ مناظر دکھائے جارہے تھے جہاں دھاکہ ہوا تھا ہر طرف خون ہی خون گوشت کے لتھڑ نے چیخ و ریکار آ ہ و سسکیاں بے بئ کوئی ہاتھوں سے محروم کوئی ٹانگوں سے معذور کوئی رو رہا تو کوئی تڑپ رہا تھا۔ درمے ہی درڈ گاڑیوں کے شینے ٹوٹ کرریزہ ریزہ زمین پر بھرے ہوئے تھے عجیب حشت کا عالم تھا۔ شفق کوانے گالوں بر کچھ بہتا ہوامحسوں ہوا اس نے اپنے ہاتھ سے گالوں کو جھوا وہ آنسو تھے۔اس کے دل میں اٹھتا درد آنسو بن کر فكل تقا كيونِ؟ ميرايا كتان كيون اس آك مين جل رما ہے، بیآ گ کس نے جلائی،اس آ گ کی تپش سے کتنا یا کشان جلے گاءاس آ گ کوکون بجھائے گا؟ یا کشان شاہ مورہا ہے اجر رہا ہے ریکتان مورہا ہے کون بچائے گا ا ہے؟ وہ دونول ہاتھول سے چہرہ ڈھیانپ کرزمین پر بیٹھ کئی۔اس کے رونے میں شدت آ می عجمی احرمتوجہ ہوا

سی- منطق .....شفق .....کیا ہوا؟" وہ بو کھلایا اور بھاگ کے پانی کا گلاس لے آیا۔"شفق پانی ہیو۔" "احمر! بیہ خودکش دھاکے کیوں ہوتے ہیں؟ کون کروا تا ہے بیہ آئبیں بے گناہ معصوم لوگوں برترس نہیں آتا؟ آئبیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟" وہ مسلسل روتے ہوئے سرایا سوال تھی۔

'' دیکھونداحمر! کتنے باپوں کے گفت جگران سے چھین

حجاب ١٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ حجاب

w.Paksocietu.com

گئے؟ کتنی بہنوں کے بھائی نہیں رہے کتنی ماؤں کی گود اجڑ گئی۔ احمر! کیوں ہور ہاہے بیسب ادر کب تک؟" وہ رورد کے بے حال ہوئی تھی۔

"" اور جی اور جی اور جی اور جیاد کرد ہے ہیں اور قیامت کے دن حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کریں گے۔ یہ نادان احمق لوگ اتنا نہیں جانے کہ خود شی حرام ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کواہزادے تو یہ اپند یدہ کمل ہے۔ ایک انسانیت کا مل ہوری کا استقبال حضرت محملی اللہ علیہ وسلم کیونکر کریں مے؟ اللہ نے جہاد کا تھم دیا ہے کہ وشمن کی طاقت کا جواب طاقت سے دیا جائے۔ جہاد کے لیے جی طاقت کا جواب طاقت سے دیا جائے۔ جہاد کے لیے جی طاقت کا جواب طاقت سے دیا جائے۔ جہاد کے لیے جی میں شرائط ہیں:۔

جهادكامقصدكياب؟

كس كماته جهادكياجات؟

کن شرائط کے ساتھ جہاد کی اجازت دی گئی؟
اجر کے لیج میں جانے کیاتھا کہ وہ رونا چھوڈ کراسے
دیکھنے گئی۔''جہاد کے معنی کوشش اور سعی کرنا ہوتا ہے وہ
کوشش جودین کی جمایت محفظ اشاعت اور سر بلندی کے
لیے کی جائے تو بتاؤ جو ریاوگ کررہے ہیں یہ جہادہ؟
اللہ تعالی کسی تو م کی حالت اس وقت تک نہیں براتا جب
تک وہ تو م اپنی حالت خود نہ بد لے اور یہ صرف سازش
ہے جال ہے یا کستان اور اسلام کو بدنام کرنے کی اور ان
شاء اللہ وشمنوں کی سازش ناکام ہوگی۔''

'' پاکستان تا قیامت دنیا کے نقشے پر قائم رہے گا'ان شاءاللہ''شفق نے صدق دل سے دعا کی۔

☆......☆ ☆......☆

"تم بتاؤتمهیں جاب ملی تمہارا انٹرویوتھا نہ آج؟" شفق نے آتے ہی کہا۔

و دنہیں ملی انہوں نے کہا کہ اطلاع کردیں ہے۔'' بہت نارل انداز میں جواب دیا۔کوئی غصہ کوئی نفرت' کوئی بے بسی کوئی مایوی نہیں تھی۔

ووتم جانة مونه بإكستان مين بغيرر شوت اورسفارش

کے بہت کم خوش نصیبوں کو جاب ملتی ہے۔ تم تایا جی کی بات مان کیوں نہیں لیتے ؟ اگر وہ کسی کورشوت دے کر تہماری جاب کا بندو بست کر سکتے ہیں تواس میں حرج کیا ہے؟" اپنی دانست میں شفق نے مجھ داری کا مظاہرہ کیا

دونوں براعت کی ہے میں بھوک افلا دونوں جہنی ہیں دونوں براعت کی گئی ہے میں بھوک افلاس سے بہیں فررتا صرف اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے ایسا کوئی کام کیا کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن محصور پر پہنچانے سے انکاری ہوگئے تو میں کیا کروں گا؟ مجھے جو کرنا ہے ای محنت اور قابلیت پر میں کیا کروں گا؟ مجھے جو کرنا ہے ای محنت اور قابلیت پر کرنا ہے کسی کاحق نہیں مارنا۔ مجھے اللہ پر بھروسہ کے کہ وہ میری مدد کرے گا' مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا ان شاء

الله الله الميا الميا الوگائم النے البھے ہو کہ تہمارے ساتھ بُراہو ہی نہیں سکتا۔ "شفق نے فخرے سوچا خال مال

اپنے بیٹے کوائم ایس کی میسٹری کروایا۔ احر بے روزگارتھا 'جاب کی تلاش تھی۔جلال کی بیٹی شفق اورشا کا تھیں دونوں میں ایک سال کا فرق تھا۔شفق نے ایف اے کیا تھا جبہشا کل فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ شہر دور ہونے اور وسائل کی کی کی وجہ سے شفق اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پائی۔جلال گاؤں میں چار پائی کے بان بناتے تھے اور کچھ ہوئے بھائیوں کی امداد سے ان کا گزارہ بہت اچھا ہوجاتا تھا۔ تینوں بھائی آپس میں جڑے

ب ہوئے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں سکون ہی ففق شائله كوشميري فالكاسكهاري تقي جب وهسكراتا "وعليكم السلام! جيت رهو" بحان فمشين بربان بنانا جھوڑ کرائے گلے لگایا۔ " بچامشائی کماتیں مجھے وکری مل گئے۔"اس نے مضاني كاذبيسامت كيا-"ارے واہ مبارک ہو" چھانے برقی اٹھا کر پہلے اسے کھلائی چرخود کھائی چروہ سفق کے یاس آیا۔ ''شفق مجھے جاب ل گئ منہ میٹھا کرد<sub>ی</sub>' " ع كهدر بي مو؟" وه خوش مونى تفى -" كهال على جاب؟' اس نے مسکراتے ہوئے یو چھاتھا۔ " معنو بورسی میں جاب کی ہے۔"

"آ پينموين جائلاني بون-"شاكله جلي تي-🧢 ''اچھا'تم کیلچرار بن گئے ہو۔' اس کی خوشی میں دوگنا

" بہیں محصیکیورٹی گارڈ کی جاب ملی ہے۔" شفق کی انگلی میں زور ہے سوئی گلی اس کی انگلی سے خوان کی تھی

ودكيا .... سيكورتي كاروا ايم اليس ي كيسشري المسلور في كارد ؟ "اس كي آواز صدے سے كنگ مونے كو

''ہاں ابھی یو نیورٹی میں سیٹ خالی ہیں ہے۔انہوں نے مجھے کہا کہ جیسے ہی کوئی سیٹ خالی ہوگی وہ مجھے اطلاع کرویں گے۔"وولسلی دےرہا تھا۔ پاکستان میں بے روزگاری کاریمالم تفااے خبر ہی سیس تھی۔ "احریس بشوں یا روؤں؟"اس کے کیج میں کی

"دسفق اچھی جاب بھی مل جائے گی مچھے نہ ہونے ے کھرونا بہتر ہے۔ شفی اتم تو مجھے ہمت وحوصلہ دو۔





AANCHALNOVEL.COM

721-3562077117) Marie Level (3.2)

بس بولتے بولتے بكدم چپ ہوگيا تھا، شفق كے لبول پر مسكراہٹ محل گئی۔ "جہیں معلوم سے کامیابی حوصلوں سے ملی ہے

حوصلے دوستول سے ملتے ہیں اور دوست مقدر سے ملتے ہیں کیکن میرے مقدر میں تم عجیب دوست ہو مجھے حوصلہ ہیں دیے سکتی۔''بات بدلنے میں وہ ماہر تھا۔

ووجهيس معلوم إ اكلے ماہ تايا خليل وايس آرب ۔" اپنی مجھیلی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ

"زندگی نے کسی لمح میں جب امید کی روثی کم پڑنے کگے تو تھبرانانہیں یادر کھنا کہ زمین کے سمی کونے میں میرے دوہاتھ تمہارے کیے دعا کو ہیں۔"بہت محب بھرےانداز میں شفق نے کہاتھاوہ مسکرادیا۔

₩....₩ جولائی کی جملسا دینے والی گری میں وہ ملکے گاہی رنگ کے کاٹن کے لباس میں ملبوس نیسنے سے شرابور تھی اس کے کائن کے سوٹ پر کالے دھاگے ہے سندھی كرُ هاني اور شيشے كا كام تھا۔ بالوں ميں كالا اور سرخ براندہ تفاجس میں موٹے موٹے شیشے جڑے تھے۔ ناک میں جھوٹی سی تفنی تھی جواس کی خوب صورتی میں اضافہ کررہی تھی وہ گھڑے میں یاتی تھرکے لاربی تھی۔ ایک گھڑا۔ ایک بازو میں دو گھڑ ہے ہر پرر کھے چلتی ہوئی آ رہی تھی اس کی حیال بھی بہت دکش تھی۔

"تم کیا سرس میں کام کرتی ہو؟" کسی نے نقرہ احصالا تھا وہ رک کئ غور ہے مقابل کو دیکھا۔ سادہ سفید كائن كياس ميس لموس كالإكالي جبك دار بالول کالی چمکتی آئی تھول سفید دمکتی رنگت دلکش مسکرانہ سے ساتھ وہ اجنبی تھرانگرا لگ رہاتھا اس نے جواب وینا ضروری نہیں سمجھا۔ کھور کرآ کے بڑھ کئ وہ بھی ہیچھے پیچھے جِلاآ با۔

"ارے بیتم نے ناک میں کیا پہن رکھاہے؟"اس اجنبی نے ہاتھ بڑھا کرناک میں موجود تھنی کو چھونا جاہا

بهت زم انداز میں اس نے اپنی بات مکمل کی "احر!" وہ چھوٹ چھوٹ کے رودی مشین کی تیز آ وازاوراس كارونا عجيب ساسان تفاـ

"شفی!" احرنے ہاتھ بڑھا کرآ نسوصاف کرنے جاے مراینے ہاتھ کواس کے گال کے قریب روک دیا جيائي حديادا كئي اسدكه مواقعاتفق كاس روي یروہ جانتا تھا کہ شفق کے کیا خواب ہیں؟ بڑا کھ<sup> کی</sup>متی فرنيجر بهت ي مهولتين بري ي گازي نوكر جا كراورايك سیکیورنی گارڈ ..... یہ کیسے افورڈ کرسکتا ہے؟

₩.....₩ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہو کی صحن میں ایک طرف بہت ی چزیں بلھری ہوئی تھیں تھوڑا آ گے بڑھ کراس فيحسل خانے ميں جھا تكاجہاں احرنكا ٹھيك كرتے ميں مصروف تھا۔اس کے ہاتھ کالے ہورے تھے۔

" بیکیا کردہے ہو؟" اس نے جرانگی سے دریافت

"ميں كولبس موں امريكه دريافت كرريا موں كوئى مسلہ ہے مہیں؟"اس کے دل جلے انداز پر سفق کو بے اختيار بلسي آئي۔

"امریکہ دریافت کرنے کے لیے کسی مستری کو بلاکیتے۔''شفق نے ای کے انداز میں کہا۔

''میں اینے کھر کے چھوٹے موٹے کام خود کرسکتا ہوں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ '' کہجے میں ابھی بھی زي تين تعي

"ناراض ہو؟" شرارتی مسکان لیوں پر لیے وہ پوچھ

" میں کیوں ناراض ہول گا؟"الٹاسوال ہوا۔ "اچھامعاف كردوكل مجھےرونانبيں چاہيے تھا بلكہ تمهارا حوصله بردهانا چاہیے تھا۔''اپنی علطی کا اعتراف کیا

ووجمہیں تو رونے کا بہانہ جاہے ہوتا ہے میرمین سوچتی کہتمہارےرونے سے کسی کوتکلیف ..... وہ روانی

حجاب ۱28 میل ۲۰۱۱ میل

FOR PAKISTAN

شفق نے سرعت ہے اس کی کلائی تھا می گ " ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔تم جانتے نہیں میں كون مول؟" بهت غصے سے سخت آ واز میں بھر بور دھملی دی تقی اندر سے دل کسی خزال رسیدہ ہے کی مانندلرزر ہا تھا کوئی اجبی اس طرح سنسان جگہ بر میرے ساتھ سی نے دیکھاٹو کیاسوہے گا؟

"اب الركوكي حركت كي توشور مجادول كي يورا كاوَل اکٹھا ہوجائے گاسمجھے'' اپےایے دل کی دھڑکن اپنے كانول ميں سائى دےرہى تھى اس اجبى نے اپنى كلائى چھڑا کر شفق کی کلائی تھام لی۔

"ہاتھ چھوڑ ومیرا....." وہ پھنکاری۔اپناہاتھ چھڑانے کے لیے اس نے اپنا دوسرا ہاتھ استعال کیا یہ سویے بغیر کاس کے بازوکے حصار میں گھڑا ہے۔ گھڑاز مین برگر كرتوث يهوث كاشكار بواتقا\_

"ارے میری کلائی بھی تو تم نے تھامی تھی میں نے م کھے کہا؟ اب میں نے تھام کی تو شور مجار ہی ہو۔' پر سکون اندازيس يادو باني كرائي كي

" بحادُ بحادُ .... "اسے اور بچھ بیں سوجھا تو اس نے

چلاناشروع کردیا۔ ''شش..... چپ....''اجنبی نے گھبراکراس کے مونوں پر ہاتھ رکھ دیا اس کے ہاتھ کو بری طرح جھنگتے ہوئے وہ چیچے ہٹی اس مل میں اس کے سر ہے دونوں کھڑے زمین برگر کے چکنا پُور ہوئے تھے۔ تنفق کے آ تکھوں میں خیزی سے یائی اکٹھا ہوا' وہ اجنبی ان آ تھوں میں کھوگیاوہ ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیروہاں سے بھا کی تھی۔اجبی نے سرعت سے ہاتھ برھا کراس کا باته تقام كراين طرف تحينجا تعابه وه نوازن قائم ندر كهت ہوئے اس نے سینے سے مکرائی تھی بہرکت لاشعوری اور غیرارادی تھی کیکن شفق کا یارہ ہائی ہوگیا تھا۔ سفق نے شديد غصي باته الهاياتها مقابل في باته بهي تقام ليا

"تم تو خواتین انڈرٹیکر ہؤریسلنگ میں حصہ کیوں تہیں کیتیں؟'' مخلصانہ مشورہ پیش کیا گیا۔ شفق کا یے بسی ے بُراحال تھا آنسوآ تھھوں سے بہنے لگے۔ " بچین میں میرے کندھے پر چڑھ کر کیریاں توڑا كرنى تحين آج مجھ پرہاتھا تھارہی ہو۔'' "ہاں جی وقت وقت کی بات ہے۔" شفق کے آنسو مجمد ہوئے تھے نری سے ہاتھ چھوڑ کروہ چل دیا۔ "عشر ....عشر ہوتم ؟"وہ جیران ہوئی تھی۔ " مجھے معلوم تھاتم بہجان تہیں یاؤگی ورشاہے نام کا بورد ملي من لنكاكم تا-"

" سوری .....سوری عشر ....." وه شرمنده هو کی کیکن وه اے تک کرنے کا بھر پورارادہ کرکے آیا تھا۔

''عشر دیکھوسوری '''بہتم نے تنگ اتنا کیا مجھے غصہ آگیا اس لیے ہاتھ اٹھایا۔'' شفق تیزی سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے منت کردہی تھی کہا چا تک خیال آیا۔

"أيك منيف عاشو! مين كيون سوري بول ربي مول غلطی تمہاری تھی مجھے ناراض ہونا جائے مہیں منانا جاہے۔" شفق نے رک کر کمریر ہاتھ رکھ کرکہا عشر کوہلی

تیری کوشش تیری تفذیر ہونا حابتا ہوں میں تیرے ہاتھ کی تحریر ہونا طابتا ہوں تومیرے یاس آئے اور بلٹ کر نہ جائے میں تیرے یاؤں کی زنجیر ہونا جابتا ہوں ازل سے خواب بن کر تیری آ تھوں میں رہا ہوں میں اب شرمندہ تعبیر ہوتا حابتا ہوں میں اس لیے مسار خود کو کررہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں سے تعمیر ہونا جابتا ہوں عشرنے اشعار پڑھے تو وہ مسکرادی۔

ووعشر میں مہیں سے میں بہچان نہیں یائی متہمیں و کم كرنبيس لكناكيتم الكليندسية ع جوت وه وولول كاول کی سرکردہے گی۔ منهبیں ہم بھول جاتے ہیں گر ۔۔۔۔۔ مگر ۔۔۔۔۔ ریجول تمہاری ہے اصل میں بات کچھ یوں ہے کہ ۔۔۔۔۔ دہ ہم بیانا ہول جاتے ہیں ادر تمہاری یاد میں کھوکر ہم بیانا بھول جاتے ہیں کہم کتنایا فاتے ہو''

وه بهات مدهم لهج میں حال دل بیان کررہا تھا اور وہ کسی کی یاد میں کھوئی ہوئی تھی۔آ واز کا اتار چڑھاؤ کہج کا دھیما بن چمکتی آ تکھیں شوخ سی مسکان بھی آ ٹار کہتے تھے کہ دہ محبت میں گرفتارہے مگرکوئی سمجھ تب نہ .....!!

ونت اپنی رفتارے گزراتھا آزادی کادن آگیاتھا۔ فی وی پر اس حوالے سے بہت سے پروگرام نشر کیے جارہے تھے۔ پورے گاؤں میں صرف احمر کا گھر جھنڈ یوں سے سجا ہوا تھا ادر کسی نے بھی جھنڈیاں لگانے کی زحمت نہیں کی۔احمر نے بڑا سا جھنڈا حجیت پرلگایا اس جھنڈ ہے کے دونوں طرف جھنڈیاں تھیں۔

جب شفق گھر پینجی تو دیکھا احمر کے ساتھ عشر بھی حبینہ بول میں مشغول ہے انہوں نے سارے محن میں حبینہ بین کے سازے محن میں حبینہ بین کا کی میں اب بین کے کوسجار ہے تھے۔ بین کا کی ایک میں بین میں برسفیدرنگ سے قائد اعظم محمد میں بین کھی تینوں بھائی اور ان کی فیلی میں بوئی تھی۔ اکٹھی ہوئی تھی۔ اکٹھی ہوئی تھی۔

"م دونوں کیا بچگا نہ حرکتیں کررہے ہو؟" شفق نے جرا گی ہے پوچھا۔

''اگرائے تو می تہوار منانا بچگانہ حرکت ہے تو میں بچہ ہوں۔''احمرنے غبارے میں ہوا بھرتے ہوئے جواب '

''میں نے سوچاتھا کہتمہاری فریج کٹ داڑھی ہوگ' کیے ہے بگھرے الجھے بال ہوں گے ادر ان بالوں کی چوٹی بنائی ہوگ ۔ ہاتھوں میں بے شار بینڈ زایک کان میں بالی ادر بے ڈھنگے انداز سے چیوٹم چباتے ہوئے لیکن تم نے بہت جیران کردیا۔'' وہ مسکراتے ہوئے اس کا تبھرہ من رہاتھا۔

دوشفی اواڑھی ہمارے نبی حضرت محمصلی الشعلیہ وسلم
کی سنت ہے شعائر اللہ میں ایک اہم شعار ہے میں
مسلمان ہوکرا ہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نداق
کیوں اڑاؤں گا؟ اور زلفوں کے نام پر بے ڈھنگے لیے
بال کیوں رکھوں گا؟ مردمیں مردائگی ہوئی چاہئے بالوں کی
چوٹی ہاتھوں میں کچھ پہننا کانوں میں بالی یہ خالصتا
زنانہ کام ہیں۔مردکوزیب نہیں ویتے۔ "بہت سلجھا نداز
میں جواب دیا۔

''مردگوییه زیب دیتا ہے کہ تنہالڑ کی کو دیکھ کراہے چیٹرے۔'' وہ اس کی ہاتوں سے بہت متاثر ہوئی تھی مگر تنگ کرنے کومن چاہرہاتھا۔

"اده ....." وه بنسا وه اس کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ "جب میں گھر پہنچا تو معلوم ہواتم پانی بھرنے گئی ہو کہ تہیں وہیں الول تم مجھے پہنچان پاتی ہو کہ نہیں؟ متہیں دیکھ کر دل چاہا کہ تھوڑی شرارت ہوجائے تمہارے غصے سے مجھے بہت مزہ آیا۔ ہاں وہ ہاتھ بکڑ کر تھینچنا غیرارادی تھا مجھے لگاتم شور مچا کرسب کواکٹھا کرلو گئے۔ "وہ بہت مہولت ہے سکرا کے بتار ہاتھا۔
گی۔ "وہ بہت مہولت سے مسکرا کے بتار ہاتھا۔
گی۔ "اچھا یہ بتاؤتم نے وہاں یا کستان کو یاد کیا؟ ہمیں یاد

کیا؟"شفق نے پو مجھا۔ ''میں یا کستان کو بھولا ہی کب تھا کہ یاد کرتا۔ پاکستان دھر کن میں بستا ہے اس مٹی کی خوشبوسانسوں میں بسی ہے جہاں تک تم لوگوں کو یاد کرنے کا سوال ہے ت

> ''سنو.....! ہم تہیں یا نہیں کرتے

حجاب ۱30 مجاب 130 مجاب

کین میں چلا گیا تھا'وہ سب سے نظر بچا کراس کے بیچھے

"تم يبال كيول آئے سب كوچھوڑ كر؟" اس نے آتے ہی سوال کیا۔

ووحمهين نهيس معلوم مين كيون آيا هون؟" لهج مين

ملکی تیش تھی۔ 'دنہیں ..... مجھے نہیں معلوم'' وہ صاف مکر گئی۔ '' نسب لینز میں دش "ایدردم گفٹ رہاتھا میرا سائس لینے میں دشواری مور بی می - "وه چیخ براوه د <u>ص</u>ے سرول میں بس دی۔

" تمہاری اس ادایہ میں فدا ہوں۔" بلکا سااس کے چرے کے سامنے جھکتے ہوئے وہ دلکشی ہے مسکرائی۔اس نے اپنے ہاتھ سے (جس پر کیکِ نگا ہوا تھا) اس کے گالول کوچھوااور ہنتے ہوئے بھاگ گئے۔

☆.....☆☆.....☆

رمضان کا بابر کمت مهینه شروع هوگیا تھا' رحمتیں سمیٹ لینے کا مہینۂ تھیل وکرم کا مہینہ۔وہ تبجد کی نمازادا کرکے دعا ما نگ رہی تھی اس کی اچا تک نظر پڑی تھی وہ مجدجاني كيليا ثفاتقا

"كيا مانكا جار ہاہے؟" وہ دعاختم كركے جائے نماز تہد کررہی تھی اس کی آواز بروہ ڈر کئے۔

"اوو ..... ڈراد پاتم نے۔" سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سکون کا سائس لیا تھا۔ ''میں اللہ ہے سب کچھ ما تک رہی تھی اینے پیارے یا کتان کی سلامتی وخوشحالی۔ اہے کھروالوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے خیروعافیت اور بھلائی کی دعا۔" کہتے ہوئے اس نے پخن کارخ کیا۔ "اپنے کیے کیا مانگا؟" وہ جانے کیاسننا حابتا تھااس کے کیوں پرشر میلی مسکان سے گئی۔

" ہول مانگا ہے ایک محص اپنے لیے جو دل میں ہے۔"اس نے جائے کا یالی چولیے پر چڑھاتے ہوئے جواب ديا\_

''اچِهاتو کیاتم دل میں بچی اس کی تصویر دکھا <sup>سکتی ہو</sup>؟'' وه جيسياً ج بهت ولحه جان لينا جامها تعا

"شفی مجھےایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہماری نو جوان نسل دوسرول کے تہواراتے جوش وخروش سے مناتی ہے جيسے تواب دارين حاصل موگا۔اين تہوار ياد بي نہيں ہوتے اگر یاد بھی ہوں تو سوکر سارا دن کز اردینا۔"اس بار

ولاها-'' ہاں دیکھیو جب ویلنٹائن ڈے آئے ایریل فول یا اس طرح کا کوئی اور تہوار تب نو جوان سل کا جوش و جذبہ اور ہوتا ہے اورائے تہوار پر ہوتا ہی ہیں۔

''تم نے بھی سنا کہ ایک کرچن نے عید الفطر جوش وخروش سے منانی یا ایک ہندو نے عیدالاسکی برایک بحرا قربان کیایا ایک یہودی نے رمضان کا روزہ رکھا؟ بھی ابياسنا؟ 'عشرنے سوال کيا 'شفق کاسراہے آپ في ميں

''تو پھر میہ کیا کہ مسلمانوں نے ویلنفائن بہت جذبے سے منایا' نیا سال بہت جوٹی سے منایا۔ ابریل فول منإيا بسنت منائي ـ" وه جذبانی هوا تقاـ" جانتی هو جاری فیملی انگلینڈ میں اینے تمام تہوار جاہے وہ غربی ہوں یا معاشرتی بہت جوش وخروش سے مناتے ہیں ہماری این تہذیب این ثقافت اینے تہوار اتنے خوب صورت میں کہ جمیں دوسروں کی تہذیب و نقافت اور تہواروں کی ضرورت ہی جیس ہے۔"

احمرشهرے كيك لايا تھا' كيك يرجھنڈا بناہوا تھاجشن آ زادی مبارک لکھا تھا۔عشر نے کیک کا پیں شفق کی طرف برهایا۔

"میرے ہاتھ سے کھاؤ گی؟"اس نے سب کے سامنة فرى تھى وەريزل ہوگئ\_

'' کھالو بیٹا اتنے پیار سے کہہ رہا ہے۔'' خلیل صاحب نے کہا۔وہ کھانا نہیں چاہتی تھی مگراپنے برزگ کو انکارنہیں کر کئی۔

'' مجھے بھی کھلاؤ کنجوں۔''عشر نے شوخ آ واز میں کہا وہ پریشان موکئ مگر مجبوراً کھلادیا لیکن اس نے احرک نا گواری کوصاف محسوس کیا تھا جو خاموش سے اٹھ کر باہر

حجاب ..... 131 .... ايريل ٢٠١٦ .

"اس کی تصویر اگر دیکھنی ہے تو میری آ تکھوں میں منظور "عشر نے بیج کماتھا۔ دیکھو۔"مسکراکے کہاای سے پہلے کے وہ آ تھوں میں جھانکتا وہ نظریں جھکا گئی۔ وہ جائے کی طرف متوجہ

" جانتے ہوایک بارایک آرشٹ سے کہا گیا کہوہ ول کے دروازے کی تصویر بنائے آرٹشٹ نے ایک بہترین عمارت کی تصویر بنائی جس میں ایک عددخوب صورت سا دروازہ بھی بنایا ہ رشٹ سے یوچھا گیا کہ 'میہ وروازہ بند کیوں ہے؟" آ رشٹ نے کہاول کا دروازہ ہر خاص وعام کے لیے جیس کھلتا۔ آرشٹ سے کہا گیا کہ وروازہ نامل ہے اس کا بینڈل نہیں ہے۔ آ رشد نے جواب دیا دل کے دروازے کا بینڈل باہر مبیں اغر ہوتا ہاور ہمیشہا ندرے ہی کھلتاہے'

''ویسے مہیں شرم نہیں آتی سحری کے دقت اتی فضول باتمی کرتے ہو۔ "خیال آنے پر سارا الزام اس کے کھاتے میں ڈال دیا عشر شرمندہ ہوگیا۔ اسے بھی احساس ہوگیا تھا کہ ایسی باتوں کے لیے بیدونت مناسب نہیں وہ محد کی طرف چل دیا۔

رمضان اپنی رخمتیں اور برکتیں پھیلانے کے بعد الوداع ہونے کوتھا'انیتسوالِ روزہ تھا۔سب جاندو پلھنے کی کوشش میں جھت پر تھے لیکن جاند کسی کونظر نہیں آیا۔وہ سب باری باری نیچ ازنے لگئے جب شفق اڑنے لگی تب عشرنے دهیرے سے اس کے دویے کا کونا تھام لیا'

"عيد مبارك!" عشرنے إلى كى أستحول مين جهانكتے ہوئے كہاجہال اس كااپناعلس اپنى تمام تر دلكشى سميت جلوه گرتفار

''چاندنظرنہیںآیاابھی۔''اطلاع دی گئی۔ مجمح نظراً گيا-"لوديتا مناماً لودلهجيه "مطلب؟"وه بحصيل يائي-

"شرط لگاليتے ہيں اگر کل عيد ہوئي تو ميں جو کرنے کو كبول كائم كرنا اكر روزه مواتو جوكبوكي مين كرول كا

نیوزبلیٹن کے ذریعے معلوم ہوا کہ عید کا جا ندنظر آ گیا كل عيد ہوگى - سب ايك دوسرے كومبارك باد دينے لگے۔نوجوان یارٹی ایک دفعہ پھر چھت پر تشریف لے آئی جانددوبارد کیھنے کے لیے۔

'نمیں جیت گیا ہوں۔'' عشر نے بھر پورانداز میں مسكراتي ہوئے كہا۔

"ورلڈکپ جیت گیے کیا آپ؟ جوا تناخوش ہورہے مِيں۔"شائله کی زبان بلی ہی۔

" إل جيت كيَّ موكيا كرنا ہے مجھي؟" شفق نے منہ

وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا۔"ابتم اپنایاؤں مرے گھنے پردھو۔

'' کیا؟''شفق اسآ فریر حیران ہوئی تھی۔ "تم نے کہا تھا جو میں کہوں گائم مانو گی۔"عشر نے

'' ہاں کین عشر .....'شفق نے کہنا جاہا۔ بہیں شفی ایدزیادتی ہے تم نے شرط لگائی ہے تواب بات مانو "عشاءنے کہاتھا۔

'' کیوں شائلہ! کیا کہتی ہو؟'' عشاء نے شائلہ کو

" ہاں شفی مانو بات \_" شائلہ نے بھی تائید کی \_ اس سارے عرصے میں احربالکل خاموش تھا جیسے اس بات ےاس کا کوئی لینادینانہ ہو۔اس نے یاؤں عشر کے کھٹنے پر رکھ دیا'اس نے دھیرے سے بہت محبت سے سفق کے یاوں میں گولٹر کی یائل بہنادی تھی احرفوراے پہلے ہے وبال چلا گیا۔ شقق ابھی کیک کھلانے والی بات بہیں بھولی

"عشر پلیز سوری ....لین میں میں میں کے عتی۔" شفق نے جلدی ہے پائل ا تار کراہے واپس تھادی اور خود دیوانہ وارینچے بھا کی۔ بیرجانے بناء کہ کوئی کس طرح درد کی گہرائیوں میں اتراہے عشاءاور شائلہ تکی مجسمہ بن

حجاب .....132 مجاب ..... 132

#### www.Paksocietu.com



المام المام



53 B



Jols







\_\_\_ خوبصورت سرورق، سفيد كاغذ، عمده طباعت \_\_\_\_

مُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَلَا لَا لِمُولِ المُولِ اللَّهُ مِنْ: 37652546, 37668958 (042)

القريش يَبُلئ كيشنز //



" مجھے کونے کا حوصانہیں مجھ میں ساغ

مير يحق مين وعاكرنا كرته المجرن عيل بن أيك مالس كارشة بُوكِ جائے" اس کی زندگی کی پہلی رات بھی جووہ سونہ تکی

₩....₩

عيدكا دن تفاهر طرف خوشيال بى خوشيال تفين نماز فجركے بعداس نے سوئیاں بنائیں پھرنہادھوکر بلیک اینڈ بليوكنٹراس ميں كامدار سوث بيہنا۔ بالوں كى جوتى بنائى چوڑیاں پہنی وہ ساری فیملی تا یا خلیل کی طرف مدعوہی۔ موسم خوشگوار تھا' مھنڈی مھنڈی ہوا رتص کررہی تھی خاطر مدارت کے بعد تایا خلیل نے شفق اور عشر کے رشتے کی بات چھیڑ دی جیسے تھرے ہوئے جام میں مزید شراب ڈالی جائے تو وہ چھلک جاتا ہےای طرح شقق کا صركاجام چھلك گيا۔

"تایا جی میں معذرت جاہتی ہوں مجھے این بزركول كيسامني بيربات جيس كرفي حاسي كيكن بات یباں ایک نہیں تین زندگوں کی ہے۔عشر مجھے بسندہے کیکن میں نے عشر کو بھی اس نگاہ سے نہیں دیکھاوہ صرف کزن اوراجھا دوست ہے۔ ہاں میں احمرے محبت کرنی ہوں۔"بہت ہے باکی کامظاہرہ کرتے ہوئے وہ سب کو جران كركى\_

"لیکن احر کولگتا ہے میں لا کچی ہول میری بنگلے گاڑی ٹوکر جا کری خواہش عشر پوری کرسکتا ہے۔"آ نسو لرز کے ٹیکا تھا۔"ہاں میری خواہش تھی کہ میرے یاس روپید بینیہ دولت بگلہ زندگی کی برآ سائش ہو۔" اس نے احركيّ آ تكھوں ميں ديكھا۔ ''دليكن سب آ سائش احر كيساته مون اكرميرى زندكى من احرمين تو مجهيكونى آ سائش نہیں جاہیے۔" آنسوؤں میں روانی آ گئے۔ "ابآب بزرگ جوفیصلہ کریں کے مجھے منظور ہوگا۔ای میں کھر جارہی ہوں۔"بات ممل کر کے وہ تیزی ہے کھ

رات میں شاکلہ ہے مہندی لکواتے وہ ممل طور براحمر کے خیالوں میں کھوئی تھی اردگرد سے لاتعلق۔ ونیا سے بخبرُوه جانے کیاسوچ رہاہوگا؟وہ جھے سے خفاہوگا؟این سوچوں میں اے خبر ہی نہیں ہوئی کب شاکلہ مہندی لگا کے چلی کئی اور کب کوئی آ کے اس کے باس بیٹھ گیا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ تھام کر حناکی خوشبوسانسوں میں اتاری۔ وہ بو کھلا کے پیچھے ہٹی بو کھلا ہٹ میں اس کا مہندی مجراہاتھ عشرے ہاتھ کورنگ گیا۔

متم .....تم كب آئے؟" وہ كھڑى ہوگئ تھى اس كى مېندى خراب ہوگئ-

"میں جانتا ہوں میری آج کی حرکت شہیں بری گی کیکن میرا مقصد حمہیں ہرے کرنامبیں تھا۔ میں سے یا تیں حميں عيد كے دن بتانا جا ہتا تھا مگر مجھے لگتا ہے ابھی بتادينا عاہے۔ میرے ای الومہیں اپی بو بنا عاہے ہیں۔"عشرنے بم بلاست کیا تھا۔"وہ کل تہارے والدین سے بات کریں گئے پیدشتہ میری مرضی ہے بھیجا جار ہا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔" شفق کی حالت اس دیے جیسی تھی جے جلا کر تیز آندھی میں رکھ دیا جائے۔" ابھی کچھ در پہلے احرنے مجھے بتایا کہ تہارے سینے بہت بوے ہیں اور میں تبہارے سارے سینے پورے کرسکتا ہوں۔ 'وہ ہلکا سامسکرایا۔

وجمهیں احرنے کہا کہتم میرے سارے خوار پورے کر سکتے ہو؟ اس سارے عرصے میں شفق نے پہلی

''ہاں ای نے مجھے احساس دلایا۔'' وہ بولا اور شفق کو لگائسی نے او کی بہاڑی سےاسے دھکا وے دیا ہو۔اس کے جانے کے بعدوہ بہت شدت سے روئی۔ "میں تم سے محبت کرتا ہول۔" آ واز بار بار کو بج رہی تھی۔"میرے سینے احرنہیں صرف عشر پورے کرسکتا ہے۔ "بیروال دماغ پر ہتھوڑے برسار ہاتھا۔اے لگا پی منزل كى طرف چلتے چلتے اسے شام ہوجائے گی۔

حجاب 134 محاب

اس کے جاروں طربرسوں کے پہلے پہلے بھول ایسے جلوے دکھارہے تھے چلتے چلتے وہ احیا تک رکی تھی۔ ہلکی ملکی بارش برے فی می اس نے اپنا بایاں ہاتھ پھیلا کر بارش کی بوندیں جمع کرنے کی کوش کی۔

''اسبے لگا مجھے صرف آ رام وسکون حاہیے' دولت حابيات بھي بہيں محسوس ہوا كہ مجھاس كى حامت اس ى خوشبۇاس كى سرگوشيال چاہيے۔"آ نسوگالوں برمجل رے تھے جھی کی نے دھیرے سے اس کے پیچھے کھڑے ہوکراس کے بائیں ہاتھ کے ساتھ دایاں ہاتھ جوڑدیا دونوں کے ہاتھ دعا کی صورت تھے۔ ''میری بلکوں کےاس پار ایک جاند کے طلوع ہونے میں قبوليت كأكفرى بإلينة تك آؤ ....وعا كے سفر ميں سِاتھ ایک دوسرے کاما تگ لین

ا۔ "مجھےایک ساتھ دوبارشیں اچھی نہیں لگتیں۔"اس کی آ تھھوں میں جھا نکتے ہوئے وہ بولا اس کے پہلو میں وہ تخص کھڑا تھا جسےاس نے شدتوں سے جا ہاتھا' خوتی سے آ تھيں برس پڙي-

کی نے مدھری سر گوشی کی تھی ہے میشنی سے موسک

۔ں برں پڑیں۔ حضرت علی کا قولِ ہے ''کسی کواپنے بارے میں کی شریب صفائی پیش نه کرد کیونکه آگروه آپ پراعتبار کرتا ہے تواسے صفائی کی ضرورت نہیں اگر وہ آپ پراعتبار نہیں کرتا تو وہ آپ کی صفائی پر بھی اعتبار نہیں کرے گا۔'

'میں صرف میہ کہنا جاہتا ہوں کہ میں نے عشر کو وہ سیب اس کیے کہا کہ میں تنہاری خوشی حابتا ہوں۔ میں مہیں سب کچھ نہیں دے سکوں گا مگر محبت وے سکتا ہوں۔' وہ اسے زندگی کی نوید سنار ہاتھا۔

"يار! يدجوتم رولي موندلو مجھ بهت الجھن موتى ہے۔ 'وہ جھنجھلا گیا تھا۔

پر سرر کھ کررودوں کی۔ "وہ اس طرح کی بات کی امید جیس كرد بالقاجران موكرره كيا-

''محبت ایک نیج کی طرح ہے جو بے شک ملفوف ہے مگراس کے اندر آیک نھا منا زندہ بودا موجود ہے۔ محبت کا بودا دل کی زمین میں اُگتا ہے۔ بنجر دلول میں محبت کے بودیے تمر ہار مبیں ہوتے ول کی زمین ہوں سے زم نہیں ہوئی بلکے عشق کے ہاتھوں زم اور نیم شب كَ نسودُن سر مولى ب- "ايك بارات ال محف كا بھی خیال آیا تھا جواس کے سینے دیکھنا تھا' جواس کا ہونا جا ہتا تھا جواس کا ہاتھ تھا م کراس کے سنگ چلنا جا ہتا تھا۔ ₩.....₩

کھرکے بزرگوں کوائے بچوں کی خوشیاں عزیر تھیں ان کے کیے سب بجے برابر تھے۔اس کیے بزرگول نے بغیراعتراض کے مان کیا تھا۔اکتوبر میں شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تھیں۔ خلیل صاحب شہر میں اپنا بنگلہ لے چکے تتھے وہ لوگ ادھر شفٹ ہو گئے مگر شادی کی تیار یوں میں بھر پور حصہ لے رہے تھے۔ خلیل صاحب اپنا کار دبار شروع کرنا جا ہتے تھے۔ "مما مجھےآپ سے بات کرنی ہے۔"مسرطیل کی میں مصروف تھیں جب وہ بولا سکین تیل نے غور سے منے کو دیکھا۔ مرخ سرخ آ تکھیں بلھرے سے بال ہونٹوں سے غائب مسکان برھی ہوئی شیو عجیب اجرا اجزاساحال تفايه

"بال ميري جان بولو!" وه سب كام چھوڑ كرمتوجه

"مما ميں..... ميں انگلينٹر واپس جانا جا ہتا ہوں۔" بكهري سائدازيس وه بولا سكينه كودهيكالكا\_ وولیکن کیوں بیٹا!"اس بات پراس نے مال کوالیمی نظروں سے دیکھا جیسے کہدرہا ہو "آپ جیس جانتی

"ادهرآؤ" وه اے ڈرائگ روم میں لے آئیں۔ "ا نبیں روؤں گی اگر رونا ہوا تو تمہارے کندھے "میں جانتی ہوں عاشو! تم شفق کی شادی کی وجہ ہے

تھی۔وہ کمرے میں لیٹا حیبت کو کھور ہاتھا۔ "عاشو! يهال كيول بيشي مو؟ چلوشفق كى رحصتى كا وقت آگیاہے "سکینہ نے عجلت بھر سے انداز میں کہاوہ بمول مئیں کہ شقق کی خصتی کاعشرے بھی تعلق ہے ومما .....!" وه زئر پ كرانه بيشار سكين سے كلے لگ كرا تنارويا جيسيآج اس كي رهتي هو يسكينه كي المحصول مِن بھی آنسوآ گئے۔ "بيڻا.....!ميري جان!سنجالوخودکو-"سکيند<u>ن</u>سلي دی اے اپنی جذبانی کیفیت کا اندازہ ہوا فورا آنسو صاف كركم بالسنوارك بابرآ ياتفق كيسر يرقرآن بإك كاسابيكيا أعكارى مين بثمايا "احراشفي كابهت خيال ركهنا-"احركونفيحت كي احر في مسكرا كيمراثبات مين بلايا-₩.....₩ شادی کو بہت دل گزر گئے تھے شفق نے ساری ذمہ داریاںائیے کندھوں پرڈال کیں۔ " مجھاً ج ای کی طرف جانا ہے بہت دن ہو گئے اگر آپاجازت دیں تو چلی جاؤں۔ "شفق نے جائے احرکو ویتے ہوئے یو چھا۔ احرکو بہت شیرت سے بنتی آئی وہ ہنااور ہنتا چلا گیا۔ شفق نے اے بھی اتناہنتے ہوئے مبي<u>ں ويكھاتھا۔</u> "كيا موا؟ ميس نے ايساكيا كهدويا كمآب كوہلى آرى ہے؟ "وہ جران ہوئی۔ " تم نے مجھے آپ کہااس کیے اسی آربی ہے۔"وہ صاف کوئی سے بولا۔ " ہاں تو آپ میرے شوہر ہیں آپ کی عزت فرض ہمیرا۔" تنفق نے منہ بسوراتھا۔ "احیما چلی جانا" با ہررم بھم ہور ہی تھی۔ "اگر مجھے ڈیونی سے درینہ جورہی ہونی تو میں چھوڑ آتا- وه معذرت كرتي موئ بولاتها تانى سال كرده بابرنگائقی که بارش کی رفتار میں ہلکی می تیزی آئی۔ ووشفی رکو میں چھتری لے کرآ رہا ہول میں

يبال سے جانا جاہتے ہوليكن فرارمسككے كاحل نبيں تم ابيخ اس مقصد كوياد كروجس مقصد كے تحت تم ياكستان آئے ہو مہیں بہال فلاحی کام کرنے ہیں اینے لوگوں كے ليے جينا ہے۔ تم نے كہا تھا كہتم اپنے كاؤل كى حالت بہتر بناؤ مے ۔اسکول ہپتال مدرے بنواؤ کے۔" سكينة نے اسے اس كا اہم مقصد يا دولا يا۔ " ہاں اس کی یادوں سے چھٹکارے کے لیے مجھے خود کومصروف کریا ہوگا۔"اس نے پختدارادہ کیا پھرتوجیسے اس نے اپنی زندگی کا نیا مقصد ڈھونڈ لیا۔ یا یا کے ساتھ برنس فلاحی کام مصروفیات ہی مصروفیات کیلن پھر بھی وہ مصروفیت کے پردے جاک کر کے جلوہ گر ہوجاتی۔ آج اس كى مېندى تھى يىلےاورسزلياس ميس چھولوں کے زیور سے بھی وہ بہت حسیس لگ رہی تھی۔ ہرطرف ہلا گلاتھا بھر کواجھا خاصاڈ یکوریٹ کیاتھاعشرنے۔مہندی کی رسم ہورہی تھی۔ ''مما میں بھی شفق کومہندی لگانا جا ہتا ہوں۔''عجیب خواہش انگرائی لے کربیدار ہوئی۔ ''بیٹا کیکن پیرسم تو خواتین کرتی ہیں۔''انہوں ۔ "مما پلیز"اس نے التجا کی۔ ''سب لوگ کیاسوچیں گے؟''ہ پر بیثان ہو تیں۔ ''میں بچاے اجازت لے لول گا'' وہ جیسے ہار مانثا نہیں جاہتا تھاوہ چاہے اجازت کے کرآ گیا اس نے شفق کو آنکھوں کے رہتے دل میں اتارا اور اس کے قدموں میں گھنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ''شفق ہمیشہ خوش رہو۔''عشرغورے اس کے ہاتھ کو ايسه د كيدر باتفاجيساس تقبلي مين أبنانام تلاش كرر بأبو-بہت کوشش کے بعد بھی وہ اپنا نام ہیں وصونڈ یایا مشفق ہے جس بن بیٹھی رہی پھر وهیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ ہے چھڑالیا۔ رصتی کا وقت آ گیا۔ کتنی شدت سے خواہش ہوئی

حجاب.....136 محاب..........

کہاہے دلہن بناویکھے لیکن وہ کسی اور کے لیے دہن بی

#### www.Paksociety.com

چھوڑ دوں گا۔" وہ ہآ داز بلند چلایا'شفق کا دل چاہا ہے
استے پیارے موسم میں تنگ کرے۔ وہ تیز قدموں سے
چلتی اس سے دور نکل آئی۔شفق نے اس کے ہاتھ میں
کالے رنگ کی چھتری دیکھ لی تھی تھوڑی دور جاکے اسے
خود پر چھتری ہے جانے کا احساس ہوا' دہ شوخی سے
مسکرائی ادر اپنے ساتھ چلتے وجود کو دیکھا جسے دیکھ کر دہ
ایسے اچھی جیسے بچھونے کا ٹاہو۔

'''تم '''تم '''اس کے قدموں گوزمین نے جکڑا تھا' اس نے مڑکے پیچھے دیکھا تھا احمر گھر کے دروازے پر کھڑا اس کو ہاتھ ہلار ہاتھا جو چھتری احمر کے پاس تھی وہ عشر کے ہاتھوں میں تھی۔

' '' میں گاؤں میں اپ امید سینٹر کے سلسلے میں آیا تھا۔ احمد سے بتا جلا کہتم چیا کی طرف جارتی ہوتو میں تہہیں چیوڑنے آگیا۔'' اسے ڈیوٹی سے دیر ہور ہی تھی۔ عشر نے خود ہی اپنی آید کا مقصد بیان کیا جب سے شفق کی شادی ہوئی تھی وہ عشر سے کتر انے لگی تھی۔

ایے خیالوں ہیں چلتے ہوئے اسے پہائی نہ چلااس کا یاؤں چسل گیااس سے پہلے کہ وہ گرتی عشر نے اسے تھام کرگرنے سے بھایاتھا نیٹجٹااس کے ہاتھ سے چھتری زمین بوس ہوئی تھی ۔ شفق عشر کے اسنے قریب تھی کہاں کی آ تھوں کی نرمی سانسوں کی گرمی اور پاگل دھڑکن کو محسوس کرسکتی تھی۔ ہارش سے دونوں وجود بھیگ رہے تھے

''عشر!آج توتم نے مجھے ہاتھ لگالیالیکن اگرتم نے دوبارہ میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گی کہ مشت رہے ہیں جاؤں گی کہ تم اور میں کزن اور بھی ایجھے دوست رہے ہیں سمجھے تم .....دوررہ وجھ سے۔'' نفرت سے ہمی شفق عشر کو اپنی نگاہوں میں گرا گئی۔جانے شفق کو کیوں لگا کہ عشر نے سب جان ہو جھ کے کیا ہے۔بارش میں بھیگتے عشر پرجیسے قیامت گزری تھی۔۔ قیامت گزری تھی۔۔ قیامت گزری تھی۔۔ ویسے انگلی کا کہ عشر پرجیسے قیامت گزری تھی۔۔ ویسے میں جھیگتے عشر پرجیسے قیامت گزری تھی۔۔

''سنو!لوگوں میریآ ککھیں خریدو گے؟ مجھے ایک خواب کا تاوان بھرنا ہے۔

ایک ایساخواب تھاجوجا گئی آستھوں ہے دیکھا تھا بہت ہی چاؤ سے اور کتنے ار مانوں ہے دیکھا تھا مگر دیکھے ہوئے اس خواب کی تعبیرالٹی ہے نہیں شکوہ کسی اپنی ہی تقدیرالٹی ہے جواب تک ہو چکا ہے جھکووہ نقصان بھرنا ہے اب سیکھیں بھی کرہی خواب کا تا وان بھرنا ہے اب سیکھیں بھی کرہی خواب کا تا وان بھرنا ہے

"بہالڈکشن کیا ہے؟ ایک پُر امرار تبدیلی جواندھا دھند نشہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ چڑاچڑا بن عم وغصہ انو کھے خیال اور خود فربی سے بھری ہوئی غیر منظم اور برباد زندگی۔ "عشر گاؤں کے لوگوں کواکٹھا کر کے آئیس اپنے "امید سنٹر" کے بارے میں تفصیلات مہیا کردہا تھا۔اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایڈکشن (نشہ) کے بارے میں

المحتاج المرائي المحتاج المحتاج المحتاج المحتاد المحتاد المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحت المحتاج المحتاج

ہماراامیدسنٹرایک مثالی علاج گاہ ہے جہال تجربہ کار اور ماہر سائیکاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ شب و روز مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو روٹن مستقبل کی راہ دکھاتے ہیں۔ ہمارے سنٹر میں آئے اورائی کھوئی ہوئی خوشیاں پائے۔" تفصیل سننے کے بعد گاؤں کے لوگ اس سے سوال وجواب کرنے گئے۔ وہ بہت نری محبت اوروضاحت کے ساتھ جواب دینے لگا۔

# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





' آپ نے عشر کو کیوں بھیجا تھا' صبح مجھے جھوڑنے کے لیے؟'' وہ اسے واپس گھر لینے آیا تھاراستے میں چلتے ہوئے شفق نے سوال کیا تھا۔

"وه چاہ ملنے جارہا تھا تو میں نے سوجاتم اکیلی جارہی ہواس کے ساتھ چلی جاؤ۔اسے چھتری بھی میں نے موجاتم اکیلی سے دی تھی کہ بارش میں نہ بھیگ جاؤتم دونوں۔وہ بہت انکار کررہا تھا گر میں نے اصرار کیا تھا۔" جلتے ہوئے جواب دیاوہ خاموش ہوکررہ گئی۔

''شقی! میں نے تم ہے بھی پچھنیں مانگا آج ایک بات کہوں مانوں گی؟''اس سوال پروہ پوری طرح متوجہ ہوئی تب وہ اچا تک رکا اور اپنے راستے میں پڑی اینٹ کو اٹھا کرایک طرف رکھا تھاوہ مسکرادی۔

"" بِ" بَيْ جِهو فَي حِهو فَي باتوں كا خيال كيوں كرتے ہيں؟"اس نے يو جِها۔

ی و در کیونکہ انسان بہاڑوں سے نہیں جھوٹے پھروں سے نہیں جھوٹے پھروں سے نہیں جھوٹے پھروں سے نہیں جھوٹے ۔ شفی! تم پانچ وقت کی نماز پڑھا کرؤیہ مسلمان اور کا فرکے درمیان فرق کرتی ہے اور فماز کا ذکر قرآن پاک بیس سات سو مرتبہ یا ہے۔ "اس بات پروہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ مرتبہ یا ہے۔ "اس بات پروہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ منائی میں کہا تھا۔ مفائی میں کہا تھا۔

''جانتی ہو حضرت محمصلی اللہ علہ وسلم نے اس شخص کو منافق فرمایا ہے جو فجر اور عشاء کی نماز نہ پڑھے۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنانہیں صرف بتانا ہے۔ جانتی ہو عشر بھی پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے۔'' وہ ایک دم پُرجوش جواتھا عشر کے نام پراس کا موڈ آف ہوا۔

ہوا مل سرے ہا ہی من درہ ہے ہوئے '' مجھے یقین نہیں ہوتا کہ وہ انگلینڈرہ کرآیا ہے ایک اچھے انسان والی سب خوبیاں ہیں اس میں۔امید سنٹر بنارہا ہے وہ وہاں ایڈکشن کے مریضوں کا مفت علاح کرےگا۔'' پھرتمام راستہ وہ عشر' عشر کی گردان کرتا رہا ہے جانے بغیر کشفق کو کتنا کرا لگ رہا ہے۔

زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی کہ اچا تک زندگی نے کروٹ بدلی۔احرض یونیورٹی گیا مگر واپس نہیں آیا۔خلیل صاحب کو اطلاع کمی کہ یونیورٹی میں دھا کہ ہواہےانہوں نے ٹی دی آن کیا۔

" بو نیورشی میں دھا کہ 15 افراد شہید متعدد زخی الاکتوں میں اضافہ کا خدشہ " نیوز کاسٹر ہیڈلائن کے بعد تفصیل ہے مطابق یو نیورشی کے میں بتائے گئی۔ " تفصیل کے مطابق یو نیورش کے میں گیٹ ہے خود شرحملہ ورداخل ہوا مشکوک ہونے کی بناء پراسے روکا گیا مگروہ بھا گتے ہوئے طلباء کے رش میں گھسنا چاہتا تھا تب ہی ایک سیکیورٹی گارڈ نے تیزی سے بھا گتے ہوئے خود شرحملہ ورکو اپنی گرفت میں لیا۔ خود شرحملہ ورنے الاوار یا۔ "

''مین گیٹ برتواحمر کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔''شفق کا سر چکرانے لگا' آ تکھوں کے سامنے اندھیرا جھا گیا۔ وہ ہوش وحواس سے بےگانہ زمین پرگری تھی۔ نمین دن بعد ہوش میں آنے پر پہلااحساس احمر کی غیر موجود گی کا ہوا۔ تائی امی اس کے لیے بخنی بنا کرلائیں۔

"احر.... احركبال ٢٠ مجهد احرك باس جانا

ہے۔ اہر خورکش حملے میں شہید ہوگیا۔ میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں تو بھی راضی ہوجا۔ اللہ نے احمر کو پیدا ہی شہادت کے لیے کیا تھا۔ میں کنی خوش نصیب مال ہوں کیونکہ میں ایک شہید کی مال ہوں۔ ایک آنسوائن کے گال پر پھسل گیا۔ شفق کولگا کہ وہ کوئی خواب دیکھر ہی ہے ہمایا تک خواب دیکھر ایک ہے ہمایا تک خواب ایمی اس کی آتھ کھلے گی اور سب پچھ ویسا ہوگا۔

وی ہوں۔ ''شفی تُورد لے تُورد تی کیوں نہیں....؟''اسے عَلَی مجسمہ ہنے دیکھ کرتائی گھیرا گئیں۔

جسمہ ہے وہم حرنا کی سبرا یں۔ "اللہ اکبر .....اللہ اکبر ....." کسی قریبی محبہ سے دنیا کی سب سے خوب صورت نگر اثر آ واز ستائی دی۔ "کون سے وقت کی اذان ہے میہ" اسے وقت کا

حجاب.....138----اپريل۲۰۱۲،

Paksociety.com

ٹھیک سے اندازہ نہیں ہور ہاتھا۔ ''عشاء....'' تائی نے کہا۔

''تم پائچ وقت کی نماز پڑھا کرؤ جو فجراورعشاء کی نماز نہیں پڑھتا وہ سب سے بڑا منافق ہے۔'' دکش آ وا زگونجی تھی وہ آتھی اس نے وضوکیا۔خاص آ داب وشرائط کےساتھ وہ اپنے رب کےسامنے جھک گئی۔

و سردی و سال میلی میں وہ احمر کے ندسلنے پررو کی تھی اور ساری رات جاگی تھی اور آج بھی وہ روتے ہوئے ساری رات جاگی تھی ۔ صرف احمر کے ندسلنے پر خوا تین تعزیت رات جاگی تھی ۔ صرف احمر کے ندسلنے پر خوا تین تعزیت کے لیے آئیں ۔ اسے گے لگا کرروئیں وہ خاموش رہتی ۔ وجرے وجرے سب سنجلنے گئے ہتے سوائے شفق رہیں ۔ اس

وقت كا پنچھى ائى رفار سے اڑر ہاتھا اس كى عدت پورى ہوئے كافى عرصہ گزرگيا تھالىكن وہ تو جيسے احمر كى ياد كے حصار سے نگلنا نہيں چاہتی تھى ۔ ہر وقت احمر كا الوژن اس كے ساتھ رہتا تھا۔ ہر لھئ ہر جگدا سے احمر كا خيال رہتا۔ وہ پانچ وقت كى نماز پڑھنے لكى اس كى شوخياں اوائيں شرارتیں سب بچھ ختم ہوگيا تھا۔ ایک خاموشی اور بے حمی كا خول تھا جس كوكوئى تو زنہیں پار ہاتھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ

زندگی نہیں بلکہ زندگی اسے گزار رہی ہے۔ وہ صحن میں کھڑی شام کے وقت پرندوں کو اپنے آشیانے میں واپس جاتاد بکھرہی ہی وقت پرندے فول در فول جارہے ستھے کچھ دودود کے جوڑے کی شغل میں۔ایک پرندہ بالکل تنجا جارہا تھا شفق کی ساری توجہ اس تنجا پرندے کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ایک پرندہ اس تنجا پرندے کے ساتھ اڑنے لگا۔ تنہا پرندے کے ساتھ اڑنے لگا۔ تنہا پرندے کے ساتھ طرف و کھے کرجیے اسے خوش آ مدید کہا تھا۔ایک وہ بندہ تھا جوزندگی کی قیدسے آزاد ہوا تھا اور بھی واپس نہیں آیا۔

اگررتیں نہ بدلیں تو موسم تھہر جائیں کشتیاں اپنے بادبان کھولنا بھول جائیں۔ خالی شاخوں پر پھول مہکنے سے پہلچا میں دلوں کے دروازے پرامید کی دستک سنائی ندھے۔ آتھوں بیں خواب نے پہلیں جھیلی کے بوروں پر دعا کے جراغ نے جلیں۔ آنے والے خوب صورت دنوں کی چاپ سنائی تہ وے۔ وسوے دلوں بیں سراٹھانے لگیں۔ خدشے لرزتے زرد چہروں بیں نظر آنے لگیں۔ وقت کا بہیر تھم جائے تبدیلی کا منظر نامہ دیران نظر آنے گئیں۔ کے تو گویا زندگی کی دھر کن رک جائے اور جینا سیجی معنوں بیس دشوار لگنے لگے کیکن فطرت نے انسان کے معنوں بیس دشوار لگنے لگے کیکن فطرت نے انسان کے معنوں بیس دشوار لگنے گے کیکن فطرت نے انسان کے معنوں بیس دشوار گئے گئے کیکن فطرت نے انسان کے ماری ذاتی زندگیوں بیس بہت کچھ بدلیا ہے اور آگر کچھ حصرت تبدیلی نہ آئے تو بدلتے موسم جسیں سنے پن کا حصرات نے بین کا احساس ضرور دلاتے ہیں۔

اب خاندان کے تمام بزرگوں کوشفق کی دوبارہ شادی کی فکر لاحق ہوگئی کیونکہ ایک تنبالڑکی اتی لمبی زندگی کیے گزار سکتی ہے اور ابھی وہ خوب صورت جوان تھی اس کی اتی زیادہ عمر ندھی کہ کوئی اس سے شادی نہ کرتا مگر ہوہ سے کون شادی کرے گا؟ یہ سوال جلال صاحب کے سامنے منہ کھولے کھڑا تھا۔

 منزل کوجاتا ہے لیکن اگر منزل خوب صورت ہے قوراستے کی پروامت کرو۔" انہوں نے عشر کو ہمت دی۔" مجھے یقین ہے تم اپنی محبت اور جا ہت سے اس کے بھرے وجود کوسمیٹ لوگے۔"

₩.....₩

شفق نے سوچنے کا وقت مانگا تھا کیونکہ وہ کچھ گرصہ
احمر کی یا دول کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن سوچنے کی
مہلت بھی ختم ہوگئی تھی۔تقریبا ایک سال گزر گیا احمر کی
یا دول میں کھوئے۔ بزرگوں کو نکاح کی جلدی تھی مگر عشر
نے بزرگوں کو سمجھایا کہ ''شفق ابھی تم سے باہر نہیں نکلی
اسے سنجھلنے کا موقع دیا جائے جب وہ سنجل جائے گی تو
مجھے تھم سیجھے گا میں فورا نکاح خواں اور گواہ کے کہ آ جاؤل
گا۔'' جلال صاحب شفق کی حالت کی وجہ سے بھار دہے
گا۔'' جلال صاحب شفق کی حالت کی وجہ سے بھار دہے

سے اور میں اسے بارس کھا کران پر میں کھا کران پر مت تکلیف و سے آئیں ۔ "شاکلہاس پر غصہ ہورہی گھا۔
"خانتی ہے ابو تیری وجہ سے کتنے پریشان ہیں؟
ار سے انی ای کو بھی و کھے انہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا گنوایا ہے
مگر وہ سنجل کی ہیں ہیں تا تو تو کیوں زندگی سے دور
ہورہی ہے؟" شاکلہ رو پڑی تھی اس نے ہے ہی سے مورہی ہے؟" شاکلہ رو پڑی تھی اس نے ہے ہی سے شاکلہ کود کھااور صرف اتنا بولا۔

''میں عشرے شادی کروں گی۔'' میں ہاتھوں کود کیھتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ پرزندگی کس کے نام کروں؟ اس کے نام جو ہاتھوں کی کیسروں میں ہے یا اس کے نام جو ہاتھوں کی کیسروں میں ہے ۔۔۔۔! فکاح نامے پروستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ دستخط نہیں کر پارہی تھی تبھی اس کے شفارے نے ہاتھ پرگرم ہاتھ کی گرفت ہوئی اوراس نے آرام ہے دستخط کردیتے۔ پہلے شفق نے ہاتھ کو و کیھا پھراہے پہلومیں بیٹھے اس تخص کو۔ پھراہے پہلومیں بیٹھے اس تخص کو۔ "آپ سرف شفق کو راضی کریں عشر کی ذمه داری میری ہے۔" سکینہ بہت خوش تھیں۔ دوشفق ہم تیری دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔"

سفق کے والدین اس کے کمرے میں آئے شفق عدت پوری ہونے کے باد جود وہیں تھی وہ دور خلاؤں میں کچھ

چائی خلاش کرر ہی تھی اس سوال پر پرزٹس گئی۔

"بیٹا ہم تیری بھلائی چاہتے ہیں اتنی کمبی زندگی اکیلے کیسے گزارے گی؟ احر سے شادی تیری مرضی تھی ابعشر سے شادی ہماری مرضی سے کرلو۔اسے میرا تھم سمجھو یا التجا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ' جلال صاحب کہ کر چلے گئے اس کی امی اسے کتنی دیرز مانے کی ادنجے نیج بتاتی رہیں۔

''اگرشادی ہی کرنی ہے تو پھرعشر کیوں؟ کوئی اور کیوں نہیں؟''اس سارے عرصے میں وہ پہلی بار ہوئی۔ ''شفی! عشر بہت اچھاہے ویکھا بھالا ہے تیرا بہت خیال رکھےگا۔ صرف وہی ہے جو تجھے سنجال سکتا ہے۔'' سارے ووٹ عشر کے جصے میں گئے وہ جیسے ہارگئ تھی۔ تمام رائے مسدود ہوگئے تھے فرار کی کوئی راہ بیں تھا۔

''کیا.....مما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟'' وہ بے حد حیران ہوا۔

" فیک کہ ربی ہوں عاشو! اپنا لواسے .....ال وقت اسے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ بیار کے ووانداز ہوتے ہیں پیار کرنا پیار پانا پیار کرنے کے لیے جذبہ چاہیے اور پیار پانے کے لیے نصیب اگر وہ تمہارے نصیب میں ہے تو تم انکاری کیوں ہو؟" سکینہ خلیل نے سمجھایا۔

و مما میں انکاری نہیں ہوں میں آج بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیاشفی مان جائی گی؟ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے بتایا تھا نہ آپ کو؟" وہ تھک ہارکے بولا تھا۔

"بينا!اگرراسته خوب صورت بينومعلوم كروكه كس

حجاب ۱40 مجاب ۱40 مجاب ۱40 م

سے بغاوت کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟"وہ اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں یائی۔

شادی بہت سادگ سے ہوئی تھی۔اپ گاؤں کو چھوڑتے ہوئے اسے بہت دکھ ہور ہا تھا' یہاں اس کا معصوم بچین شرارتی لڑ کین اور اداس جوانی تھی۔ وہ اس جگہ کو کیسے چھوڑ سکتی تھی جہاں اس کے والدین بہن اور احمر کی یادیں تھیں۔

" " کرویاند پرایا مجھے۔" تائی ای سے گلے ملتے اس زشکوہ کیا۔

''برایانہیں کردہی بچھے تیرے اپنوں کے پیج بھیج رہی ہوں۔'' تائی امی اداس سے مشکرائیں۔سب کچھ چھوڑ کے جانامشکل تھا مگر جانا تو تھاہی .....

₩....₩

جب وہ اینے نئے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے وہ سب پچھ ملاجس کی اس نے بھی چاہت کی تھی ہیں ایک وہ نہیں ملاجس کی سب سے زیادہ چاہت کی تھی۔ فیمتی فرنیج رخوب صورت کرشل کے گلدان ان پیج ہاتھ روم خوب صورت اور اسٹائلش بیڈ پر گلاب کی بتیوں سے " دل' بنا ہوا تھا اور موجے کے پھولوں سے اس دل کی آ وُٹ لائن بنائی گئی تھی۔ وہ ابھی کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب عشر کمرے میں داخل ہوا تھا۔

بہ ہر سر سے ہیں۔ این صدیوری کرلی۔'' وہ ابھی ''تو مسٹرعشرتم نے اپنی صدیوری کرلی۔'' وہ ابھی گفتگو کے لیےالفاظ سوچ رہاتھا جب طنزییآ وازاس کے کانوں میں گوجی۔

الموسالية المستحدة المحتملية المستحدة المحتملة المستحدة المحتملة المستحدة المحتملة المستحدة المحتملة المحتملة

''میں مہیں اینا شوہر نہیں مانتی'' وہ جوخوش تھا کہ اب سفق کواین محبت کایقین دلا کراسے زندگی کی طرف کے آئے گا۔وہ اس کی محبت کوضد کہدرہی تھی وہ جوسوج رہا تھا کہ خوشیوں کی جھلملاتی تنگی کوشفق کی منھی میں قید كردے گا۔اب بيروچ كے دھى ہوگيا كماس كى سوچ صرف سوچ ہے۔ وہ اسے بتانا جا ہتا تھا کہ کس طرح اس کی آرزوؤں نے شفق کی آرزو کی مس طرح اِس کے خوابوں نے شفق کے خواب دیکھے ہیں۔عشر نے بھی بھی شفق کی خواہش کے چھی اپی آس کے منڈیروں پر بیٹھنے نہیں دیئے تھے کیونکہ وہ صرف اسے خوش دیکھنا حابہتا تھا اورخوش بےشک دواس کی ساتھ نہ سی کسی اور کے ساتھ رہتی مگرخوش تورہتی کیکن وہ تقاریرے لڑنے قسمت سے حصننے کا حوصلہ بیں رکھتا تھا۔ وہ اسے منہ دکھائی میں وہی بالل دینا حامتا تھا جواس نے بھی لینے سے انکار کر دیا تھا مگراس نے روکھے تھیکے سے انداز نے اے روک دیا اس نے خاموثی ہے ملیٹ کروہ الماری کے دراز میں رکھ

مرچین ہر بات اپ معمول پا گئی ہی۔ اے گھر میں اید جسٹ ہونے میں مسئلہ ہیں ہواوہ زیادہ تر خاموش اور ۔ مجم میں مرتبی مگر تائی امال اور عشاء زبروستی اس سے باتوں میں مشغول رہتیں۔ بھی بھی وہ چڑ بھی جاتی مگر ضبط کر

جاتی۔اس کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں جاہتا تھا سارے کام تائی امال اورعشاء کوکرتے و کھے کراہے شرم

" بيڻا! ابھي تو تم نئ نئ دلهن ہو کام مت کيا کرؤ ميں اورعشاء كركيت بين تم صرف عشر كاخيال ركها كرواس كے چھوٹے موثے كام كرديا كرو" تاكى امال كے ت آرڈر بردہ کلس کےرہ گئی۔ ''جی۔'' بمشکل مسکراتے ہوئے اس نے حامی

ومسترعشراتم دوده پیتے بچیس ہوکہتمہارے کام تہاری مال بہن یا بوی کرے تم خود بھی کر سکتے ہو۔ "وہ جوبستر پر بیچھالیپ ٹاپ میں مشغول تھا اس کے بیوی كہنے براین دلاش مسكراب روك مبيس پايا۔

''میں نے حمہیں کوئی لطیفہ نہیں سنایا جوتم مسکرارہے ہو۔" وہ اس کی مسکراہٹ ویکھ چکی تھی۔"میں تمہاری توكراني نبيس مول كتمهارك كام الييخ بالقول سے كرتى پھروں۔''اس کے منہ میں جوآ یا وہ بولتی کئی کیکن جواب نہ باكرات غصآ كيا-

کہتے ہیں اگر مخالف کو شکست دینا ہوتو اس کی کڑوی باتوں مربھی خاموش رہؤوہ اپنی بات بار بار د ہرائے گا اور آب كوجواب دين يراكسائ كالكرجواب نه ياكراس کی حالت اس کیلی لکڑی کی مانند ہوجائے گی جو جلے گی تہیں بس دھواں دھواں ہوجائے گی۔وہ خاموتی سے اپنا كام كرتار با وه شديد غص من مرى مرات ركنايرا اس كا دویشہ کی گرفت میں تھا۔

'عشر میرا دویشه چھوڑو۔'' اس نے غصے سے دانت یمیتے ہوئے کہا مگردوسری طرف کوئی اثر نہیں ہوا۔ "عشر....؟"وہ چیخی ہوئی مڑی اس کے مڑنے کے ساتھ ہی کرشل کا وہ گلدان زمین برگر کر چکنا پُور ہوا جس میں اس کا دویشہ انکا تھا۔ شفق نے دیکھاعشر بہت مکن انداز میں اپنے لیب ٹاپ میں مشغول تھا جیسے اس سے زياده ضروري كوني كام نهيس يا شايد ده شفق كوشرمنده نهيس

" مجھے کیا ضرورت تھی شور مجانے کی۔ پہلے مڑ کے ویکھنا چاہے تھا پانہیں اب عشر کیا سوج رہا ہوگا۔"اے خود پرغصائے لگا۔اس نے بیٹے بیٹھ کر کا بچ کے تکوے جمع كرنے شروع كيے۔غصاوركوفت ميںاس نے جلدى جلدی مکڑے اٹھائے ای جلدی میں ایک مکر اہاتھ برلگ

" ہ ....." کی ہلکی سی آ واز اس کے منہ سے برآ مد مونی اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔اس سے زیادہ عشر لا تعلق نہیں رہ سکتا تھا فوراً ضروری کام چھوڑ کر اس کے

پاس آیا۔ ''شفی! ٹھیک ہونہ تم ؟''اس نے ہاتھ پکڑ کردیکھا۔ ''' سیاست تر ہوئے ہا "جيورو ميرا باته" وه يحكارت موس باتھ چیزانے لگی۔عشرنے گردنت مضبوط کرلی۔خاموثی ہے این جیب سے رومال نکال کراس کے ہاتھ پر ہا تدھ دیا۔ و كيا بوا؟ بيشوركيسا تقا؟" تاكى امى كان كي توشيخ كى آ واز برآ نی تھیں بھولی سائس ہے دریافت کیا۔ پھر ہیں مما! میرے ہاتھ سے گلدان گرے ٹوٹ کیا شفق اس کے نکڑے اٹھانے لگی تو اس کو کانچ لگ گیا۔''بہت نفاست سےاس نے شق کا دفاع کیا۔ " بيٹائم تھيك ہونہ آؤيل مهيں يئ كردول " تائي

₩....₩ "تمہارانام کیاہے؟"بہت ملائمت سے دریافت کیا

ای منظر ہوتیں وہ جانے کیوں بہت شرمندہ ہوتی۔

"احرعلی-"اس نے نام بتایا کام من کروہ اسے دیکھنے

"احر-"اس كالب دهير الصل علي تقيه "تم نشه کیول کرتے تھے؟" وہ اینے امید سنٹر میں اس مريض سے خاطب تھاجس كاعلاج جارى تھا۔ " بےروزگاری کی وجہ سے میری ایک بیوی اور بیٹا ہے ہم بہت خوش تھے مجھے نامعلوم وجوہات کی وجہ ہے

حجاب .....142 محجاب 142 م

www.Paksociety.com

مغرباده شارب في المحالية المحا



مغر بی ادب سے انتخاب جرم دسرا کے موضوع پر ہر ماہنتخب ناول مختلف مما لکتیں چلتے والی آزادی کی تحریجوں کے پس منظر میں معروف ادیبہ زریل قسسر کے قلم میں کمل ناول ہر ماہ خوب معورت تراجم دیس بدیس کی شاہ کا رکھانیاں

(A) Partie

خوب صورت اشعار منتخب غربول اورا قتباسات پرمبنی خوشبوئے خن اور ذوق آگھی کے عنوان سے متقل سلسلے

اور بہت کچھ آپ کی پہنداور آرا کے مطالِق

کسیبھی قسم کی شکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242 نوکری سے ذکال دیا گیا تھا۔" احمرعلی گوئی کندھا چاہتا تھا
کوئی عمکسار جواس کا دکھ سنے۔" میں نے دوسری نوکری
کے لیے بہت کوشش کی مگرنا کام رہا۔ میری ہمت جواب
دینے گئی میں نے نشے میں سکون ڈھونڈ نا شروع کردیا۔
ہر بات 'ہر دکھ تکلیف سے آزادی عاصل ہوئی مجھے۔
میری ہاں میرے کم میں گزرگئی میرایاب بیارر ہنے لگا اس
نے مجھے گھرسے نکال دیا۔ میرے لیے سب کچھ صرف
نشہ تھا' نشتے کے لیے میں چوری کرتا اور بھی بھار بھیک
نشہ تھا' نشتے کے لیے میں چوری کرتا اور بھی بھار بھیک
بہلی کرن بن کے آئے اور اب جو ہوں جیسا ہوں آپ
ہیلی کرن بن کے آئے اور اب جو ہوں جیسا ہوں آپ
ہیلی کرن بن کے آئے اور اب جو ہوں جیسا ہوں آپ
ہیلی کرن بن کے آئے اور اب جو ہوں جیسا ہوں آپ
ہیلی کرن بن کے آئے اور اب جو ہوں جیسا ہوں آپ
ہیلی کرن بن کے آئے اور اب جو ہوں جیسا ہوں آپ
ہیلی کرن بن کے آئے اور اب جو ہوں جیسا ہوں جہاں
مرف اندھر ا ہے۔"

" "اجرا یارتم این زندگی میں اپنے پیاروں میں واپس جانا جاہتے ہو؟" عشر نے سوال کیاوہ متوجہ ہوا۔

بی بیرے پیارے ۔۔۔۔کیا میں اس قابل ہوں کہ اینے پیاروں کے پاس جاسکوں؟" سوال کے بدلے سوال کیا گیا۔" مجھے پیارے تو کیا اللہ بھی معاف نہیں کر رگا۔"

د نہیں احر ایسانہیں ہے اللہ تمہارے معافی مانگنے کا منتظر ہے۔تم ہاتھ بھیلا وُتوسہی۔''

"ان مجاہدین کی اوصاف جن کے نفوس کو اللہ نے جن کے بدلے میں خریدلیا ہے (بیہ ہیں کہ) وہ گنا ہوں سے تو یہ کرنے والے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اللہ کی حرکرنے والے) ہیں "(سورۃ توبہ)

" بیمری بیوی کی تصور ہے۔"اس نے جیب سے
پاسپورٹ تصور نکال کرعشر کو پکڑادی۔" آپ اس سے ل
کر میرے بارے میں بات کریں گے؟" بہت امید
سے بوچھا گیا۔"اس کے بیچھے کھر کا ایڈریس لکھا ہے۔"
"باں میں ضرور جاؤں گا تمہارے کھر۔" عشر نے
وعدہ کیااور تصویرا بی شرٹ کی پاکٹ میں ڈال لی۔
وعدہ کیااور تصویرا بی شرٹ کی پاکٹ میں ڈال لی۔

٢ حجاب ١٤٦٠ ١٤٦٠ ايريل ٢٠١٦

گى؟"چائے كاكپ ہاتھ ميں تفامے دہ يوچھ رہاتھا۔ "مبین تمہارے ساتھ جانے سے بہتر ہے میں خود کئی کرلوں۔"بہت بدردی سے جواب دیا گیا۔عشر نے چائے کا کھونٹ ایسے پیاجیسے بہت کڑوا ہووہ جب بھی اے کہیں لے جانے کی فرمائش کرتا' وہ ہمیشہ محکرادی ۔ "میری بات کروی تلی اس لیے مُرے منه بنار با ہے۔'اس نے سوجا۔ ''اوکے میں چلتا ہول۔'' وہ ناشتا کیے بغیر ہی اٹھا' شفق نے رو کنے کی زحت گوار انہیں گی۔ " ہاں جائے بہت اچھی تھی لیکن باتی گھر والوں کے ليدومري جائے بنادينا۔" كهدكروه جلا كيا۔ "اگرا کھی ہے تو دوسری کیوں بناؤں؟"اسنے چڑ كرسوحيا كجرخيال آن برجائ كالحونث ليا-'اوہ میرے خدا۔'' اس نے جائے منہ سے تکال دی۔"چینی کی بجائے تمک ڈال دیا میں نے عشر کومیری

بات نہیں جائے کڑوی لگ رہی تھی تو اس نے مجھے کہا كيول نبير، كيول اتيخ آرام سے جائے بيتار ہا۔ وہ سوچ کے رہ کی اس نے کچن کارخ کیا۔

تانی تایا اور عشاء نے اسے گاؤں چلنے کا کہا مگروہ مہیں مانی اس کا دل تہیں جا ہا کہ وہ گاؤں جائے

"مماآ پ سمجھر ہی ہیں شفی عشر بھائی کی وجہ سے جہیں جارہی کہ عشر بھائی کاخیال کون رکھے گا۔"عشاءنے چھیڑ خانی کی وہ دکھاوے کامسکرادی جیےاس بات سےاسے بہت شرم آئی ہوحالا نکہاس پروہ جل کےرہ کی عشر کود مکھ كراس كے مسراتے ہون سمن گئے تھے۔ تایا تانی كے جانے کے بعد عشرا فس چلا گیا۔

شام کے قریب اجا تک سے بارش شروع ہوگئ جانے بارش کا احرکی یاوے کیا تعلق تھااسے احر کا الوژن نظرآیا۔ بارش میں بھیکتاالوژن بےخودی کی ہرحد کو یار کرتے وہ تیز بارش میں احمر کا ہاتھ تھامنے چل پڑی۔وہ کتنی دیر جھیلتی رہی اسے پچھ یا دہیں رہا۔ یاد تھا تو صرف

"نوشمره میں مسجد میں وھا کہ 10 افراد شہید 25 زخمی۔'' وہ سب بیٹے کر نیوز سن رہے تھے۔ یادوں کی کرم ہواؤں سے شفق کی آئھوں کی کلیاں جلنے لکیس۔ آج پھر جہاد کے نام پر کتنے معصوم لوگ مارے گئے۔ "حمدوثناء کے لائق ونیا اورآ خرت میں وہی ہے اور حکومت بھی ای کے لیے ہےاورتم ای کی طرف لوٹائے جاؤك\_"(سورة تصص)

''تمام تعریف ای الله کی ہے جس کی بادشاہی ہے جو مجھا سانوں اور جو کھھز مین میں ہے ای کی حمد وشاء ہوگی آخرت میں کسی دوسرے کی او چھیس " (سورة سبا) الله تعالى في قرآن مين جگه جگها يي حمرًا بي تعريف این بردائی بیان کرنے کا حکم دیا کون لوگ ہیں جواس رب ك تعريف بيان كرنے سے دو كتے ہيں؟

° آپ صلی الله علیه وسلم کهه دین که سب تعریقیس الله کے واسطے ہیں وہ عنقریب تم کواین نشانیاں دکھائے گا پس تم ان کو پیجان لوگے " (سورۃ انمل)

ليول مساجد محفوظ نبين بين؟ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے اللہ كاذ كركرنے والوں اور تەكرنے والوں كى مثال زغرہ اور مردہ کی می وی ہے ذکر کرنے والے زندہ اورذ کرنہ کرنے والے مردہ ہیں۔"

وہ مجد جورب کا گھر اور یا کیزگی کی علامیت ہے وہاں خون ہی خون انسانی اعضاء تڑیتے ہوئے بگھرے بدے ہیں کیوں ..... کیوں؟ آخر کیوں؟

اگریددها کے مسلمان لوگ جہاد کے نام پر کرواتے ہیں تو صرف مساجدا درعبادت گاہوں میں کیوں کرواتے ہیں؟ شراب خانوں کلب اور اس طرح کی جگہوں پر كيول دهما كينيس موتع ؟ شفق في بهي نبيس سناكمة ج فلال شراب خانے یا فلال ڈسکوکلب میں دھا کہ ہوا تو پھر ماجديس كيون؟

اس کا ذہن سوچ سوچ کر ماؤف ہورہا تھا۔ وہ كير بيديل كرك ناشة كى ميزية يا-"منوا آج میرے ساتھ آئس کریم کھانے باہر چلو

حجاب.....144 محباب.....اپريل۲۰۱۲،

اتنا كماحمراس كےساتھ ہے۔عشر جب دالبس آیا تواسے بھگتے دیکھ کرجیران ہوا۔

عشر بارش میں بھیکتااس تک پہنچا تھا' وہ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھی اس کی ہتھیلیوں کا رخ آسان کی جانب تھا آ تھے بند کیے جیسے کچھ مانگ رہی ہو۔اس کے نیلے پڑتے ہونٹ اس بات کا ثبوت سے کہوہ کافی ورے بھیگ رہی ہے۔ بارش کے نتھے قطرے اس کے چرے کو بھگورے تھے۔اس کے گالوں کو چوم رہے تھے اس کے ہاتھوں کو بوسددے رہے تھے۔

"شفّی!" عشرنے بکارا۔کوئی جواب نہ ملا اس نے باته برها كراس كاباته تفام ليا-

ووشفی! کیول بارش میں بھیگ رہی ہو؟" وہ اے د مکھنے لکی ایسے د مکھر ہی تھی جیسے پہلی بارد یکھا ہو۔

"احر....!" اس كي لبول يركيلي كيلي مسكان آن تفری۔ای ونت بجلی چکی تھی اس بخلی کی چیک میں وہ اس کا کنشین چېره د مکيسکتا تھا۔عشر کولگا پیجل اس پر گری ہے۔ "ميں احربين عشر موں \_"وه بولا\_

''احر! مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟'' وہ اپنے حِواسوں میں نہیں تھی۔عشر کا دل جاہا کہددے میں تہمیں بهمي جيموز كرنبيس جاؤل گا\_اس ونت تك نبيس جب تك مجھے فرشتے کینے نہا جائیں تم سے جدا ہونا آ سان نہیں

' دشفی! چلو کمرے میں تم بہت بھیگ گئی ہو بیار ہوجاؤ گی۔" وہ مرا تھا مجھی شفق ہے ہوش ہوکر گری تھی۔ ''شفی.....''عشرنے جلدی سے اپنی گود میں اس کا سرر کھ كرگال تفيتقيايا\_

واكثرفة كرچيك كيااوركهاكه بارش مي بهيكني وجہ سے مردی لگ کئ ہے جس کی وجہ سے تمیر بج ہو گیا ہے۔وہاس کے لیےساری رات جاگ کررب سے دعا كرتار ہا ہے تك اس كى حالت كافى بہتر ہوگئى۔ تائى ُ تايا وابس آ کرشفی کے لیے بہت پریشان ہوئے۔ "تم بارش میں کیوں جھیلتی رہیں؟" تائی ای نے

ڈانٹا۔شفی نے خود ہی بتایا تھا کہ وہ بارش میں بھیکتی رہی

''ممااس کی غلطی نہیں میں نے اس کو کہا تھا کہ موسم انجوائے کرتے ہیں۔"عشر بولاتو شفق نے پہلی باراہے و یکھا سرخ سرخ آ تھھوں ہے وہ بہت حسین وجمیل لگ رہاتھا۔وہ چوری چوری اے دیکھے گئے۔

ومتم پاکل ہوعشر احمہیں نہیں معلوم بارش میں بھیگنے سے انسان بیار ہوجاتا ہے۔لڑکیاں تو ہوتی ہی نازک میں ذراسی مُصندُ ہوتو وہ بیار ہوجاتی ہیں اور تم میری بیگی کو لے کراتی در بارش انجوائے کرتے رہے شرم نہیں آتی مهیں۔ "وہ سرجھ کا بے مما کی ڈانٹ سنتار ہا۔

" تائی ای ان کی علطی ہیں ہے میں نے ضد کی گئی۔" شفق کے منہ سے کیسے یہ جملہ نکاا اسے خود تہیں معلوم۔ عشرنے بسراٹھا کر بغوراہے دیکھا' دونوں کی نظریں جار ہو تیں۔ شفق نے نگاہیں چرانے میں پہل کی نگاہیں جرانی وہ دل کے بہت قریب لگی۔

عشر کی شرٹ دھوتے ہوئے اس کی جیب سے نکلنے والى تصوير في اسي مشكوك كرديا - ايك دم اس كاول حام كه تاكى اى كو جا كروكھادے ليكن پھرسوچا كەعشرے خود بات كرے۔ مجھے تو يہلے دن سے س برشك تھا كدانگلينڈ جیسے زاد ملک میں رہ کراس کی عادات خراب ندہول ہو بی نہیں سکتا۔میرے سامنے کیسے شریف بنا پھرتا ہے لیکن مل بیسب کیول سوچ رہی ہولی؟ میری بلاسے وہ جو مرضی کرے۔"وہ اپنی سوج پر جھنجھلا گئے۔

کیا میں حید کا شکار ہور ہی ہو؟ کیا میرے دل میں کوئی چور دروازہ کھل رہاہے؟ کیا میں عشر کو کسی لڑ کے کے ساتھ نہیں و کھے عتی؟ میرے علاوہ وہ کسی کو جائے تو کیا محصاس سفرق يوتاب؟

وه مجھے چھوڑ کر کسی اور کا ہوجائے تو مجھے تکلیف ہوگی؟ کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہاہے؟ کیا بیسب مجھ ہے برداشت مبیں مورہا؟ اگرایا ہے تو کیوں کس لے؟ ات سوال اس كرما م من فقر ب تقد ال في سا ہے۔شفق نے اشتعال میں آ کراس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔

"میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے تم قانو تا اورشرعاً ميرے شوہر ہو مجھے ميرے سوال كاجواب جاہے کہ بیار کی کون ہے؟"عشرنے اس کے ہاتھوں پراپنے ہاتھ رکھ دیئے۔

"اگر میں کہوں کہ یہ بیوی ہے تو ....." عشر نے آ تھوں میں جھا لکتے ہوئے کہا۔ شفق نے اس کے بانھوں کے بنچے سے اپ ہاتھ نکالنے جا ہے اس نے كرفت اورمضبوط كرلى عشرف اس كي المحول مين درد ويكصا ايك انجانا سا درد شفق كو تكليف كااحساس مهور ما

" يارا گراژائي كامود بوتو پليز دروازه بند كرليا كردتا كه مم الجمع طريق سے لاسكيس اور كوئى وسربنس نه مور" شرارت جھیاتے بہت سجیدگی سے کہا تھا۔

''ہاں کہاں تک پیچی تھی بات؟''شفق کی ہے بس تظریں جھلیں تو دوبارہ اٹھ نہ ملیں۔ ''تم کہدرہی تھیں کہ میں تہارا شوہر ہوں.... ' دھڑ کنوں میں ارتعاش پیدا كرف والا انداز جذاول مين بكيل مجات لفظ وومعنى

لفظول کے جال میں قید ہوتا کمچۂ فرار کی راہیں مسدود نے کا طریقنہ کیا تھا ہے .... بارش کے موسم میں برسی کہلی بونڈ نفِرت کی تاریکی میں جبکتا محب<sup>ی</sup> کا جگنو... شفق کھبرا رہی تھی جنونِ عشق تھا یا کوئی حصارًا پی بیوی کے ہونوں پر ایک خوب صورت سی مسکان ویکھے۔شفق کی رکی سائس بحال ہوئی تھی۔ "شٹاپ!"غصے ہے کہتی بیڈیر جا کرلیٹ گئے۔ شک کرنے کا انداز عشر کوجھومنے پر مجبور کر گیا۔ ''تو منرشفق عشر! آپ جیلس ہور ہی تھیں۔''اسے ہنی آئی خوش سے اسے نینڈ تبیں آرہی تھی۔ وہ شفق کے قریب آیا' جانے دل میں کیا آیا کے عشر

نے وهرے سے اس کے بالوں میں اٹھیاں چھرٹی

تقاا نظاراذيت ناك ہوتا ہے تمرا تنااذيت ناك ہوتا ہے اسے آج علم ہوا۔ سے عشر کا انتظار کرتے کرتے شام ہونے کو محل مروہ جیس آیا تھا۔رات آٹھ بچاس کی واپسی ہوئی جب وہ سب کھانا کھارے تھے۔ "السلام عليم!"بهت فريش وازيروه چونگي\_ ''وَعِلَيْكُمُ السَّلَامُ! ٱ وُعَشْرِ كَهَانًا كَهَاوُ۔'' تَا كَيَامِي نِهِ كَهِا۔ '' بیس ماما! میں کھا کے آیا ہوں تھک گیا ہوں تھوڑ آرام كرول كا-"كمهكروه چلا كيا\_

'' بھوک نہیں کھا کے آیا ہوگا' اپنی کرل فرینڈ کے ساتھ۔"کلس کے شفق نے سوچا اس کا اپنا دل ایک دم کھانے سے اچاٹ ہوگیا۔

"كيا هو كيا بينا! كهانا كيون نبيس كهار بين؟" تا في امي نے اسے سوچوں میں کم و مکھ کر کہا۔

" تائی ای میں .....میں کھا چکی ہوں \_ میں ذراعشر کو و بکھاوں ابھی آئی ہوں۔ 'وہ کہ کرتیزی سے آھی۔ سکینہ مليل سوج كرخوش ہولئيں كەشفق عشر كا خيال ر كھنے لكي

سٹر عشر! میدکون ہے؟" کمرے میں جاتے ہی شدید غصیں اس نے تصور عشر کے سامنے بیڈیر پھینک دی۔ٹائی کی ناف وہلی کرتے اس کے ہاتھ رک گئے '' یہ ....'' وہ بتانے لگا تھا مگر کچھے سوچ کے خاموش ہوگیا۔ " تتم کیول او چورہی ہو؟" جیرائل سے دریافت کیا

ومحترم جناب عزيت مآب عشرهليل صاحب! مين آپ کی بیوی ہوں اور گھرسے باہر جا کرآپ کیا کرتے پھرتے ہیں پیرجانے کاحق ہے مجھے۔"وہ آ تھوں میں آ تکھیں ڈالے پوچے رہی تھی۔آج اس کی آ تکھیں ہر چيز كامقابله كرنے كے ليے تيار تھيں۔ يه كيساا تكشاف تھايا پھرکوئی اقرارتھا؟ لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہآ پ نے مجھے ایناشوہرمانے سے انکارکردیا تھا۔

وہ جیسے ذہن پرزورڈ التے ہوئے بولا اس کی بات پر شعق کومزید غصباً گیامطلب وہ مجھ بتانے کوراضی نہیں

حجاب ۱46 میل ۲۰۱۲ء

کرتا اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا مست اس کا ساتھ چھوڑ گئی تمہاری شادی احمر ہے ہوگئی جانتی ہو اس دن وہ بہت شدت ہے رویا تھا میں نے اسے بھی اتنا روتے ہیں و یکھا جتنا اس دن رویا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ رب ہے شکوہ کرے گا کہ اس کی ریاضتیں محبتیں سب رائے گال گرفتی کی سامین اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے تمہاری خوشی کر سکون کے لیے رب کے آگے جھک کر

گُرْگُرُ اکے دعا ما نگی۔'' تائی امی سانس کینے کورکیس وہ بنا

تاثرسب سنتی رہی۔ "وو تنهبيں ايك پائل بھي گفٹ دينا جا ہتا تھا مگرتم نے ..... " تائی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ "ایک دفعہوہ گاؤں امیرسنٹر کے سلسلے میں گیا تھا' تیب پارش میں تہارا یاؤں پھسل گیا تبتم غلط ہی میں مبتلا ہوگئے تھیں عشرنے ا کر مجھے بتایا تھا عشر کی ایک خامی ہےوہ اپنی ذات کے بارے میں سی کوسفائی پیش نہیں کرتا قسمت نے محررخ بدلاً احرے بعد عشر کو تہیں اپنانے کے لیے کہاتواں نے کہا تھا کہتم اس سے بہت نفرت کرتی ہودہ زبردی تم پر مسلط ہیں ہوسکتا۔ ندوہ مہیں پیجتانا جا ہتا تھا کہ وہتم سے ہدردی کررہا ہے۔شادی کے بعد میں نے ویکھاتم عشرکو قبول کرنے کو تیار جبیں ہو۔اس دن گلدان ٹوٹا تو میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی بات ہوئی ہے عشر نے تمہارا دفاع کیا اور بولا کہ گلدان اس ہے ٹوٹا ہے۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میراعشر چیزوں کو توڑتا نہیں جوڑتا ہے۔اس دن کیابات ہوئی تھی میں نے کریڈنیس کی عشر نے جوہارش میں انجوائے کرنے کاڈرامہ کیادہ بھی جھوٹ تفاع شرکوبارش اچھی نہیں لگتی وہ بارش میں جھیکنے سے بہت چرتا ہے۔" تائی ای نے اتنی باریکی سے مشاہرہ کیا وہ جيران ره کي اور کسي حد تک شرمنده بھي ہو گئے۔

" کوئی شوہرائی ہیوی کے اتنے تخرے برداشت نہیں کرتا جتے عشرتمہارے کرتا ہے۔ تمہیں سے بھی نہیں معلوم ہوگا کہ عشرا ج کل کیا کررہا ہے؟'' تائی ای نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ سروں سروی ی۔ صبح کچن کے کام سے فارغ ہوکر ہا ہر نکلی تو اس نے عشر کو بہج نمس ٹیسٹر بجلی کی وائرز اوراس طرح کی چیزوں کے درمیان گھر اہواد یکھاتھا۔

''شفی وہ ہولڈر پکڑانا۔''وہ پاس سے گزرنے گی تب وہ بولا۔وہ بقیناانر جی سیورلگانے میں مصروف تھا۔ ''میکام کسی البیکٹریشن سے کروالیتے۔''موڈ آف تھا' البچے میں ہلکی سی کئی تھی۔

''میں اپنے گھر کے چھوٹے موٹے کام خود کرسکتا ہوں۔ جھے کی کی مدد کی ضرورت نہیں۔' وہ برامانے بغیر مسکرا کے بولا۔ اس ایک جملے نے اسے ماضی کے تہہ خانے میں کھینک دیا تھا۔وہ جیران سی اسے دیکھے گئی وہ مکمل توجہ سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ کیا ماضی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف ہمارے مقابل آن کھڑا ہوتا ہے۔ ماضی پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ مادیں کیوں ضہر نہیں جاتیں' کیوں انسان کو کفل میں تنہا مادیں کیوں ضہر نہیں جاتیں' کیوں انسان کو کفل میں تنہا دل کی دلدل میں دھنے گئی تھی۔۔ دل کی دلدل میں دھنے گئی تھی۔۔

یں ربیق بیٹا! یہاں آؤں مجھے تہہیں کچھ بتانا ہے۔'' تائی امی نے شفق کو بلایا۔وہ فرماں برداری کا مظاہرہ کرتی تائی امی کے پاس آ بیٹھی۔ ''شفی جو کہنے جارہی ہوں اسے سنین' سمجھنااور پھرسوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا۔'' شفی ان کی تہہیر مجھنیں پائی۔

ووقشنی جب ہم پاکستان سے گئے تھے تب عشر آ کھوں میں تمہارے سپنے اور ول میں تمہیں پانے کی جبتو کے کر گیا تھا۔ یہ جبتو اس کی دیوائی بنتی گئی اس نے انگلینڈ میں رہ کر بہت صاف تھری زندگی گزاری ہے بھی حرام چیز کے نزویک نہیں گیا۔ اپنے فدجب تہذیب و ثقافت کا وامن مضوطی سے تھاہے رکھا وہاں اس نے بہت محنت کی خود کو تمہارے قابل بنانے کے لیے پھر جب واپس آئے تو تم اسے ویسے ہی ملی جیسے وہ تمہیں ویکھنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار

حجاب ۱47 مجاب ۱47 م

'' مجھے انچھی طرح معلوم ہے آج کل اپنی گرل فرینڈ کے چکروں میں مشغول ہے۔ وہ جیسے غلط فہمیوں کے تاریک بادلوں میں سے تکنامیں جائی تھی۔اس کی خاموشى يرتائى اى بوليس\_

وه آج كل گاؤل ميں مدرسه بنوار ہائے وہ پانچ لا كھ جوحكومت نے احمر کے لیے دیئے تھے اسے بھی فلاحی كامول مين لكاديا إ- آج كل وه كحريرزياده وتتنبين ویتا کیونکہ اس میں تنہاری نفرت برداشت کرنے کی مت مبیں ہے۔ بیٹا! اینے ماضی کوچھوڑ و حال اور مستقل پر دھیان دو۔ میں این بیٹے کو گھٹ گھٹ کے مرتانہیں و كيه عتى اس ساك بارمحبت كرك ديمواينا شو برمان كرتود يلمؤسب فيك موجائكا"

"تبدیلی اللہ کی طرف ہے ہے ہر چیز فنا ہوئی ہے۔ جو ہوا اچھا ہوا اور جو ہور ہاہے وہ بھی اچھا ہور ہاہے اور جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا' تمہارا کیا گیا جوتم روتے ہو۔تم کیا لائے تتے جوثم نے کھودیا؟ تم نے جولیاادھرے لیا جودیا ادهردیا۔ پھراللہ سے شکوہ کیوں؟ س بات کا شکوہ؟ جو کھے ہے اس کی امانت ہے وہ جب جاہے لے لئے بیہ

تم عشر سے اس وقت محبت کردگی جب وہ بھی کسی بم دھاکے کی نذر.....

" تائی امی ایبانہیں بولیں۔"شفق نے تڑے کران كيوب برباته ركه ديا-

" شفی جومیں نے کہناتھا کہددیا۔ آئندہ تم سے کچھنہ كبول كى آ كے تمہاري مرضى -" انبوں نے شفى كا ہاتھ دبایااوراس کے لیے سوچ کے منے در کھول دیتے۔ صبح جب وہ آفس کے لیے تیار ہور ہاتھا تب وہ کمرے میں آئی بغوراے دیکھاوہ پہلے کی نسبت کمزور لگ رہاتھا۔ وہ اپنی ٹائی باندھنے لگاتھا تب وہ دھیرے ےاس کے قریب کی اوراس کی ٹائی کی نام یا ندھوی۔ 'آج تم جلدیآ کتے ہو؟''شفق نے مہلی بار یو جھا

م نے جھے سے چھے کہا؟"وہ اب اس کی آسٹین کے بٹن بند کررہی تھی۔

"میں نے کہا آج گھر جلدی آسکتے ہو؟"عشر کا دل حابالوجي ميون؟" مرعاموش را-

و وچھو کے نہیں کہ کیوں؟"وہ اب اس کے بال سنوار بی تھی عشر کولگاشفق نیند میں ہے۔ '' کیوں؟'' وہ پھٹی پھٹی آ نکھوں سے دیکھے گیا۔

" مجھے تمہارے ساتھ باہر جانا ہے۔" وہ مسکرا کے بولى وه طے كرك أي تھى جو بھى ہوجائے اسے عشر كومنانا ہے۔عشرے معافی مانکی ہے جوزیادتی اب تک ہوچکی ے اس کا ازالہ کریا ہے۔عشر کو جیرائلی کا زبردست جھٹکا لگا۔وہ لڑکی جو کہتی تھی کہتمہارے ساتھ جانے ہے بہتر ہے کہ خود کئی کرلوں آج کہدری ہے کہ مجھے تمہارے سأتھ باہرجانا ہے۔وہ آئکھیں بھاڑے اسے دیکھیار ہا۔ '' کیا ہوا؟ یفتین نہیں آ رہا؟'' وہ اس کی حیرانگی سمجھ

ں۔ ''مبیں۔''عشر کا سرنفی میں ہلا۔

"ابھی آ جائے گا۔" شفق نے دھیرے ہے اس کا دایاں ہاتھ تھاماً اور شہادت کی انگلی اینے منہ میں ڈال کر وانتوں سے دبادی۔ وہ ایک دم چیخا وہ ہلسی اور ہستی چلی حمیٰ۔عشر نے کپہلی باراے اتنا ہنتا دیکھا تھا<sup>، عش</sup>ر کے لبول برأ سوده ي مسكان آن تفهري شفق اتنا بلني كهاس کی آئٹھوں سے یانی نکلنے لگا تب عشر دھیرے ہے آ گے برُھا اور اس کی آ میمھوں کی نمی کوشہادت کی انگلی ہے جذب كركائ تتقيلي مين قيد كرليا-

" جلدی آن<sup>ا</sup> میں انتظار کروں گی ۔" وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی اے لگا وہ تھوڑی دیراوررکی تو اس کا ضبط جواب وے جائے گا۔ وہ ٹوٹ کے بھر جائے گی اس محض کی محبتوں اس کی جاہتوں کے سامنے و کیا کوئی مجزہ ہو۔ والاے؟ كيامحبت إينا كرشمه وكھائے والى ہے؟ كياميري خاموش التجاليم سن كن بين؟ ووسوج رباتها-

حجاب ۱48 میل ۲۰۱۱ء

تھا۔عشر کولگانے غلط سا۔

₩....₩ ''عاشو! مجھے کیریاں تو ڑئی ہیں۔''اس کے کندھے ہے سرمنا کرایک دم جلائی۔ "كيا....؟"عشركونسي آئي\_ '' ہاں وہ ویکھو'' شفق نے سڑک کنارے واحدا م . يرخت كي طرف إشاره كيا-'' دیکھومیں کوئی قلمی ہیرونہیں ہوں کہتہیں اٹھاکے كيريال تورث دول-" ''عاشو!سیدھی طرح چلو'' وہ تقریباًا سے بازو سے بکڑ کر تھنچتے ہوئے لے گئی اس کے منہ ہے عاشوسننا کتنا اجھا لگ رہاتھا۔عشر نے ایک شہنی پکڑ کر ہلکی می جھکا دی اس نے دوتین کیریاں توڑیس۔ "عشرتہیں واقعی مجھ سے مجھی نفرت نہیں ہوئی۔" اس جيسا بھي تک يفين مبيس آيا۔ ''میں نے بھی تمہارا علم نہیں مانا' میں نے بھی اپنی خوشی ہے تمہارے کیے بھی کوئی کام اینے ہاتھوں سے مہیں کیا۔ تہاری بات بات برانسلٹ کی میں نے بھی تمہیں اہمیت جبیں دی۔ میں نے بھی تم سے وہ محبت جبیں کی جوایک بیوی ایے شوہرے کرتی ہے۔ " پھر بھی ....؟" بہت سنجید کی سے اپنی ساری غلطيون اوركوتا بهول كااعتراف كياتهابه حفرِت علی کا قول ہے''تھوڑا سا جھک جانا سمجھوتا رلینا کمی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے ہے بہتر

"جانی ہومیں تم سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں عشق كوامر مونے كے ليے قربائى كى ضرورت موتى ب\_ على جانتا تھاتمہاری محبت یانے کے لیۓ اسیے عشق کو امر ارنے کے لیے بچھائی اٹا کے رنگ قربان کرنے برس کے۔'' یہ کوئی مبنگا سودانہیں تھا' وہ اللہ کاشکر گزارتھا اس کی تشكى جيے ختم ہور ہى تھى۔

"عاشواتم است اجھے كوں مو؟" اس كى آئى كھول

جب وه کھرواپس آیا توشفق کود کھے کراس کی ساری تھ کا دے دور ہوگئ۔ آج وہ اے اپنے بہت پرانے اِنداز میں نظرآئی۔سادہ کائن کے لباس میں ٹاک میں تھنی کانوں میں ٹاپس ہاتھوں میں چوڑیاں سینے ہونٹوں پرہلکی ہلکی لیا اسٹک لگائے وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ معشريه پائل مجھے بہنی نہيں آتی پليز کياتم يہنا دو کے؟" شفق نے نظریں جراتے پائل کو بغور دیکھتے ہوئے یو چھا۔وہ عشر کووہ لمحہ لوٹا نا جا ہتی تھی جووہ اس سے چھین چکی تھی عشر کو لتنی خواہش تھی اس پائل کوشفق کے یاؤل میں دیکھنے کی بیصرف اس کا دل جانتا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور یائل بہنانے لگا۔ شفق نے اپنا ہاتھ اس کے سر پرر کھ دیا وہ اس کے بالول كى خوب صورتى اوردككشى كومحسوس كرنا جا ہتى تھى۔ "أيك بات يوجهول؟" شفق في اجازت طلب

" پا<u>ل يو چھو</u>" وه يولا۔

"مهين ميري باتول يرغصهبين آتا مهمين جهت بھی نفرت محسوں نہیں ہوئی؟'' شفق کو شدت سے احساس ہواتھا کہ دہ کچھ کھونے چار ہی تھی۔ و جہیں..... کیونکہ میں نے بھی تمہارے گفظوں کو مہیں سمجھا میں صرف تہارے ان احساسات کو بچھنے کی کوشش کرتا تھا جوتمہار لفظوں کے بیچھے پوشیدہ ہوتے

تھے۔اچھا حمہیں جانا کہاں ہے؟" عشر شفق کو شجیدہ ہوتے و کھے کرموضوع بدل گیا۔

" مجھے دہ گراؤ تار کھناہے جواحرکے نام پرہے۔ "وہ كھوئے كھوئے كہتے ميں بو كى عشر كو دھيكا لگا۔ كيا الجھي وہ ای مقام پر کھڑی ہے جہاں پہلے دل تھی۔

" تھیک ہے چلو' وہ اداس کہے میں بولا تھا جب وہ حراؤنڈ کے ماس <u>ہنج</u>تو عصر کی اذان ہورہی تھی۔ "تم يبين ركويش قريب كي محديث نمازيره كاتا

موں اگر بہاں کھڑی رہائیں جا ہی تو کار میں جا کر بیٹھ

FOR PAKISTAN

سق مہیں معلوم ہے تمہاری اجازت کے بغیر میں نے ایک کام کیا ہے اور مہیں بتایا بھی نہیں۔" محرآتے بى عشر كويادا يا\_

" كيا كياتم نے؟"شفق نے يو جھا۔

"احرك نام كے گراؤنڈ كاجونو شفكيشن جاري مواتھا نہ میں نے اس کی منسوخی کے لیے ڈی سی او کو ایک يادواشت بيش كي تفي كيونكه اس كراؤند كي حالت بهت خته ہوگئ تھی اور مخصیل ناظم گاؤں میں چارلوگوں سے ملنے گئے تھے اور انہیں بتایا تھا کہ احرشہید کے نام سے ایک یادگار تغیری جائے گی جس کے لیے جارلا کوروپ محصیل اسمبلی نے منظور کیا ہے۔ اس پر کام شروع كرواك چر بند كرديا-معلوم نبيس كيون؟ ميل مهين اذيت مين مبتلا كرنانبين جابتا تفااس كينبين بتايا-"

"عشرتكم بكروهم ضلع انتظاميه كوكفلا خط لكصة بين-" شفق بولتي منى وه لكهتا كيا-

" جناب ضلع ناظم ..... السلام عليم!

ميرے كزان احركى شبادت أيك خودكش حملے ميں ہوئی اس حملے میں اس کاجسم فضا میں بھر گیا ہمیں اس کا جد خاکی بھی نہل سکا۔ اس کی شہادت کے بعداس وقت كمشزجوبلديدك المنشفر يترجحي تصرمهم اهليه محر تشریف لائے اورا ظہار ہمردی کے بعدانہوں نے کہاچونکے روئے زمین پراحر کا کوئی مزار نہیں ہے اس لیے ہم ایک گراؤنڈان کے نام ہے منسوب کرنا جائے ہیں۔ انہوں نے ایک نوشفکیشن کی کا بی دی جس کی روسے ایک كركث كراؤنذاحمرك نام مضمنسوب ہوگیا۔ میں آج تك يد بات مجهة سے قاصر مول كياس نا قابل ممل نو شفكيش كى كيا ضرورت تقى؟ كجهر عرصة بل صدريا كستان ے سیریٹریٹ سے ایک مراسلہ جاری ہوا جس میں گراؤنڈ سے متعلق ہدایات دی گئی تھیں۔اس وقت کے مخصيل ناظم گرتشريف لائے اور بتايا كيہ بہت جلداحر شہید کے نام سے شہر کے چوک پر یادگار تغیر کی جارتی ہے جس کے لیے جارلا کھروپے مسل اسمبلی نے منظور

''میں اچھا ہوں بیرونے والی بات ہے۔''<sup>ع</sup> مسكرا كاس كے بال تھنچے تھے۔ بلكى ہلكى بارش كى رفتار مين وهير ع وهير عاضا فد جور باتقا۔

'بليز رومت جو موا بحول جادُ' مجھے أيك ساتھ دو بارشیں اچھی نہیں لگتیں۔'' وہ بولا اور شفق کو پھر اِحریاد آیا لیکن اس کو یاد کرتے ہوئے شفق کو وحشت ہوئی ایک دم اس نے خیال کو جھٹا تھا اورمسکرادی تھی۔

"تم ابھی کیا کہدرہی تھیں کہتم مجھے وہ محبت نہیں کرتی تھیں جو بیوی ایے شوہرے کرتی ہے۔اب کیا خیال ہے تمہارا ہاں؟" وہ کان تھجاتے ہوئے شرارت

ہمیں ہر بات بتاؤں قطعاً ضروری نہیں۔" وہ عشر کی بانہوں میں بانہیں ڈالتے ہوئے بولی۔" ہال کیکن تم يہلے بتاؤوہ تصويروالي لاکي کون ہے؟"اے احيا تك ياد آیا تورک کرایک باز و کمر برر که کرازنے والے انداز میں

وہ امیدسنٹر کے مریض کی بیوی تھی میں نے اس کا کھر ڈھونڈ کے اس مریض کو اس کے کھر والوں تک پہنچادیاویسے تم جیلس ہوئی تھیں نہ؟''وہ پوچھرہاتھا۔ " ہاں تھوڑی تھوڑی ہوئی تھی۔ای دن تواحساس ہوا كه مین تم سے محبت كرنے لگی ہوں اور تمہارے ساتھ كي

لزى كو برداشت تهيس كرعتى ـ "وه رداني ميس اعتراف كركني احساس تب ہواجب عشر کی ہلسی کی جلتر نگ نے اُٹھی۔ "عاشواتم....تم بهت بُرے ہو۔"اپی بات پرشرم

آئی تواس کے بازو پر مکوں کی بارش کردی۔ ''ارے ابھی تو کہدرہی تھیں کہتم بہت اچھے ہواب

بُراہو گیاہوں۔"اس نے احتجاج کیا۔

" ہاں وہ میراسیای بیان تھا' اب میں اس بیان کی تروید کرتی موں۔" کہتے ہوئے وہ چلے لگی۔ بارش میں بھیکتی شفق بارش کا منظر ٔ انہیں پھیلاتی شام ڈوبتا سورج عشر كادل جاباس كمح كوقيد كرلے \_ ڈوبتاسورج اسے نئ زندگی نئ خوشیوں کی نویددے رہاتھا۔

.......150......ايريل۲۰۱۲ء

کیا ہے۔ بنینڈر منظور ہو چکا ہے اور اس چوک پر تھیکیدار نے کام بھی شروع کیا مگر چندروز بعد بند ہوگیا۔اب وہ چوک ایک بدنما منظر پیش کرر ہاہے ہم نے وی می اوے یای ایک یادواشت پیش کی تھی کہ اس نا قابل عمل نو تیقلیشن کوفوری طور پر منسوخ کردیا جائے۔ جناب ڈی سی اونے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر جناب محصیل ناظم کومراسلہ جاری کیا کہ پریذیڈنٹ سيريزيث سے ألبين احرشهيد كراؤنڈ كے بارے ميں یاددہائی کے مراسلے ال رہے ہیں آ باس برقوری طور پر عمل کریں مگر کھ عرصہ گزرنے کے باوجود تحصیل ناظم نے جناب ڈی می او کے اس خط مرتوجہ دینا مناسب جہیں مستمجھا۔ بیبھی معلوم نہ ہوسکا کہ منظور کی گئی رقم جار لا کھ رو لے کا کیا بنا؟

ميرے كے اذيت تاك مرحله بيہ كماس كراؤند کی تزئین وآ رائش پرلاکھوں روپیے خرچ کیا گیا' مرکزی کیٹ براحرشہید کے نام کی محتی آ ویزال کی کئی مگر کچھ عرصه گزرا تھا كەلوگول نے وہاں اپنے موليتی باندھنے شروع كردية - جابجا كندكى اورغلاظت كے ذهير بين وہاں اس کراؤنڈ سے میں بے انہا کرب اور اذیت کا شکار ہوئی ہول میں انتظامیہ سے درخواست کرنی ہوں کہ اس گندگی کے ڈھیرے احمر شہید کے نام کا بورڈ ا تار دیا جائے۔ابیامحسوں ہوتا کہ ٹی ایم اے شایداس بات برفخر محسوس كرتى ہے كہ ايك شہيد كے ساتھ انتيازي سلوك كرے۔ ميرى درخواست ہے كه فورأاس نوتيفليش كو منسوخ كركے احركے نام كى تحتى اتارديں تاكہ ميں اس اذيت وكرب سے نجات مل سكة جميں كمى اعزاز ياامتياز

جناب ضلع ناظم! آپ يقين جائے اس شرك

شہریوں نے ہمیں اتی عزت واحر ام اور پیار دیا ہے کہ سے میں اللہ میں بیان نہیں کر سکتے۔ سب نے اتی حوصلہ **DOWNILOADDID DIROM** میں بیان نہیں کر سکتے۔ سب نے اتی حوصلہ افزائی کی ہے تو پھر میں کیول خواہش کرول کہ احرے نام

سے کوئی مقام منسوب ہو۔احمر تو اس شہر کے لوگوں کے

ول میں بت ہے ہرول میں اس کی یادگار محفوظ ہے لہذا ميرى عاجزان درخواست قبول فرمائيس ادراس نوشفكيش كو منسوخ كركي بمين ومنى كرب ينجات ولائين بهت

عشرسوج رباتهاشا يرشفق رود كيكين ايسانبيس هواتها وه شجیده ضرور هی مکررونی تهیں۔

" تھک گئے ہو؟" شفق نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر

"بال منزل تك يبنجة ببنجة تفك كيامون أب سكون کی نیندچا ہتا ہوں۔"تھادٹ چرے سے عیال تھی۔ "مين تبهارے ليے جاتے بنا كرلاتي ہوں "وہ اٹھ کھڑی ہوتی۔

معنمک دالی جائے۔ "عشر نے شرار تا کہا وہ ہنس دی اس کی ہمی ایسی تھی جیسے سورج کی پہلی کرن جیسے بارش کی مهلی بوند<u>۔</u>

"اس وقت بے دھیائی میں جائے بنائی تھی آج بیار اورتوجہ سے بناؤں گی۔ " کہتے ہوئے اس نے پکن کارخ كيا عشروضوكي غرض سے الما۔اے آج رب كا بہت زیادہ شکر اوا کرنا تھا' حائے بناتے ہوئے وہ سوچ رہی

ہم یا کتانیوں کے حمیر سوئے ہوئے ضرور ہیں مگر مردہ ہیں۔اے یقین تھا بہت جلداس گراؤنڈ کی صقائی ستقرانی کے بعد پورے شان وشوکت سے احرشہید کا نام چکے گا اور ہم این مردہ صمیر کو جگانے میں جلد کامیاب ہوجا میں گے ادرائیے شہیدوں کی وہ عزت کریں گے جو ان کاحن ہےاوروہ وقت جلدا نے گا'ان شاءاللہ

IDAVKSOXOHIDANSKOXOMI

حجاب ۱5۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۱ء



آ تکھیں بندکرتے ہوئےعلیزہ نےسوحیا۔ ₩....₩

ارسەغلىز ەكى ئچوپى زادىجىن تقى ارسەكى دالىدەنورىن اورعليزه كے والد ذيشان صديقي آپس ميں كزن تھے اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے جس پر کسی کواعتراض بقى نہيں تھا پھر جانے خاندان میں کیااختلافات ہوئے كه بدرشته خانداني سياست كى بهينث چرده كيا اورنورين کی شاوی حیدالآ بادیس اور ذیشان کی رسیدے ہوگئی مگر ربیعہ باوجود ذیشان کے خلوص و محبت اور یقین و ہانی کے سے بات دل ہے جہیں نکال سکیں کہ بھی ذیشان نور میں کو پہند

₩....₩

ا جا تک ایک دن نورین کے شوہر کا نون آ گیادہ شدید بمارتهی اور ذیشان سے ملنے جاہ رہی تھی۔ ذیشان نے ایک لحد بھی حیدا باد جانے میں جیس لگایا اور رسعہ کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ ذیثان نے جس حالت میں نورین کو ويكهاده ترب الخصان كوابئ آعمون مريقين مبين أرباتها یہ وہ نورین تو نہیں تھی ہستی مسکراتی ' زندگی سے بھر پور گلاب کے تروتازہ پھول کی طرح۔ بیرتو کوئی ہڑیوں کا ڈھانچے تھا اس کی اکلوتی بیٹی جو مال کا پرتو تھی ماموں سے لیٹ کررونے کی شاید مال نے پہلے ہی ذیشان سے اس کا تعارف كراديا تفانورين كيشوبركاروب بردالياديا اوراكير ا کھڑا تھا۔ چبرے پر پریشانی یا ملال کی جگہ بیزاریت تھی شوہر کے جانے کے بعد نورین پھوٹ پھوٹ کررونے

ذیبان تم نے آنے میں بہت در کردی بلث کر يوجها تك تبين كهزنده جول يامر كئ-" 'میں توسمجھ رہا تھاتم اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوش

رات کھیانا زیادہ کھالیا تھا اور ارسہ باجی کھانا پکائی ہی ا تنامزے دارتھیں کہ ہاتھ رو کنامشکل ہوجا تا تھا۔ علیزہ کو پید میں گرانی سی محسوس ہور ہی تھی اس کیے وہ کا لج سے چھٹی لے کرجلدی گھرآ گئی لیکن گھر میں سنائے کاراج

'یا یا اور بھیا تو یقیناً آفس گئے ہوں گے کیکن ای اور ارسہ باجی کہاں ہیں؟" اینے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرے اس نے کچن کی راہ لی اور جیسے اس کے یاؤں زمین میں گڑے گئے کیونکہ ارسہ باجی کی سسکیوں کی آ واز بابرتک آرہی تھی اوروہ نورین پھپوکی تصویر پرسرر کھے بری

"امال کیوں مجھے اس بےرحم دنیا کے حوالے کرکے چلی سیں مجھے ممانی کی نفرت جھری نگاہیں برداشت نہیں ہوتیں بل مل مررہی ہوں۔ابا جی بھی مجھے لاتعلق بين مامون كاسهارااورحرام موت كاخوف شهوتا تو میں کب کی خودکشی کرلیتی۔ "علیز 'ہ کی موجودگی کا احساس كرك وه آنسويو چىتى سيدهى بولئي اور پرزبردى مسكرا

تم آج کالج سے جلدی آئیس کیوں؟"علیرہ نے بھی کریدنا مناسب نہ سمجھا جانتی تھی ای نے پچھونہ پچھ سخت ست كهيديا بوگاس كييمنه بناكر يولي-

" پیٹ میں بخت ور د تھا آپ نے استے استھے کھانا کھلا كلاكر مجهد مغليه دوركي آخري توبي بنادينا ب\_ آج كام میں میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ "لیکن ارسہ با جی نے اس کی ایک نه تنی اور دوا کے ساتھ جائے بھی بنا کراہے پلائی اوراس کوسونے کی تاکید کرتے ہوئے کرے سے باہر

"ارب باجی کنٹی خوب صورت اور پیاری ہیں۔"

ايريل٢٠١٦ء حجاب ..... 152 ....



گواراز دواجی زندگی گزار رہی ہو۔" ذیثان شرمندگی ہے "خوش گواراز دواجی زندگی!"اس کے چیرے برمری

مرى استهزائية تحتمى " ذيثان ميں نے مهيں صرف اس ليے بلايا ہے كه ميرے بعدتم ارسكوايے ساتھ لےجانا مال باپ تورى نہیں مگراہے سکے رشتہ داروں سے زیادہ مجھے تم پر مجروسہ ب\_ مجھے یقین ہے تم ارسہ کواپنی بیٹی سمجھتے ہوئے دھوں الم من سين وظلياوك

کیوں مایوی کی یا تنیں کرتی ہؤان شاءاللہ تم جلدی ہی ٹھیک ہو جاؤگی۔ ہم حمہیں کراچی کے جاکر علاج كرائيس ك\_" ذيثان نے خلوص سے كہا۔

و ویشان تم میری بهلی اور آخری امید بود مجهوا نکار مت کرنا ورنہ میری دوح قیامت تک بے چین رہے کی۔"نورین نے تی ان تی کرتے ہوئے مایوی سے کہا۔ "تم بے فکر ہوجاؤ ارسا ج سے میری بیٹی ہے لیان تم نے اپنے شوہر سے بھی اجازت لی؟''

"اجازت...." نورین کے ہونوں پر کرب آمیز

''وەتوانتظارىيى بىن كەكب مىرى تەسىس بند ہوں اور وہ میری ارسے کوئسی بدھے کے سرمندھ کر اپنا بیاد

" ذيتان إميري بيني ميراب ميرائتهيس يابحاني كويهى

اس ہے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔میری بیاری نے اس کو وقت سے پہلے مجھ دار اور ذمہ دار بنادیا ہے باپ تو اس کو جاہل ہی رکھنا جا ہتا تھالیکن میری کوشش سے اس نے بی السى اورز كركيا ب اكريس بارنديزني توايم الس مجھی کر لیتی۔" پھرو میصے ہی و میصے نور بن نے دودن کے اندر اندر بني كى بانبول مين دم توز ديا اور بغير كسي حيل وجحت کے نورین کے ابائے بٹی کا ہاتھ ذیشان کے ہاتھ میں دے دیا ہوں جیسے سرے بوجھاتر گیا ہو۔ ₩....₩

ذیثان نے رہید کے سامنے بیٹے ہوئے کراچی آتے ہی شجیدگی ہے کہا۔

''ویکھوربید! ساری زِندگی میں نے نورین سے متعلق تمهارے طعنے ہے اور بھی این محبت کا مہیں یقین نہیں ولاسکا کیونکہ شک کا علاج کسی کے یاس بھی نہیں سوائے خود کے کیکن اگرارسہ کواس گھر میں کئی قتم کی بھی تكليف ہوئی تو نتائج كىتم خود ذمەدار ہوگى۔ ہاں آرسەك طرف ہے مہیں گارنٹی دیتا ہوں کہاس کی ذات ہے حمهیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہنچے گی بس اب یوں مجھو تنهاری دو بیٹیاں ہیں ارساورعلیزہ " ربیعہ نے شوہر کی سنجيدگي ديکھتے ہوئے وعدہ کرليا۔ ذيشان کي موجود کي ميس تووه بهت مختاط رہتیں لیکن بعد میں خوب زہر ملے لفظوں کے کچو کے لگا تیں۔ارسے کی ایم ایس می کرنے کی شدید خواہش تھی مگرممانی کے ڈرسےاس نے ذیشان کے اصرار

حجاب ..... 153 ....ايريل ٢٠١٦ء

کے باوجود یہ کہتے ہوئے اٹکار کردیا کہاس کااب پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور کھر کے سکون کی خاطر ذیشان نے بھی مصلقااصرار كريامناسب نبيل سمجعار

اب ارسمقی اور گھر کی بوری ذمدداریان اس بورے محريس اس كى واحد دوست اور بمدر دصرف عليز وهى جو كالج سے آنے كے بعدامال كے مع كرنے كے باوجود اس کا کھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی کوشش بھی کرتی اور دلجوئي بھي۔ مامول تو تھے ہي گھنا سابيددار درخت البت منهاج كواس سے اللہ واسطے كابير تفاوه اس كوذليل كرنے كاكوئي موقع باتھ سے نبیں جانے دیتا تھاجب بھی امال كو اس برغصماً تا وه اس براورتيل جيمر كتااوران كى بال ميس ہاں ملانے بیٹھ جاتا اور علیزہ کوسرے یاؤں تک آگ لگ

معائی آخرآپ کو ہو کیا گیا ہے بجائے امال کو معمانے کے پان کے غصر وادیتے ہیں اور چن چن کراماں کے سامنے ارسہ باجی کی وہ خامیاں گنوانا شروع کردیتے ہیں جوان میں سرے سے ہیں ہی جی مديآب كي بحل

مہیں بوی مدردی ہارسے کیار شوت دی

ہاس نے مہیں۔"منہاج نے جل کرکہا۔ معبت عامت اور ابنائيت كى رشوت ميس كالج ے آنے کے بعد بور ہوتی رہتی تھی یا یا اور آپ کی آفس کی مصروفیات اورامال کے پاس تومیرے کیے وقت ہی جہیں ایے میں ارسہ باجی کی آ مدمیرے لیے تازہ ہوا کا جھونکا طابت ہوئی۔ سی اگرآپ ارسہ باجی کو میری نظرے ويكسين وآپ كوان مين بيشارخوبيان نظرآ كين كي-" " كيول كيامين في إني آئكسيس كروى ركدوى بين يا اندها موكيا مول جو مجھے نظر نبيس آتا كه مفت كى روثيال توڑنے کے علاوہ تہاری ارسہ باجی کرتی کیا ہیں؟" منهاج کے لیج میں شرارت تھی لیکن علیز ہ غصے میں واک آؤث كركى اوركم على آتے ہوئے ربعد كے جرب پر سکون اوراطمینان کی لهرووژ گئی۔

₩....₩ این مال کی طرح ارسہ بھی جاذب نظراور پر کشش تھی د بلی تیلی لیے قد کی مالک ارسدایی بردی بردی آستھوں اور گھٹاؤں جیسے لمبے تھنے بالوں کی دجہ سے ہرجگہ سب سے منفرواورمتازنظر آتی تھی اوراس کی اس خوب صورتی ہے ربعه برى خاكف تحيس كونكماسي اكلوت بين كے ليے ان کے خواب بھی بہت او نچے تھے ایک ایسے دولت مند كمرانے كے خواب جواہے ساتھ بے تحاشہ جہيز بھى لائے اور ان کا شار فدل کلاس سے ایر فدل کلاس میں

اس كنتكلى ففقتى اورنتكى بهوكى ارسهو بهوينا كرانبيس كياملنا تها؟ مگراب وه بے حدخوش تھیں۔منہاج نہ صرف ارسے کو نا پیند کرتا تھا بلکہ اس سے چڑتا بھی تھاور نہ اگر ذیشان ارادہ كركيتے توانبيں ربيعه كيامنهاج بھى نبيں روك سكتا تھا۔ بهرحال منهاج بحدفرمال برداراورسعادت منديثاتفا اور اب البیس كسى ايسے رشتے كى جلاش تھى جس كے مرمنڈ ھ کروہ ارسہ ہے اپنی جان چھٹر اکیں۔

ادهرمنهاج کے سلح رویے کی وجہ سے علیزہ ناراض تھی تو ارسه بريشان كماس كابركام غلط كيسي موجاتا فقا-اس دن بھی ممانی کی آواز پر وہ منہاج کی شرے استری کرتے كرتے چھوڑ كر بھا كى تو دومنٹ ميں اپنى جلى جوئى شرث کے کرمنہاج بھی کمرے میں آ گیا۔

"امان! خدا کے لیے یا تو آپ خوداستری کردیا کریں یا میں کرلوں گالیکن اس کالی کول سے میرا کوئی گام مت كرواياكرين حدب بيروائي كى ميرى اتن فيمتى شرك جلا دی۔" ارسہ کا رنگ گندی ضرور تھا مگر اس کو کالی کوئل كہنے پرعليز ہ آ بے ہے باہر ہوئى جوشى امال بربرات ہوئے کمرے سے باہر کئیں وہ چی پڑی ا۔

"ية بين خالى كول كس كوكها؟"ارسةواب تكاى ادھیر بن میں تھی کہاس نے استری اسٹینڈ پرر تھی تھی پھر شرٹ کیسے جلی؟ وہ بغیر پچھ کے کمرے سے باہر چلی کی تو علیزہ بھائی پر چڑھ دوڑی۔

دهاب...... 154 .....ایری**ل**۲۰۱۲،

''اگراماں کا ڈر نہ ہوتا تو آئی اچھی ارسہ باجی کواپی بھائی بنانے میں فخرمسیوں کرتی۔''

'''تمہاراد ماغ تو سیح ہے علیز ہ کی بچی کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی۔'' منہاج نے مسکرا کر فرضی کالرجھاڑا تو علیز ہ کوبھی ہنسی آگئی۔

''ویسے بھائی آپ کمرنفسی سے کام لےرہے ہیں۔ ارسہ باجی کے سامنے اب پ کنگو تیلی سے تو کچھ بہتر ہی لگتے ہیں۔''علیز ہ کے چہرے پرشوخی اور شرارت تھی اور منہاج بری طرف تپ کراہے مارنے دوڑا اور سامنے سے آتی ارسہ سے بری طرح ٹکرا گیا اور وہ ارسہ کو بروقت نہ تھام لیتا تو یقینا بُری طرح گر جاتی۔

"اندهی ہود کی کرنہیں چل سکتیں۔" رہید کوسامنے د کی کروہ مُری طرح بگڑا تو ارسہ کی آئھوں میں آنسو آگئے۔ایک تو پہلے ہی مکرانے سے سرمیں درد کی فیسیں اٹھ رہی تھیں۔

"ارے بیٹا!اس کوتو عادت ہے شوے بہانے کی۔ کوئی دیکھے تو بہی سمجھے کہ ہم نے ظلم کے پہاڑ توڑر کھے بیں۔" حالانکہ تصور سارا منہاج کا تھالیکن رہیعہ نے سارا الزام ارسہ کے سر دھر دیا اور وہ کمرے بیں آ کر پھوٹ پھوٹ کررونے گی۔

₩....₩

آج کل ارسہ بہت خوش رہنے گئی تھی۔ منہائ نے تی کی سے اسے اپنے کسی بھی کام کو کرنے سے منع کردیا تھا اس طرح ارسہ پرسے کام کابو جھ بھی کم ہو گیا تھا اور دوزروز کی چھوٹ گئی تھی ورنہ سارا ون وہ جہارات اور خوف زدہ ہی رہتی تھی۔ ایک شرث کے جلنے حراسال اورخوف زدہ ہی رہتی تھی۔ ایک شرث کے جلنے جان کھوٹ گئی تھی ۔ ایک شرث کے جانے جھوٹ گئی تھی۔ روزانہ میں ناشی یا تیس سننے سے جان چھوٹ گئی تھی۔ وقت گھر میں افرا تھری مجی ہوتی تھی کے وقت گھر میں افرا وقت پر نکانا ہوتا تھا کام والی نو بجے کے بعد آتی تھی اور وقت پر نکانا ہوتا تھا کام والی نو بجے کے بعد آتی تھی اور ارسہ کی جان طرح کی اور کا کہاں ور کئی گئی رہتی تھی۔ اور کا کہنا ور کھی کے بعد آتی تھی اور ارسہ کی جان طرح کی کئی رہتی تھی۔

منهاج اور دیشان کو بریڈ کے ساتھ آملیٹ بہند تھا۔ ربیعہ کو فرنج ٹوسٹ جاہیے ہوتے تصے اور علیزہ جائے سے براٹھا کھاتی تھی۔منہاج روزانہ ایک کپ کافی بغیر چینی کے بیٹا تھا اور ہاتی سب لوگ جائے۔ناشتا کرتے کرتے اچا تک منہاج نے ہاتھ کھینج لیا۔

''کیام صیبت ہے کمیٹ میں اتنانمک خدا کے لیے ارسہ کوئی کام توڈھنگ کا کرلیا کرو۔'' وہ ٹری طرح چلایا۔ '' بیانہیں اس لڑکی کا دماغ کہاں ہوتا ہے ایک انڈا بھی سے نہیں بناسکتی۔'' ممانی کو ماموں کی موجودگی کی وجہ سے زیادہ کچھسنانے کاموقع نہیں ملا۔

''بیٹاجی!ہمارے المیٹ میں نمک بالکل ٹھیک ہے کیے تمہارے آملیٹ کو کیا ہوا؟'' ذیثان نے مسکرا کر کہا تو رہیعہ کو میننگے لگ گئے۔

" '' تو میرابیٹا کیا جھوٹ بول رہاہے؟ کام میں دھیان ہوتو کوئی کام بچے ہونا۔"

"مامول میں نے توانڈ ہے۔ ساتھ ہی جھینٹ کرتے کے سے چر علیحدہ علیمدہ پلیٹوں میں نکالے ہیں۔ 'علیز ہنے ورتے چر علیحدہ علیموں میں نکالے ہیں۔ 'علیز ہنے ورتے ورتے ورتے مراد ماغ خراب ہے جو میں غلط بات کروں گا۔' اس نے ارسہ کو تکھیں دکھا میں تو دہ خاموثی ہے کہن کی طرف میں ابنی پلیٹ اس کی طرف کھسکا دی اور غور سے موسے ہوئے شو سے اور چھڑکا ہوا نمک صاف کرنے و کیھیے ہوئے شو سے اور چھڑکا ہوا نمک صاف کرنے کے مان کے مونوں پر ایک معنی خیر مسکرا ہے تھی۔ منہاج کے مونوں پر ایک معنی خیر مسکرا ہے تھی۔ منہاج کے مسانا ہوکر جلدی جلدی کا فی کے گھونٹ بھرنے لگا'ممانی کے مسانا ہوکر جلدی جلدی کا فی کے گھونٹ بھرنے لگا'ممانی

₩....₩

اورعليزه سب سے لا تعلق و نياجهاں كى باتوں ميں مصروف

اجا نک منہائ کا ٹرانسفر اسلام آباد ہوگیا وہ ایک انٹریشنل ممپنی میں اچھی پوسٹ پرتھا تخواہ کے علاوہ گاڑی بمعہ پیٹرول ملی ہوئی تھی۔رہعہ نے رورد کر براحال کرلیا اکلوتے میٹے میں ان کی جان تھی لیکن مجبوری کی گھی کہ آئی

حجاب ..... 155 ....اپریل۲۰۱۲ء

اچھی نوکری کوچھوڑا بھی نہیں جاسکتا تھا۔اس کے اچا تک یوں چلے جانے سے گھر میں سناٹوں کا راج ہوگیا تھا اس کی کمی سب سے زیادہ علیزہ نے محسوں کی جو بھائی سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور ارسہ وہ اپنے احساسات سمجھنے سے قاصرتھی۔

₩....₩

ایک دن اچا تک ارسہ کے اہا آگئے ارسیان سے لیٹ کررو نے لگی لیکن آج بھی ان کارویہ روکھارو کھا ہی تھا پھر ایک دم انہوں نے دھمکا کردیا وہ ارسہ کو لینے آئے تھے کیونکہ انہوں نے ارسہ کی شادی اپنی دوسری ہوی کے کزن سے طے کردی تھی رہیعہ کی تو خوشی سے ہا تجس کھل گئیں لیکن ذیٹان کا ماتھا تھنکا۔

" و کیکھیں نور ین نے مرتے وقت ارسہ کی ذمہ داری مجھے سو نی تھی اوراس وقت آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا کھراچا تک آپ کو اس کیے آگیا؟" ویشان کے چیمے ہوئے سوال پر پھو پھا پو کھلا گئے پھر کھسیانے ہوکر ہولیے۔

"میں مانتاہوں آپ نے ارسہ کا بہت خیال رکھا ہے لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے میرا بھی کچھ فرض بنآ ہے اس لیے مجھے بحثیت باپ اس کی شادی کرنے کا تو اختیار ہے تا۔"

" الكلّ ہے " ذيبان نے حل ہے جواب ديا۔
" الكّن ارسكوميں نے بيئى بنايا ہے تو كم ازكم ايك باب كا
فرض تو اداكر نے ديں خالى ہاتھ تو تہيں رخصت كروں گا
ابنى بينى كو۔ آپ ابھى جا كيں بندرہ دن بعد آ كرارسہ كو
ابنى بينى كو۔ آپ ابھى جا كين بندرہ دن بعد آكرارسہ كو
ابا خوشى خوشى داپس چلے گئے ان كو بھلا كيا اعتراض ہوسكنا
ابا خوشى خوشى داپس چلے گئے ان كو بھلا كيا اعتراض ہوسكنا
تھا ہلدى لكى نہ بھي كرى رنگ چوكھا آئے جہيز بھى ال رہا تھا۔
بندرہ دن گزرنے ميں كون سادةت لكنا ہے اور پھر حيد راآباد
كون سا دور تھا ، ذيبان نے معلومات كرائيں تو ان كے
ہوش اڑ گئے اس تحص ميں يا نچوں شرعى عيب موجود تھے۔
ہوش اڑ گئے اس تحص ميں يا نچوں شرعى عيب موجود تھے۔
دو يو يال بعضم كر چكا تھا اور تيسرى ڈكار نے كى تيارى تھى۔
دو يو يال بعضم كر چكا تھا اور تيسرى ڈكار نے كى تيارى تھى۔

"اے لوجس کی بیٹی ہے وہ جانے آپ تین میں نہ تیرہ میں آپ کی تو وہی مثال ہے کہ ہے گائی شادی میں عبر اللہ و بیان کہ اللہ کا درد عبد اللہ و بیان کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جبار میں ادر ہمارے جبار کی ادر دیشان کوہنی آگئی۔

وا جنے میں عادرے ایک جملے میں

استعال کرلیے۔ 'پھروہ شجیدگی سے گویا ہوئے۔ ''ویکھور سید! تم ساری زندگی ایک ان دیکھی انجانی آگ میں جلتی رہیں اور شک کے ناگ نے تہاری زبان کوز ہر بلا کردیا اور میں باوجود کوشش کے تہمیں اپنے خلوص اور محبت کا یقین نہیں ولا سکا تہماری وشمنی نورین سے تھی جومنوں مٹی تلے سوگئی ہے اب کم از کم اس کی بیٹی کو تو معاف کردو۔'' ذیشان نے التجاکی۔

''اے اوتو میں کون ہے اس برظلم کے بہاڑ توڑرہی ہوں بس بہی تو کہدرہی ہوں کہ جس کی بٹی ہے ای کو فیصلہ کرنے دو''رہیعہ بگڑ کر پولیس۔

''اماں ہم کیوں نا بھیا کی شادی ان سے کرویں'' علیز ہنے خوش ہوکر تجویز پیش کی اور رہید کوتو جیسے ملووس سے گی توسر پر جھی۔

''خبردار جو کسی نے میرے بیٹے کا نام لیا ہوتو .....کیا یہی ایک منحوں میرے بیٹے کے لیے رہ گئی ہے۔شکر ہے کہ منہاج بھی اس کو پیند نہیں کرتا بلکہ نفرت کرتا ہے۔'' رہیعہ غصے میں اٹھ کر چلی گئیں اور علیز ہ اور ذیثان بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف و کیھنے گئی۔

₩....₩....₩

علیزہ سخت نے چین تھی کھو بھا کے آئے میں ایک ہفتہ رہ گیا تھا اور اس کی مجھ میں نہیں آ رہا تھا اون کس کروٹ بیٹھے گا؟ خودار سہ بھی بہت چپ چپ اور خاموش تھی اس کی بھوک پیاس مریکی تھی نیندآ تھوں سے اڑگئ تھی اور را توں کو گھٹ گردونی رہتی تھی اس کی ملتجیانہ نگاہیں ہردم ماموں کی طرف آس وامید سے اٹھی تھیں جو اسے ویکھ کرنظریں جرانے گئتے تھے۔ پورے گھر میں آگر

حجاب ۱۶۵ سساپریل ۲۰۱۱،



مغربی ادب سے انتخاب جرم دسزا کے موضوع پر ہر ماہ نتخب ناول مختلف مما لکتیں چلنے والی آزادی کی تحریکوں کے پس منظر میں معروف ادیبہ ذریں قمس رکے قلم مے کل ناول ہر ماہ خوب صورت تراجم دیس بدیس کی شاہر کا رکہانیاں

(MSG)

خوب صورت اشعار منتخب غربول اورا قتباسات پرمبنی خوشبو سے خن اور ذوق آگھی کے عنوان سے متقل سلسلے

اور بہت کچھآپ کی پنداورآرا کے مطابق

کسیبھی قسم کی شکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242 کوئی خوش تفاتو دہ تھیں رہید آج کل تو دہ ارسہ پر بھی بڑی مہریان ہور بی تھیں علیز ہنے گھبرا کرمنہاج کواسلام آباد فون کردیا۔

"بھیا کچھ تیجئے پھو بھا ارسہ ہاجی کوجہنم میں جھونک رہے ہیں۔"اس نے تفصیل بتاتے ہوئے التجاکی۔
"پاکل ازکی!اس سلسلے میں میں کیا کرسکتا ہوں بھو بھا
کوچق ہے تم کیوں پرائی آگ میں جل رہی ہو۔" بھروہ
ہنس کر بولا۔" ستا ہے وہ بڑا میے والا ہے تمہاری ارسہ ہاجی
ساری عمر دولت میں کھلے گی۔" منہاج کے لیجے میں
شرارت تھی کیکن علیز ہ کو منظے لگ گئے۔

و مجھاڑ میں جائے الی دولت مجھے آپ سے الی امید نہ تھی۔ علیز ہ نے فون بند کیا اور پھوٹ کھوٹ کر رونے گی۔

₩....₩....₩

بغیراطلاع منهاج کی آمدنے بورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ منهاج کو دیکھتے ہی ذیشان نے تھم صادر کردیا۔

"ارسه کی بقیه شاپنگ علیزه این بھائی کے ساتھ جاگر کرئے ارسہ کو بھی ساتھ لے جانا۔" "مجھے کہیں نہیں جانا جس کی شادی ہے وہ جانے۔" علیزہ نے نکاسا جواب دے دیا۔

''ارے میری گڑیا! کیوں ناراض ہوتی ہؤارسہ کے ساتھ تہہیں بھی ڈھیر ساری شاپٹ کرادوں گا۔'' پھر منہاج کے اصرار برمجبوراعلیز ہ کوساتھ جانا پڑا اور ارسہ تو جیسے روبوث بن گئی تھی ہراجساس سے عاری ہے جان مورتی کی طرح۔ ربیعہ اپنے گھٹنوں درد کی وجہ ہے مجبور تھیں ورنہ ہرگز تینوں کو اکیلا نہ جانے دیتیں لیکن ان کے لیے بیا حساس ہی خوش کن تھا کہ ارسہ سے جان جھوٹے والی ہے۔

₩...₩

علیزہ آ تو گئ تھی مگراس کا منہ بدستور پھولا ہوا تھا اور ارسہ بھی دنیا جہال سے بے خبر خلاوس میں مھور رہی تھی

حجاب ۱۶۶ سیساپریل ۲۰۱۲،

شرف جلائی اندے برخمک چھڑک کرتم ہے اپنی بے زاریت کا اظہار کیا۔ تہمیں کام چوراور پھو ہڑکہ کرائے کام کی ذمہ داریوں کا بوجھ بلکا کیا اور محترمہ کے مزاج ہی ابنیں اس ہے۔ تم سے زیادہ مجھ دارتو میرے بایا ہیں جو بغیر کے میرے دلیا ہیں جو بغیر کے میرے دلیا ہیں جو کریں کہ بیسب ایک ڈرامہ تھا اور اس ایکٹ کے اصل خالق میرے پایا تھے اور میں اکلوتا ایکٹر جو ان کے اشاروں پر ناچ رہا تھا خوشی خوشی۔ چارتہمیں مجھ پر یقین اشاروں پر ناچ رہا تھا خوشی خوشی۔ چارتہمیں مجھ پر یقین اشاروں پر ناچ رہا تھا خوشی خوشی۔ چارتہمیں مجھ پر یقین میرائی اور لیج کی سے ایک نہ بہتا تی اور پھر ماموں کا حوالہ تو سب سے معتبر تھا اور اس سے بھی بڑھ کر دل کے نہاں میں جھی میں جھی کر دل کے نہاں خوالہ تو میں جھی میں چھی میں جھی کر دل کے نہاں خوالہ تو میں جھی میں جس کے لیے وہ تنہائی میں جھی جھی میں جھی میں جھی میں جھی میں جھی جھی میں جھی میں جھی میں جھی میں جھی میں جھی میں جھی میں

''کیا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوتے ہیں؟''علیز ہ آ نس کریم لے کرآئی تو ارسہ نے مسکرا کرتھینک یو کہا۔ علیز ہ کو عجیب سالگالمحوں میں ایسا کیا ہوگیا کہ ارسہ کا چہرہ گال ہورہا تھا اور چہرے پرشرم وحیا اورخوشی کی جا درتی ہوئی تھی۔

₩....₩

"جمائی بیآپ شاپنگ سینٹری جگد کی بنگلے پر کیوں کے آئے؟" جب منہاج نے ڈیفس کے ایک خوب صورت بنگلے کے آگے گاڑی روکی توعلیزہ نے جمرت سے مور

'''میری لاؤلی راج دلاری بہنا! ارسہ کوتمہاری بھائی بنا کرتمہاری خواہش کا احترام کردہا ہوں۔'' پہلے جیرت سے علیزہ کا منہ کھل گیا چھروہ ارسہ سے لیٹ کرخوشی کا اظہار کرنے گئی لیکن پتانہیں کیوں اندر سناٹوں کا راج تھا ای دوران پایا بھی آ گئے اور ان کے دوستوں کی موجودگی میں منہاج کا ارسہ سے نکاح ہوگیا۔علیزہ اپنی لیک کو جھنے سے قاصرتھی کہ وہ ذیا دہ خوش کیوں نہیں۔ جبد منهاج بہت خوش نظر آ رہا تھا اور تر نگ میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک مشہور گانے کی دھن گنگنار ہا تھا جس سے علیزہ کی جان اور جل رہی تھی پھرایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے منہاج نے کہا۔ ''تعلیزہ شاباش ذرا تین آئس کریم تو لئے ڈ' ''آپ کے اور ارسہ باجی کے لیے لئے تی ہوں مجھے ''قربیں کھانا۔' تعلیزہ کا موڈ سخت آف تھا مگر منہاج کے اصرار پروہ بھناتی ہوئی گاڑی سے انگی۔ اصرار پروہ بھناتی ہوئی گاڑی سے انگیں۔ ''ادسہ مجھے آب سے ایک سوال کرنا ہے۔'' وہ لورا کا

''ارسہ مجھےآپ سے ایک سوال کرنا ہے۔' وہ پورا کا پورا پیچھے کی طرف گھوم گیا۔''مجھ سے شادی کریں گی؟'' '''جی ……''ارسہ کی آ تکھیں چیرت سے پھٹ گئیں۔ '''یہکوئی حساب کا مشکل سوال نہیں جو آپ کو جواب دینے میں دشواری ہورہی ہے۔''منہاج نے پھر پوچھا۔ ''نہیں ……''ارسہ نے تحق سے جواب دیا۔ ''آپ کو مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں' میں اینے باپ کی خوش میں خوش ہوں۔'' وہ بے رخی سے

"" منهاج زور دے کر بولا۔ "کیونکہ میں خوش نہیں۔" منہاج زور دے کر بولا۔ "کے دقوف آپ کسی اور کو بنا تیں سارا وقت آپ کی کڑوی کسیلی با تیں سنتی رہتی ہوں۔کالی کوئل کام چور عمی ' پھو ہڑاور نہ جانے کیا کیا۔۔۔۔گھر چلیں مجھے پچھ بیں لینا۔" وہ آنسوضبط کرتے ہوئے غصے سے بولی۔

"ارسدا کس قدر بے وقوف اور کند ذہن ہوتم۔" منہاج جیسے دکھ سے کراہا۔"اگر میں بیدرویہ ہیں اپناتا تو امال تمہارا جینا دو بھر کردیتی۔میری ذرای توجہداورا پنائیت تمہاری مشکلات میں اضافہ کردیتیں۔" اس نے وضاحت کی۔

'' مجھےآپ کی کسی بات پر بھروسٹہیں نہ مجھےآپ کی کوئی بات سننی ہے بس آپ گھر چلیں۔'' ارسہ نے غصے سے کہااور منہاج کا بھی دماغ گھوم گیا۔ ''مجھےانداز ہبیں تھا کہتم آئی احمق ہوگی'اپی آئی قیمتی

حجاب ..... 158 .... ايريل ٢٠١٦ء

## www.Paksociety.com

ثمن سهيل مجھے ملتے مجھ سے ال كرآب بہت كارون گارڈن موجائیں کے آہم۔ کیونکہ میں تصور کا يوزيورخ و مي ق كالل مول اچها سوچيں مي تو اجھاہی ہوگا۔ دسمبر کی ایک ٹھنڈی اور رو مانٹک صبح کو اس ونیا کورنگین بنانے کے لیے آئی۔ ماما یایا کی اكلوتى اولا دمول ميه نتمجيئ كاكه ماما يايا هربات مان لیتے ہیں میرے والدین'' کھلاؤ سوننے کا نوالہ اور ویکھوشیر کی نگاہ ہے'' کے قائل ہیں لیکن پھر بھی راوی عیش ہی غیش لکھتا ہے۔میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں اور تعلیم کے میدان میں خوب جھنڈے گاڑھنے كااراده ہے۔ كھانے ميں ہر چيز شوق سے كھاني ہوں کیکن اسیانسی بریانی' چکن کے شامی کہاب فیورٹ وُشرِ ہیں۔ پھولوں میں گلاب اور موتیا کی خوشبو بہت اچھیلتی ہے۔موسم سردی کا اٹریکٹ کریتا ہے کیونکہ مين سرديون مين پيدا هوني - ذريس مجي فيص ساتھ ٹائنش پیند ہیں۔جیواری میں چھوٹے اٹررنگز اور بريسليٺ پندے۔آپل ميرا پندييه ڏائجسٺ ہے ابھی میری اکلوتی پھو یوارم کمال بھی مھتی ہیں۔ مجھےاس کی کہانیاں بے حدیبند ہیں۔اس کے علاوہ دوست کا پیغام آئے بھی میرا پسندیدہ سلسلہ ہے ہم سے پوچھے بردھ كر بھى دل و د ماغ فريش موجاتے ہیں۔آخر میں ایک ہات شیئر کرنا جا ہوں کی لڑ کیوں کوچاند کی طرح نہیں چکنا جاہے کہ ہرکوئی تکتار ہے بلکہ سورج کی طرح ہونا جاہیے تا کہ سب کی نظر جھی ہے ہا پ کو مجھ سے ل کر یقنینا خوشی ہوئی ہوگی کیکن مجھے آئیل محے اس سلسلے میں شامل ہو کر بہت مزاآیا' اللهَّآبِ سب كا حامي وناصر 👫 مين \_

نے اس کی مرتی ہوئی مال کواس کی خوشیوں کی صفانت دی مخصی مگرتم کیا سمجھو گئی مہیں تو جلنے کڑھنے سے ہی فرصت مہیں۔'' ذیشان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ مہیں۔'' ذیشان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ علیز ہ اور منہاج دوڑ کرا مال سے لیٹ کر معانی ہا تگئے ₩....₩

رات کے دل نے رہے تھے اور بچوں کا دور دورتک ہا نہیں تھا۔ رہیعہ ہول ہول کرادھ موئی ہوئی جارہی تھیں۔ سب کے موبائل بند تھ شہر کے حالات نے ہوشمش کو ایک انجانے خوف میں مبتلا کر رکھا ہے نہل نہل کر ان کی ٹائٹیں دکھنے گئے تھیں۔ آج تو ذیثان کا بھی پیانہیں تھا بھر چارد ل ایک ساتھ گھر میں وافل ہوئے تو وہ گھبراگئیں۔ چارد ل ایک ساتھ گھر میں وافل ہوئے تو وہ گھبراگئیں۔ میں کم از کم سے نہیں تو کردیتے۔ میں کم از کم سے بھٹ کئیں اب ای معصوم بھی نہیں تھیں کہ سرخ رنگ سے بھٹ کئیں اب ای معصوم بھی نہیں تھیں کہ سرخ رنگ کے کامدار جوڑے میں ارسہ کو ذیثان اور منہاج کے درمیان د کھی کر مجھ نہیا تیں۔

''میسب کیا ہے ذیثان؟''وہ زورسے چلائیں۔ ''تمہارے کیے سر پرائز میں نے ذیثان کا لکاح ارسہ سے کردیا ہے۔ ولیمہ تم اپنی مرضی سے جیسااور جس عگہ چاہوکر لیما۔'' ذیثان نے بے پروائی سے کویا ہوئے اور رہید غصے سے کا پینے لگیں۔

''آپ نے مجھ سے پوچھے میری مرضی جانے بغیر میرے بیٹے کا نکاح کردیا اور مجھ سے اجازت لیزایا مجھے اطلاع دینا بھی ضروری نہ سمجھا اور یہ کمینہ جوسارا وقت اس سے نفرت کے راگ الا بہار ہتا تھا کس قدر کھتے ڈکلا کتنی محبت سے اس کا ہاتھ بکڑے کھڑا ہے اور یہ میری اکلوتی بیٹی .....۔' وہ غصے سے علیز ہ کی طرف بردھیں تو وہ سم کے باپ کے بیچھے ہوگئی۔

دوبس بہت ہوگی رہید بیگم میں آج تک صرف گھر کے سکون کی خاطر چپ رہالیکن اب میں خاموش ہیں رہ سکنا کیونکہ اب میر سے بیٹے کی خوشیوں کا سوال تھا ہم کیسی مال ہوجو اپنے بیٹے کی دل کی آ واز نہیں کیونکہ تم تواپئی آ تھوں کونہ پڑھ کیس کہ وہ کیا کہہرہی ہیں کیونکہ تم تواپئی خودساختہ حسداور شک کی آگ میں ساری عمر جلتی رہی ہو اور ارسہ کو بھی اس کا نشانہ بنایا۔ میں اپنی ہیر ہے جیسی بے زبان بھانجی کواس آ وارہ برقماش کے سپر دکیسے کردیتا۔ میں

حمات...... 159 .....اب بل ۲۰۱۲،

لگ گئی تھی مگرانا آ ٹرے آرہی تھی پھراچا تک منہاج کا فون آ گیااوررہید نے اسپیکر آن کردیا۔ "امال آپ کب تک ناراض رہیں گی ہمیں آپ کی سخت ضرورت ہے ڈاکٹر نے سنر رہی بن بتایا ہے تین دن بعد آ پریشن ہے۔ارسہاور میں شدت سے آپ کا نظار کردہے ہیں۔" رہید نے بغیر جواب دیے فون بند کردیا

اور پھوٹ مچھوٹ کررونے لکیس۔ "اس نے مجھے اپنار شمن سمجھا اکلوتا بیٹا تھا کیا کیاار مان نه تصول میں اس کی شادی کے لیے۔جس کونو ماہ این کو کھ میں رکھا' اپنا خون بلا کر بروان چڑھایا۔ کیا مال اپنا دودھ یلانی ہے وہ اس کا خون جگر مبیں ہوتا؟ راتوں کو جاگ جاگ کرائی نیندیں حرام کرکے اس کو بروا کیا اور اس نے کیا کیا؟ مال کی خدمتوں اور محبتوں کا بیصلہ ویا کہ دودھ میں ہے مھی کی طرح ٹکال کر پھنیک دیا کیا ایک ماں کی یمی اوقات تھی بے شک میں ناراض ہوتی شاید اجازت بھی نہیں دین مگراس لاعلمی کی شادی سے مجھے اتناد کھ کہیں ہوتا اور بیٹیاں تو مال کے دکھ درد کی شریک ان کی ہرم دم ساز ہوتی ہیں۔علیرہ تم بھی سب کی سازش میں شریک ہولئیں رہے ذیشان تو ان سے میں کیا شکایت کروں یہ مردول کی دنیا ہے مردول کا معاشرہ اگراس جگہ میں اپنی مرضی سے اپنے بیٹے یا بٹی کی شادی ان کے علم میں لائے بغیر کردول تو وہ شاید تین حرف کہنے میں در بھی نہ لگائیں۔ایک لڑی اینے مال باب بہن بھائی سارے وہ رشته دارجن کے ساتھاس نے زندگی کا براحصه گزارا ہوتا ہے۔ نکاح کے تین بول کی وجہ سے اپنی ساری زعد کی تیا گ دیتی ہے اور مرد کوفتد رہی تہیں ہوتی اور منہاج بھی تو ایک مرد بی ہے اس نے یہ ثابت کردیا۔"ان کے ساتھ لیٹ کرعلیزہ بھی رونے لگی۔

آج اسے اپنی مال کے جذبات کا حساس ہور ہاتھا ارسہ باجی بے شک لاعلم تھیں مگر بھائی اور ابا کی تو پلاننگ تھی اگرامال کو بتا کرشادی کر لیتے تو کم از کم امال کوا تناد کھتو

گئی امول کے اشارے پرارسے بھی بری طرح گر گرانے گلی لیکن ان کا غصہ کم نہیں ہوا اور انہوں نے صاف صاف کہد دیا کہ 'اس گھر میں ارسہ رہے گی یا میں .....؟'' لاکھ کوشش کے باوجود جب ذیثان علیز ہ اور منہاج انہیں منانہ سکے تواہیے باپ کے کہنے پر منہاج ای وقت ارسے کو لے کراسلام آباد چلا گیا ارسہ کے اباکو پتا چلا تو وہ بھی بہت تلملائے مگر کیا کر سکتے تصار سے بالغ اور سمجھ دارتھی۔

رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال گزرگیا' کالج کی چھٹیوں میں علیزہ کا اسلام آباد جانے کا بڑا دل تھا مگراماں کے غصے کی وجہ سے اجازت لینے کی ہمت نہیں تھی۔اس دن ذیشان آفس سے آئے تو بڑے خوش تھے۔

"لوجھی علیزہ! اسلام آباد جانے کی تیاری کراؤ تم عنقریب پھوپو بنے والی ہواور تہاری بھائی کوتمہاری بخت ضرورت ہے۔ "علیز ہ خوشی سے اچھلنے لگی تب رہیعہ خودکو بولنے سے بازندر کھیں۔

''دہ بی ہے دہاں جاکر کیا کرے گی ایسے موقعہ پر تو کسی بزرگ اور تجربہ کارخاتون کی ضرورت ہوتی ہے۔'' ''ہاں تو کہاں سے لاؤں بزرگ اور تجربہ کارخاتون اس کی مال تو ہے ہیں۔'' ذیشان بے بسی اور بے چارگ سے بولے اور رہیعہ کچھ بولے بغیر کمرے سے اٹھ کرچل دیں پھرعلیزہ نے دیکھا امال سخت بے چین تھیں۔ پوری رات انہوں نے مہلتے ہوئے گزار دی یقینا پھر میں جونک

حجاب..... 160 .....اپریل۲۰۱۲،

**□** • • • • •

ہاں میکامیابیاں عزت بینام تم ہے ہے خدانے جو بھی دیا ہے مقام تم ہے ہے تہ خدانے جو بھی دیا ہے مقام تم ہے ہے تہ مہارے دم نے ہیں میر لے بومیں کھلتے گلاب میرے دجود کا سارا نظام تم ہے ہے کہاں بساط جہاں اور میں کم سن ونا داں میمری جیت کا سب اہتمام تم ہے ہے جہاں جہاں میری دشمنی سب میں ہوں جہاں جہاں ہے میرااحترام تم ہے ہے ہے میرااحترام تم ہے ہے ہے ہیں جھنگ صدر

نے بھی منہاج کوصاف صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک ان کے دادادادی نہیں آئیں نہ کوئی ان کے کان میں اذان دےگانہ میں دودھ پلاؤں گی۔' اماں ایک مرتبہ پھر رونے لگیس پھر تختی سے تاکید کی کہ فوراً بچوں کو دودھ بھی پلائے اوراذان بھی دلوائے ورنہ وہ ٹاراض ہوجا کمیں گی۔ان کی زبان دعا کمیں دیتے اوراللہ کاشکرادا کرتے نہیں تھک رہی تھی ان کے رونے کی آ وازس کر ذیشان ادر علیز ہ نگلے پاؤں بھا گئے ہوئے آئے۔

''ابی سنتے ہوجلدی سے ہم نینوں کی سیٹ بک کروائیں چاہے برنس کلاس میں ہی کیوں نہ ملے میرے دو پوتے اورایک بوتی مجھے بلارہے ہیں اور مجھے فورا اسلام آباد جانا ہے۔ ارسہ کو میری ضرورت ہے وہ اکمیلی بچی کیسے نہیں سنجالے گی۔''ان کی خوشی دیدنی تھی ایس نے مہانوں نے برف پورے کھر میں خوشی کی لہردور گئی۔ نے مہمانوں نے برف مجھلادی تھی اور خون کے رشتوں نے دل پرجی نفرت کو دیو دیا تھا۔ تیجے کہا ہے کسی نے ''امس سے سود پیارا ہوتا دھو دیا تھا۔ تیجے کہا ہے کسی نے ''امسل سے سود پیارا ہوتا دور یا تھا۔ تیجے کہا ہے کسی نے ''امسل سے سود پیارا ہوتا دھو دیا تھا۔ تیجے کہا ہے کسی نے ''امسل سے سود پیارا ہوتا دور یا تھا۔ تیجے کہا ہے کسی نے ''امسل سے سود پیارا ہوتا

پاپانے سا تو رہیدہ سے معافی بھی مائگی پھر سمجھانے

"دو کھو میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا لیکن یہ بھی تو

سوچوتم نے جوسلوک جاہا ارسد کے ساتھ روار کھا میں نے

سوچوتم نے جوسلوک جاہا ارسد کے ساتھ روار کھا میں نے

کرتا؟ لیکن ٹھنڈے دل ود ماغ سے سوچوق جعلیزہ ہے

کل یہ بھی اپنے گھر جلی جائے گی تو ہمیں بڑھا ہے میں

اللہ کے سواسہارا دینے والاکون ہوگا؟ بیٹے سے تم ارسہ کی

وجہ سے ناراض ہولیکن نورین کی بیٹی ہونے کے علاوہ اس

کا جرم کیا ہے؟ ارسہ نے اس کھر میں آ کرتمہیں ہر ذمہ

داری سے آزاد کردیا تہارا ہر کہا نیک نیتی سے بجالائی

بات کو ہنس کر سہا۔ کیا آج کل کی بہو میں اتی تا بعدار و

ہنس کر سہا۔ کیا آج کل کی بہو میں اتی تا بعدار و

ہنس کر سہا۔ کیا آج کل کی بہو میں اتی تا بعدار و

ہنس کر سہا۔ کیا آج کل کی بہو میں اتی تا بعدار و

ہنس کر سہا۔ کیا آج کل کی بہو میں اتی تا بعدار و

ہنس کر سہا۔ کیا آج کل کی بہو میں اتی تا بعدار و

چلن نہیں دیکھا؟ بہوئی تو بہوئیں بیٹے تک اپنے مال
باپ کو برداشت نہیں کرتے جبہ تمہارا بیٹا تو تمہاری محبت
میں تزپ رہائے گر گرار ہائے معافی ما تک رہائے نون
برآ نسوؤں سے روتا ہے اور شوہر کی وجہ سے خوش تو ارسہ
جھی نہیں مجرم سمجھ رہی ہے خود کو ۔ اگرتم معاف کر دوگی تو یہ
تمہارا ظرف اور بڑا بن ہوگا کہ بزرگ ہی بچوں کی
خطا نمیں معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے بعد ہمارا سہارا ہمارا
بیٹا بہو ہیں شعنڈے دل سے سوچوتم کیا تھونے جارہی
ہو؟" رہیعہ کے جواب شہوسے بروہ مایوی سے سر ہلاتے

تھا پھراچا تک ارسہ کا فون آگیا۔ ''ممانی! آپ جتنا بھی ناراض ہوں گر میں جاتی ہوں آپ کی دعاؤں نے ہی مجھے ٹی زندگی دی ہے کیونکہ میری مال تو نہیں ہے۔' وہ بری طرح رور ہی تھی۔ ''بیٹائم خیریت سے تو ہو؟'' رمیعہ خود بھی رونے لگی۔

ہوئے اٹھ گئے۔علیز ہ کوخود بھی امال کی خاموثی پرد کھ ہور ہا

"بیٹائم خیریت ہے تو ہو؟" رہید خود بھی رونے لگی۔ "ہاں ممانی! کیس کائی پیچیدہ تھالیکن آپریش سے آپ دو پوتوں اورایک ہوتی کی دادی بن گئی ہیں لیکن میں

器

EADING

حداب الم الماماء

"تم لكه كرد كالودنيا من بجنبين كرسكتي ايك انثرافرائي کرنے کو کہاتھاوہ بھی پیاز جلادی۔''علی نے تاسف۔ جلی ہوئی پیاز کود مکھتے ہوئے کہا۔

"نوكرمبيں ہول تبہاری کھانا ہے تو کھاؤ، ورنہ جاؤ۔"

عیرہ نے از لی بے نیازی سے جواب دیا۔ "شادی کے بعدایے شوہرے ایسے کہنا پھر تمہیں پند علےگا۔"علی نے دھمکایا۔

"وہتم جیسانیں ہوگا۔"عیرہ نے مزے سے کہا۔ ''وہ مجھے سے اچھا بھی نہیں ہوگا۔''علی نے یقین سے

"بری خوش فہی ہے۔"عمیرہ نے نداق اڑایا۔ « نہیں یقین ہے''علی نے اطمینان سے کہا۔ "علی....اچھابھلاانڈافرائی کیاہے میری بٹی نے صفيد نے محبت عيره كود يكھتے ہوئے كہا۔

"امی .....آپ بھی نہ قسم ہے اپنی بھا بھی ہے اندھی محبت کرتی ہیں، پہلی ہوئی پیاڑصاف تظرآ رہی ہے۔ "علی نے چیجے سے جلی ہوئی بیازایک طرف کی۔

''چل اب باتنیں نہ بنا، دوکان پر گا مک تیرا انتظار كررب مول ك\_"صفيدفاس كى توجددلائى-"جار ہاہوں۔"علی نے جائے کا کپ اٹھایا۔ "شام بیں جلدی آنا میری دوست کی شادی ہے<u>۔</u>

عيره في يادولايا "مجھے یادے، میں آٹھ بے تک آؤں گا۔"علی نے

تھیک ہے۔ "وہ خوشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ عِیرہ نے جلدی جلدی گھر نے سارے کام کیے اور سورا کی مہندی میں جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ صبح سے بلکی بارش کا آغاز ہوا تھا اور اب اس میں تیزی آ گئی

تھی۔موسم کی سحر انگیزی نے اس کے موڈ کوخوش کوار کردیا تھا۔ وہ شاعرانہ مزاج کی حال، خوب صورت موسم کی د يواني ،خواب د يكھنےوالى روماننگ لڑى تھى۔

"تم تیار ہوگئی؟"علی اس کے کمرے میں آیا۔جہال وه أيندو ليصفي من مكن تفي-

"میں تیار ہوں۔" وہ بغورا مئینہ دیکھر بی تھی علی نے اہے دیکھا۔ سبز اور پہلے ریگ کے شیفون کے سوٹ کی سلائی بردی مہارت سے کی گئی تھی۔جواس کے متناسب اور چھر میرے بدن پرخوب نیچ رہاتھا۔ مقیش لگا پیلا اور سبز دو پشاس نے کندھوں پرسیٹ کیا ہوا تھا۔ اپن گلانی رنگت اورغزالي تمحمول سيت تنكه تنكه نقوش كياس كردل میں اتری جارہی تھی۔علی نے نگائیں اس کے واکش چرے ہٹائیں۔

"عِيره! جادرا چھي طرح لپيٺ كرآنا-"وه كي كرركا

''اف علی کی پے فرسودہ سوچے''عیرہ تی مگر حیا در لے لی جانتی تھی اس کے بناءوہ لے جانے پر بھی رضامند تہیں

مای نے حسب عادت اس پر دعائیں پڑھ کر پھونلیں۔وس منٹ میں وہ بائیک برعلی کے ساتھ علینہ کے

''سنومووی مت بنوانا اوراپنا خیال رکھنا۔ میں باہر رہوں گا۔"علی نے تلقین کی۔

"او کے "وہ اندیا کی۔ جاور تہداگا کر کری برر کھی۔ سوراات مجرمیمی کی اس کے اردگرداس کے رشتے وارول كالبجوم تفايسورااس كى كلاس فيلوهي سوراك علاوه وہ اس کے گھر میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔اس کیے اس ونت وہ تنہا بیٹھی بور ہورہی تھی۔ایے چبرے پر کسی کی



شہریار موقع کی تلاش میں تھا کہاس کانمبر لے سکے گر اپنے پر غیرہ کواپنی دیگر کلاس فیلول کئیں۔وہ ان سے ہاتوں میں گن ہوئی تو شہریار کومڑ کر بھی نہیں دیکھا۔

علی کے ساتھ جب وہ ہائیک پر بیٹے رہی تھی تب وہ
اے بلیک کار میں جیٹھ انظرآ یا۔شہریارنے اسے ہاتھ ہلاکر
خدا حافظ کیا اور نظر بحر کردیکھا۔ عمیرہ کا دل دھڑ کا تھا۔ تمام
راستے اس نے خودکوشہریارگ نگا ہوں کے حصار میں محسوں
کیا۔ راستے بحروہ خاموش رہی علی کی بے تکی یا توں کا آج
کوئی جواب نہ تھا۔ ورنہ وہ بہت جلد چڑ جاتی تھی اورخوب
داتی تھی۔

صبح دس بح کا وقت تھا۔ علی شاپ برتھا۔ مای سبزی لینے گئی تھی۔ وہ فی وی پررپیٹ ٹیلی کاسٹ میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ مسلسل بحق فون کی بیل نے اسے ڈسٹرب کیا تو وہ فی دی کی آ واز بند کر کے وہ بے دلی سے آتھی۔

"السلام علیم!" دومری طرف سے بوے ہی تھمبیر لہج میں کہا گیا۔ عمیرہ خاموش رہی۔ "آپ عمیرہ ہیں.....؟" دومری طرف سے پوچھا

۔ ''جی آپ کون ۔۔۔۔؟'' وہ جیران ہوئی۔ ''میں شہریار ہوں۔کل رات آپ کوسوریا بھائی کی مہندی میں دیکھا تھا۔ جب سے آپ کی تلاش میں ہوں۔''اس کادکش انداز عمیرہ کے اندرالیجل مجانے لگا۔ نگاوں کی پیش محسوں کر کے دہ چونگی۔ پچھے فاصلے پر بلیک پینیٹ اور وابیٹ شریٹ پہنے ایک

ہنڈیم لڑے کواپنی ست تنکتے پایا تو وہ گھبرا گئی۔اس نے مسکرا کراشارے سے سلام کیا۔ عمیرہ کا دل دھڑ کا اور وہ خوف زدہ ہوگئی ہی۔اس نے جگہ بدل لی۔اب وہ اس کی نگاؤں سے اوجول ہوگئی ہی۔

"آپ یہاں بیٹھی ہیں؟" اجنبی آ داز پر وہ چونگ۔ سامنےوہ کھڑ اُسٹرار ہاتھا۔ "دج""

"......

''چلیں مودی ہوالیں۔' وہ بے تکلفی سے بولا۔ ''نہیں مجھے شوق نہیں ہے۔'' غیرہ جھجکی۔ ''مودی نہیں ہوا کیں گی تو سورا کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کی دوست ان کی مہندی میں آئی تھی۔ادرائی حسین لگ رہی تھی۔''اب دہ برابر میں بیٹھ گیا تھا۔

"میں شہر بار ہوں ،سور ابھائی کے ہونے والے میاں کا قریبی دوست اور آپ؟" وہ محبت اپنائیت اور شائشگی سے بات کرر ہاتھا۔

"میرا نام غیرہ ہے۔ میں سوریا کی کلاس فیلو ہوں۔" عیرہ کی جھجک اب ختم ہوگئ تھی۔

شہر بار کے گہنے 'پروہ کچھ در جزبز ہوتی رہی پھراٹھ کر اسٹیج پرآ گئی اور مودی کیمروں کی تیز روشی میں وہ مزید حسین لگنے لی تھی۔شہر یاراہے دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کی برسوں کی تلاش آج ختم ہوگی تھی۔

حجاب ..... 163 .....اپريل ۲۰۱۲ء

شہر یارجان گیا تھا۔وہ عمیرہ کے ول تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوگیا ہے۔ دونوں رات مھنے تک خوب صورت باتول میں مکن رہے۔علی باہر بور ہوتا رہا۔وہ عمرہ سے بہت محبت كرتا تھا۔ مگر بھى اظہار بيس كيا تھا۔ عبر وحض حاربرس کی تھی جب اس کے ای ابو میں طلاق ہوگئے عبرہ کے ابونے دوسری شادی کر لی۔عجیرہ کی امی عجیرہ کو لے کر ميكة محى عِيره كے مامول فرقان بہت ساده طبعت كے ما لک تھے۔ الی ہی ان کی اہلیہ صفیہ تھیں۔ان کا ایک چھ سال کا بیٹاعلی تھا۔ فرقان احمہ کی کراکری کی بڑی دوکان تھی جوخوب چل رہی تھی۔انہوں نے کشادہ دل سے بہن اور بھائجی کی ذمدداری قبول کرلی۔علی اور عیرہ کا بحیین ساتھ کھیلتے کودے گزراتھا عبیرہ کی والدہ کی فرقان احمہ نے جدہ میں دوسری شادی کر لی تھی۔ جدہ میں وہ اسے شوہر باسط کے ہمراہ یے حد خوش تھیں لیکن یہاں عمیرہ بہت تنگ كرنے لكى تھى عبيرہ كوسب كھر والول نے بہت توجہ اور محبت دی وه چھوٹی تھی رفتہ رفتہ سب بھول گئی۔ فرقان احمہ ول کے مریض تصطی ان دنوں فرسٹ ایئر میں تھا۔ جب وہ نوت ہوئے علی نے امی اور عجیرہ کوحوصلہ دیا اور خود مامول کی دکان سنجیال لی۔اب وہ کا بچے کم ہی جاتا تھادکان پراس کی ضرورت بھی وہ صبح گیا رات میں آتا تھا۔ عبرہ اے وکان دار کہہ کرچڑائی تھی اے شروع سے دکان دار برے لكتے تصوه ہمیشہ برنس مین امیر ہمسفر كاخواب دلیفتی تھی۔ ''مجھ سے ملول کی؟''اس کے دلکش انداز بروہ خامو*ش* 

و مشکل ہے۔ عمیرہ نے اپنے ول کو سنجالا۔ ہم کو جدا نہ کردے یہ ایک فرق ذرا سا ہم فاصلوں کے قائل میں قربتوں کا پیاسا شہریار نے معنی خیز انداز میں شعر پڑھا۔ عمیرہ کا دل دھڑ کا تھا۔

ان سے ملنے کا کیا سوال عدم وہ صدا میرے پاس ہوتے ہیں عیرہ نے جواباشعرسنایا۔شہریارنے قبقہ لگایااس کے ''آپکاسیل تمبرل سکتاہے''' ''میرے پاس موبائل نہیں۔'' عیرہ نے بہانہ بنایا۔ ''تو آپ جھوٹ بھی بوتی ہیں۔'' وہ مزے سے بولا۔ ''اف کتنا چالاک لڑکا ہے۔'' عمیرہ نے سوچا۔ ''نمبرد سے میں اتنی سوچ و بچاروہ بھی اس جھوٹی سی عمر میں پہلی بارد مکیر ماہوں۔'' وہ شوخ ہوا۔ میں پہلی بارد مکیر ماہوں کوئمبر نہیں دیتے۔'' عمیرہ نے رکھائی

سے کہا۔ ''میں اجنی نہیں رہنا جاہتا۔آپ سے مضبوط محرم رشتہ بنانا چاہتا ہوں۔'' وہ سنجیدگی سے بولا۔ دوسرے ہی کمجے عمیرہ اسے سیل نمبر ککھوار ہی تھی۔

مین اور نے مائنڈ تو تہیں کیا؟" شہریار نے بری ادا سے بوجھا۔

سے پوچھا۔ ''نہیں''وہ بے ساختہ بولی۔ ''اس کا مطلب ہے میں آپ کوفون کرسکتا ہوں۔'' ''جی۔۔۔۔''اس نے دھیمے سے کہا۔ عبرہ کی زندگی میں خور مصوری موزق گراتھا۔ وہ

عیرہ کی زندگی میں خوب صورت موڑآ گیا تھا۔وہ بے حدخوش تھی۔شہر یار جیسے لڑکے کے اس نے جاگتی آ تکھوں سے خواب دیکھے تھے۔ وہ خواب اتنی جلدی پورے ہونگے۔اےخود ہر تاز ہونے لگا۔

آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے

تو بات بن جائے ہاں بات بن جائے

تنہا دل نہ مصلے گا آپ کو بی چاہے گا

آپ سائباں ہے دل آپ کو بی چاہے گا

وہ جسی آواز میں گنگتارہی تھی۔ گھرے کام اس نے
خوشد کی سے اور تیزی سے کیے تھے۔ سارے کام تم کرکے
وہ پڑھائی کا بیانہ بنا کر کمرے میں بند ہوگئ تھی۔ وہ شہریار کا
وہ پڑھائی کا بیانہ بنا کر کمرے میں بند ہوگئ تھی۔ وہ شہریار کا
وہ پڑھائی کا بیانہ بنا کر کمرے میں بند ہوگئ تھی۔ وہ شہریار کا
دوسری بی بیل پراس نے تیزی سے کال ریسیو کی تھی۔
دوسری بی بیل پراس نے تیزی سے کال ریسیو کی تھی۔
دوسری بی بیل پراس نے تیزی سے کال ریسیو کی تھی۔
دوسری بی بیل پراس نے تیزی سے کال ریسیو کی تھی۔
دوسری بی بیل پراس نے تیزی سے کال ریسیو کی تھی۔
دوسری بی بیل پراس نے تیزی سے کال ریسیو کی تھی۔
دوسری بی بیل پراس نے تیزی سے کال ریسیو کی تھی۔
دوسری بی بیل پراس نے تیزی سے کال ریسیو کی تھی۔
دوسری بی بیل پراس نے تیزی سے کال ریسیو کی تھی۔
دوسری بی بیل پراس نے تیزی سے کال ریسیو کی تھی۔

حجاب ۱64 سساپریل ۲۰۱۹



"برى جالاك بهوتم-" كاش اے معلوم نہ ہو عدم وہ ہمیں زندگی سے پیارا ہے شہریار گنگنایا۔ رات تک وہ اس سے ملنے کو تیار ہوگئ تھی شہر یاری محبت اس کے دل اور وجود پر قابض ہو چکی تھی وه بوري رات جادوني اثر ركھنے والے لفظوں كواسے اردگرد گونجتاستی رای تھی۔ آج اتوار کاون تفاعلی کے لئے یہ پیندیدہ دن ہوتا تھا جس دن ده لمبي تان كرسونا تقا\_ده نها دهو كرفريش موكرة ياتو نظر عمرہ پر بردی کرے سزرمگ کے سوٹ میں اس کی رنگت چیک رہی تھی میوزک آن کے وہ ناشتہ بنانے میں ''نور جہاں کی پچھکتی ناشتہ ملے گا۔'' علی نے اسے ا۔ ''ابھی لائی۔'' اس نے غلاف تو تع نزی سے سیدھا جواب دیا۔ ورضیح صبح نینمازند قرآن شیطانی کام۔ علی نے دوبارہ ا صبح جبیں ہور ہی بارہ نے رہے ہیں۔" اب کے دہ طوفاني اندأز ميس لآنى ادرياشته پهنجايا۔ " مجھے زالہ ہورہا ہے مجھے کھی نہ کہا جائے۔ ڈسٹ ے مزیدطبیعت خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ "عمیرہ کہدکر كريش بندمونى-علی نے کمریے میں جاتی بے نیازی عبیرہ کو دیکھا وہ مجه بدلتی جارتی تھی پہلے وہ دونوں تھنٹوں بحث وتکرار كرتے تھاس نوك جھونگ سے بى كھر ميں رونق كلى مكر اباقو جيره كمرے بي صى رائنگى-"اے کیا ہواہے؟"علی نے ای سے بوجھا۔ " یہ ہیں۔ جب سے اس کے بیر شروع ہوئے ہیں ساراون کمرابند کے براحتی رہتی ہے میں تو خود بور ہوجانی ہوًں ''انہوں نے جواب دیا۔

يبارد مجت ادرمازك بغرال مسائند كامعرون

AANCHALNOVEL.COM

ہوئے عمیرہ بھی یہاں پچ کرنے کی حسرت کرتی تھی مینو کارڈ و ملیتے ہوئے شہریار نے اس کی بیند ہو تھی مکروہ بھجک دہی تھی شہریارنے عمیرہ کے منع کرتے کرتے ب کھا رور کردیا تھا۔شہریاری بے باک تفتکو براس مے شفق چرے پر دھیک از رہی تھی گال تمتمارے تھے تگابی بارحیاہے جھیں تھیں۔ "آپ پٹری ہے اتر رہے ہیں میں چلی جاؤں گی۔" عميره في مصنوعي حفى سے كہا۔ شهريار نے قبقهدا كايا۔ اس كا بھولین اس کی من موہنی صورت اسے بے قابو کرتی تھی۔ "میں نے تمہارے کیے ایک معمولی سا گفٹ کیا ے۔"شہریارنے محبت سے کہا۔ "آپ بي ميرے ليے كافي بين ....يقين يجي مجھے اور چھیں جائے۔" ومهبيل کچھ جاہتے ہو یا نہ جاہئے ہو....لیکن میں ئے تمہارے کیے بہت چھ وج رکھا ہے۔ میں مہیں اچھا هبل دینا جابتا ہوں میں تمہیں ہرآ سائشیں ہر سہولت ونياجهان كى تمام تعتين دينا جابتا مول "عجيره مواوّل مين اڑر بی تھی وہ شہر یار کے لئے اتن اہم ہے اس کے یاؤں زمین رہیں فک رہے تھے۔شہریارنے جیب ہے ایک و بیا زکالی اس میں نازک خوب صورت سونے کی انگوشی جگمگا رای تھی۔شہرنے اس کا ہاتھو تھاما۔

و منہیں پلیز..... یہ بہت مہنگی ہے۔ میں رہیں لے

سكتى\_"عيره نے اپناہاتھ کھينچا۔ "وشش" شهريار في اس كيلبول برانكي ركعي-اس کی جادو کر گہری آ تھ میں عبیرہ کی آ تھوں سے لیں لیوں نے اس کی انگلیوں کا کمس محسوس کیا۔اس کا روال روال ارز کے رہ گیا۔وہ اب تو کیا۔ویر تک مجھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔شہر یاراے انگوشی بہنار ہاتھا۔

علی دورہے و مکھ رہاتھا اور نجانے کیسے ضبط کررہا تھا وہ اینے دوست کے ساتھ آیا تھا اس کے عزیز دوست نے این نوکری ملنے کی خوشی میں اسے ٹریٹ دی تھی۔ اگر خرم نے سامنے تماشہ بننے کا ڈر نہ ہوتا تو ابھی شہر یار کا گریبان

"وہ کب سے برمضے کی شوقین ہوگئی۔"علی بربرایا و كوئى اورمعامله لكتابي على في سوجا على كاشبه تيزى سے یقین میں بدلتاجار ہاتھادہ مل عیرہ پرنظرر تھے ہوئے تھا۔ ومهيني آج كل كوئى اور كام نبيس ب جوسارا ون میرے پیچھے کھومتے ہو۔" دہ علی سے الجھنے لگی۔ دہ کب سے موقع وصوندر بی تھی۔شہریارے باتیں کرنے کا اورعلی اس كيسر يرسوارتها على فيصوفي يرركهااس كاموبائل الهايا-"مت تھکاؤ اینے دماغ کو اور مہریاتی کرکے میری جاسوی میں مت کلے رہا کرو'' عمیرہ بے اعتنائی ہے

تم آج کل خوابول کی دنیا میں کم ہو۔ نادانی میں کچھ غلطامت كرنا \_ "على نے سنجید كی سے كہا۔

وميس بجهفلطنبين كرسكتي اورتم ميري فكرمت كروييس بيوتوف نهيں ہول۔"عبيرہ برامان گئ۔

"ای! سوراآج میکآئی ہے میں اس سے ملنے جاؤل کی۔ "عبرہ نے اجازت طلب کی۔

"جاؤ بیٹا رصیان سے اپنا خیال رکھنا۔" مای نے

بظاہر ٹی وی دیکیتاعلی عمیرہ کی جانب متوجہ ہواتھا جبکہ عیرہ آئینہ دیکھنے میں مکن تھی اسے جب بھی فرصت ملتی وہ ای گرومنگ میں لگ جانی ۔ سیاہ سوٹ مینے وہ بے حدولتش لگ رہی تھی سیاہ سلی بال کھول رکھے تتھے وہ بڑا ول لگا کر تيار هوني هي سياه ميچنگ چوڙيال پهني هوني وه محنگنارهي

سورائے گھرعلی نے اسے ڈراپ کردیا تھا سورااپنے سسرال ہی تھی۔ یا مح منٹ اس کی افی کے پاس بیٹھ کروہ بإبرآئي شبرياراس كالمنتظرتها گاڑي ميں وہ دونوں بيٹھے

''میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اب تم سے دور رہنا میرے بس میں ہیں۔"شہریارنے اس کا نازک خوب صورت ہاتھ تھاما۔ وہ اسے ایک مہتلے ریسٹورنٹ میں لے كآياتهاجس كسامنے الزرتے ہوئے كائ جاتے

داشده پنجا

میراتعلق اولیوں کےشہرملتان کے چھوٹے ہے شہر بدھلہ رنت کے خوبصورت گاؤں باجوہ والا 6 اپریل کو آ تکھ کھولی اہماری کاسٹ ہی پنجا ہے تو جناب مجھے راشدہ پنجا کہتے ہیں۔ہم پانچ بہنیں اور قبن بھائی ہیں میں سب سے چھوٹی اور لا ڈلی ہوں۔ میر ایسندیدہ مشغلیہ مچل کودل لگا کر پڑھنا اور ساتھ ساتھ رائٹر بننے کی کوشش کرنا ہے۔ مجھے دسمبر کا موسم اور دسمبر کی ہارشیں بے حد پسند ہے سردیوں میں مونگ پھلی کے ساتھ آ مچل پڑھنا اچھا لگتا ہے کلرز میں مجھے پنک بلیک ریڈاورگرین پہند ہیں لباس میں شلوارقیص اور ساتھ بڑا سا دویشہ اور قراک بے حد پند ہیں اور ڈشنر میں بریانی محول مجے اور آئس کریم بہت پیند ہیں۔ پچلوں میں آم تر بوز مجمور اور مالے شوق ہے کھاتی ہوں میں بہت حساس ہوں کسی کی آ تھے میں آنسونہیں دیکھ علی مجھے صاف گواور سادہ لوگ اچھے لگتے ہیں۔اپنے بھائیوں عمرارسلان پنجا محرعباس پنجا 'اورراشد منصور پنجا سے میں بہت بیار کرتی ہوں اور بہنوں کے بچوں نے میں جان سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ میں راز دان بہت انچھی ہوں میری دوستی زیادہ تو نہیں پرجن سے ہان سے لاجواب ہے میری خاص دوستیں عائزہ پنجا تحریم پنجا کرن نازاورصاایاز ہیں ان ہے میں اپنی ہر بات شیئر کرتی ہوں۔ مجھے جانور بہت اچھے لکتے ہیں اس لیے میں بلیاں اور کتے پالتی ہوں میری بلی کا نام راوڈی اور کتے کا نام سوئیز رہے میرے فیورث ایکٹریٹا ہد کیور عامرخان مادھوری اورسنہائش ہے شاعری بہت پسند ہے وصى شاه اوراحد فراز پسند بين كركت كى بهت شوقين مول شايد آ فريدى اور شعيب اختر بهت پسند بين ميوزك بين نصرت فتح علی خان مہناز بیگم اورا خلاق احمد کو بہت سنتی ہول رات کوالف ایم سننا بے حدیسند ہے۔جیولری میں چوڑیاں اور ٹاپس پیند ہے ڈیلیٹنا اور ڈیوایٹ خوشبو پیند ہے۔اب اجازت جا ہتی ہوں جی۔اللہ تعالیٰ آنچل اور جاب کی پوری شیم کودن دو گنی اور رات چوگنی ترقی عطا کرے (آمین) اور جھے بتائے گامیرا تعارف کیسالگا۔

> کچڑلیتا۔جواس کی عزت کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ عِمِرہ کی بے حیائی پراسے رہنج ہورہا تھا۔ نجانے کیسے اس نے خرم کا ساتھ دیا۔

میره اس کے سامنے شہر یار کا ہاتھ تھا ہے گاڑی ش بیٹھی تو اس کی برداشت جواب دے گئے۔ وہ خرم سے معذرت کر کے ان کے بیچھے گیا۔ گرشہر یار نے اسے گھر کے آگے ہی ڈراپ کیا تھا۔ جب وہ ہائیک پر سے اترا شہر یاراسے اتار کر جاچکا تھا اس کی تیزی ہے مودرہی تھی۔ ''جیرہ کہاں سے آ رہی ہو تہ مہیں ڈراشرم نہیں آئی' میں اجنبی مرد کے ساتھ اس طرح گھو متے پھر نے' گھر والوں کودھوکہ دیتے ہوئے۔''علی نے غصے سے کہا۔ جواس والوں کودھوکہ دیتے ہوئے۔''علی نے غصے سے کہا۔ جواس وقت جا در لیب کر بردی بھولی بن رہی تھی۔ شہریار کی محبت نے اسے دلیر بنا دیا تھا۔ اپنی چوری پر سے جانے بردہ ذرا بھی شرمندہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ پر سے جانے بردہ ذرا بھی شرمندہ نظر نہیں آ رہی تھی۔

در بہیں بھے ذرا شرم بیس آئی کسی اجبی مرد کے ساتھ

اس طرح گھومتے پھرتے ۔ بیجرہ کااطمینان بدستورتھا۔

در کون ہے وہ محض اور کیوں گئی تھی ماس کے ساتھ؟ بیجیرہ کی ڈھٹائی اس کا ضبط می کرنے کا سب بی تھی ۔ ایک جیسے کے ساتھ؟ بیجی کے دریا تھا۔

جیس کی ڈھٹائی اس کا ضبط می کرنے کا سب بی تھی ۔ ایک جیسے کے اس کاباز ومور کروہ پوچے رہا تھا۔

در بیجیرہ اس کاباز ومور کروہ پوچے رہا تھا۔

در بیجیرہ ۔ اوہ دکھ سے بولا۔

در بیجیرہ ہوگیا۔ میہیں کوئی حق نہیں مجھے بچھے کہتے اور در کے کا۔ وہ چلائی۔

در کے ایم میر کا تم کھوں میں تہمیں بھی اپنے لیے محبت اور در ہے۔ اور کے کہتے اور در کے کہتے اور در کے کہتے اور در کے کہتے اور در کے کا۔ کہو کہتے کے محبت اور کی کروں ہیں تھی اپنے لیے محبت اور کی کھون میں تہمیں بھی اپنے لیے محبت افکائی کادل اداس میں تہمیں بھی اپنے لیے محبت افکائی کادل اداس

حجاليات 167 -----ايريل ٢٠١٠م

"عیرہ ایسے امیر زادے خوب صورت غریب اڑکیوں سے دل بہلاتے ہیں انہیں عزت نہیں دیتے۔"علی نے سمجھانا جاہا۔

''وہ پوری عزت سے مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ مجھ سے شادی کرےگا۔''عیرہ نے یقین سے کہا۔

'' بیرہ بھے تہاری فکر ہے۔ تم بہت ناداں ہود نیابہت شاطر ہے۔'' علی کو بھے ہیں آ رہی تھی کہا سے کیسے رو کے۔ شاطر ہے۔''علی کو بھے ہیں آ رہی تھی کہا سے کیسے رو کے۔ علی کودیکھا علی کی بات غلط ثابت ہوئی تھی وہ واقعی شادی کا خواہش مند تھا۔ وہ لوگ چلے گئے تھے۔ مامی اس کے کمرے میں آئی اسے ایک بار پھر سمجھایا' نہیں جمیرہ بیٹیوں کی طرح عزیر تھی مگر علی کے جذبات سے بھی واقف

''عجیرہ بیٹا تھے وہاں بیاہے پردل جیس مانتا۔'' ''کیوں کیا کی ہےاں میں؟''عیرہ نے پوچھا۔ ''بظاہراس میں کوئی خامی نہیں ہے خوب صورت ہے مال ودولت والا ہے۔ کھر بھی اپنا ہے خاصا بڑا ہے مگر بیٹا پیتہ نہیں کیوں دل نہیں مانتا۔'' وہا جھیں۔

" "مامی آپ سب وہم ول سے نکال دیں۔ایہا کچھ نہیں ہوگا جس کے وسوسے آپ کوستارہے ہوں گے۔"وہ مطمئن تھی۔

'' بیٹامیں نے تو سوچا تھا کہتو ہمیشہاس کھر میں رہے گالی کی دہن بن کر'' انہوں نے شفقت سے کہا۔ ''مامی اگر آپ نے مجھے پالا ہے۔ مجھ پراحسان کیا ہے تو کیا احسان کا بدلہ ایسے لے گیں۔'' وہ بدلحاظی سے بولی۔ مامی کواس کی بات سے بے حد تکلیف ہوئی تھی آنہیں بہت دکھ ہواتھا۔

'' عیرہ یہ کیسی چھوٹی بات کردی بیٹا تو نے میں نے کچھوٹی مجھے سکی بیٹی سمجھ کر تیری پرورش کی ہے آئندہ ایسی چھوٹی بات مت کرنا۔'' انہوں نے تڑپ کر کہا۔ عیرہ ای بل شرمندہ ہوکر گلے لگ گئے۔

"سوری مای میں نے آپ کا دل دکھایا۔" انہوں نے اس کی پیشانی چوی۔

ر بیٹا مجھے تیری خوشی ملی کی خوش سے بڑھ کرعزیز ہے میں آج ہی انہیں فون کرکے ہاں کرتی ہوں۔" کمرے میں آج میں انہیں فون کرکے ہاں کرتی ہوں۔" کمرے

میں آتاعلی تھکے تھکے قدموں سے داپس چلا گیا۔ بچھڑ جانے کی اذبت کواگرتم جاننا جا ہوتو سچھ بل کو ذرا اپنی بیرمانس روک کردیکھو۔ تہمیں محسوس ہوگا بچھڑ ناموت

جیساہے۔ اگلی مرتبہ شہر یاری فیملی اسے انگوشی پہنا گئی تھی علی کوتو چپ ہی لگ گئی تھی۔ مرتبیرہ اتنی خوش تھی اس نے محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ علی کے عزیز دوست خرم نے اس کے لیے اپنے آفس میں جاب کی جگہ بنائی تھی اس جاب کے لیے علی بہت خوش تھا اور انٹرویو کے لیے دن کن رہا تھا۔ صبح در

۔ ''عمرہ آج انٹرویودیے نہیں گئے؟'' عمیرہ نے حمرت سردہ حما

ے غیرہ کی آئے تکھ کھلی تھی سیحن میں علی برندوں کو داندڈال رہا

مبين كيون....؟"عيرها لجهي\_

"میری مرضی" وه بدستور پرندول کودانه ڈالنے میں مگن تھا۔ایک بارسی نگاه اٹھا کراہے بیس دیکھا تھا۔ دوروں دیا۔

"بیدانٹرویونمہارے کیے بہت اہم تھا۔ تم نے اپنا نقصان کیوں کیا؟"وہ اب خفاہور ہی تھی۔

''میراجونقصان ہونا تھاوہ ہوچکا مزید کی اب گنجائش نہیں۔'' اس نے بے نیازی سے کہا۔ عِیرہ تحض بے بیتینی سےاسے دیکھ کررہ گئ تھی۔

''سوری علی ..... میں نے اس دن بردی برتمیزی کی تم سے تم برا مت ماننا' مجھے پیتہ ہے تمہیں دکھ ہوا ہے تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔'' عمیرہ شرمندہ تھی۔ پچھ بھی تھا مامی اور علی کے اس کے اوپر بہت احسانات تھے۔ان لوگوں نے اسے اس وقت تحبیش ویں جب اس کے والدین اسے تنہا چھوڑ کراپنانیا گھر بسا تھکے تھے۔

حجاب ..... 168 .....اپرتیل ۲۰۱۱ م

گرجدہ ہمارے ساتھ رہے ہمارے گھر میں۔ ہمارا کاروبار سنجائے۔ "وہ بولیں۔ "پھپومیں یہاں ہے کہیں نہیں جاسکتا۔" "بیٹا آج کل تو مادہ پرسی کا دور ہے اور ہر کوئی ہیہ حاصل کرنا چاہتاہے تم استے اچھے موقع کو کیوں گنوارہے حاصل کرنا چاہتاہے تم استے اچھے موقع کو کیوں گنوارہے

ہو۔'انبیں جرت میں۔ ''میں یہاں بہت خوش ہوں۔ بہت مطمئن ہوں ترقی کرنی چاہئے اس کے لئے میں کوشاں ہوں کیکن صرف اپنے زور بازو سے کسی کے ذریعے سے نہیں۔''اس نے معذرت کی۔

"تم آئے ہو بٹاتم بر بھروسہ بھی بہت ہے۔ میری آقہ خواہش بمیرہ کے لئے بھی مگراب بمیرہ کی شہریار سے شادی ہورہی ہے تو میں نے ممیرا کا سوچا۔ تعیم بھی تمہیں بہت پیند کرتے ہیں۔"

" میں ذراانظامات و کھیلوں۔" پھپونے اس کے زخم ہرے کردیئے تھے۔

ہر سے بہت ہے۔ بالاخرشادی کی رات بھی آگئی۔ان دونوں کی جوڑی کو جاند سورج کی جوڑی کہا گیاوہ رخصت ہوکر شہریار کے گھر آمگئی تھی۔خوشبو ہیں بسا دلہنا ہے کا روپ سجائے قیمتی زبورات اور جوڑے ہے آراستہ اس چہرے کو وہ پہلے بھی و کچھ چکا تھا مگر آج تو انتہائی حسین لگ رہی تھی۔

ت دوبہت حسین لگ رہی ہؤاکی ایک نقش حسن کی گواہی وے رہا ہے۔"شہریار نے انگی سے اس کی آئھوں کو ہونٹوں کردن کو چھوا شہریار کا ہاتھ بول رہا تھا جمیرہ کا دل

تیز تیز دھر کنے لگا حیا ہے نگا ہیں جھیس رہیں۔
رات کے تین بج کا دفت ہوگا۔ جیرہ کی دھتی ہے
دفت ہی سب تھک گئے تھے بارات چونکہ لیٹ ہوگئ تھی
اس لئے اس وفت تھک کر سب لوگ گہری نیندسور ہے
تھے۔اندھیرے میں علی تھا دہ خاصا ڈسٹر ب اور ذہنی تناؤ کا
شکارلگ رہا تھا تھکن ہے برا حال تھا مگراس وقت بھی نیند
آئکھوں ہے کوسوں دورتھی اس نے کیے بعد دیگرے تین
سگریٹ پھونک ڈالے اس نے پہلے بھی سگریٹ نہیں

''میں ناراض نہیں ہوں عمیرہ'' بیگا گلسے بولا۔ ''تم بہت الجھے ہو۔ میں تمہارے لیے کوئی اچھی سی لؤکی ڈھونڈوں گی۔'' عمیرہ نے ماحول بدلنا چاہا۔علی اب خاموش ہی رہا کیسے کہتا اور کیا کہتا اور کیا اب اس کا فائدہ ہونا تھا۔سب لاحاصل رہنا تھا۔

منتنی اور شادی کے درمیان کا وقت بے صدحسین تھا
اس نے سب شابیگ اپنی پسند کی کی تھی۔شہریار نے بری
اسے ساتھ لے جا کر دلائی تھی وہ اس کا اتناخیال کر دہاتھاوہ
جیران ہوتی تھی سویرا اس پر رشک کرتی تھی۔شادی میں
ایک ہفتہ رہ گیا تھا۔ جیرہ کا لکانا بند تھا وہ مایوں بیٹھ گئی تھی
شاو یوں میں ہونے والی افراتفری یہاں بھی نظر آ رہی تھی۔
عیرہ کی ای بھی جدہ سے آگئی تھی اس کی اپنی امی سے بے
تکلفی نہیں تھی ان دونوں میں وہ محبت نہیں تھی جو مال بنی
میں ہوتی ہے گر جیرہ بہر حال ان کی عزیت کرتی تھی کچھ تھی
میں ہوتی ہے گر جیرہ بہر حال ان کی عزیت کرتی تھی کچھ تھی
اس پر واجب تھا۔ جیرہ کی ای جیرہ کے لئے گولڈ کا سیٹ
اس پر واجب تھا۔ جیرہ کی ای جیرہ کے لئے گولڈ کا سیٹ
اس پر واجب تھا۔ جیرہ کی ای جیرہ کے لئے گولڈ کا سیٹ

''بھائی میں اپنی بیٹی تمیرا کے لئے علی کا رشتہ جاہتی ہوں تصویر میں تو آپ نے ویکھ لی ہے۔' اس کی امی کی بات پر جیرہ چوٹی اور شرارتی نظروں سے علی کود کیھنے گی علی کاچرہ بے تاثر تھا۔

''میں جاہتی ہوں اس سردیوں میں ہی شادی ہوجائے''وہ بول رہی تھی۔

'' پھپو میں ابھی شادی کرنے کے قابل نہیں۔ مجھے کھادر کرنا ہے۔'علی نے ٹالا۔

''انچھی خاصی تنہاری این دکان ہے گھرہے اور ہمارا بیٹا تو کوئی ہے نہیں اس کیے نعیم پریشان رہتے ہیں کہ جائیداد پہتہ نہیں کیے لوگوں کے پاس چلی جائے۔'' وہ پریشان تھیں۔ عمیرہ کوان برترس آیا۔

" " "می علی بہت اچھا ہے اور بہت قابل اعتبار بھی۔" عبیرہ نے کہا۔وہ سکرائیں۔

"میں جانتی ہوں تغیم کی خواہش ہے لڑ کا بہال کا ہو

حجاتم ١٦٠٠ ١٢٠٠٠ الربل١٠١٠،

''مامی کو بہت اچھا کھانا لکانا آتا ہے۔''عمیرہ کوشہر یار ک پئیںاس کاحلق جل رہاتھا شدے کی بات الحِين بين لکي هي۔ "توتمهيں كيون بين سكھايا؟"اس فينس كركها\_ میری آ تھوں میں دات جلتی ہے رات میں کئ خواب جلتے ہیں "سکھایا توہ مجھ سب لکانا آتا ہے۔" عبیرہ دھیمے ديخ طي مهين! "تم جیال سے آئی ہودہاں سے مجھے تم سے توقع تھی اسے پہلیے بتاوں کہ كه بهت تم محفر اورخدمت كزار جو كي صرف خوب صورت جان ميلتي ہے.... چہرہ ہی سب تبیں ہوتا۔میاں کا دل کا راستہ معدے سے شب پھلتی ہے۔ ہوکر گزرتا ہے۔ عبیرہ کوجیرت ہورہی تھی کہوہ بلاوجہ کیول لحالحه دل سلگتا ہے۔ تقيد كرد الب جب كهاشته تحيك تفاك بناتها-دئے جلتے ہیں اس کے بعد معمول بن گیا۔ وہ اس کے ہرکام میں اس کے دکھ کی شدت بردھتی جار ہی تھی۔ عیب نکالتا۔وہ ہرکام پہلے سے زیادہ محنت سے کرنی کیکن ودمرے دن ولیمہ تھا۔ ولیمے میں وہ کل کی نسبت اے کھے پیندنہ تاعیرہ نے ہمت سمیں باری می۔اے خاصی براعتاد لگ رہی تھی خوشی اس کے حیکتے چہرے م کھے دنوں سے مامی اور علی کی یادا رہی تھی۔ سراتے لیوں سے عیال تھی۔ والم ج مجھے مامی کے تھر ڈراپ کردیں۔ عمیرہ نے ''خوش ہو؟''علی نے یو حیصا۔ ' مبت زیادہ \_ میں شہبنی گفظوں میں بتانہیں سکتی۔''وہ جمحکتے ہوئے کہا۔ "تارہوجاؤ' شہر مارنے کہا۔وہ خوشی سے تیارہونے چیکی علی نے اسے صدق دل سے دعا دی تھی۔خوشیول گئی۔ یا نج منٹ کا فاصلہ تھا مگروہ مہینوں ترستی رہتی تھی۔ بجريدوما فك ول برلكار ب تقيد شہر یار کو میکے بھاگ بھاگ کرجانے والی لڑکیاں بری لکتی وه صبح نماز کے دقت بیدا ہوئی نماز پڑھی اور دروازہ بند میں۔اس لیے عمیرہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات كركے باہرآ منی شہر يار گهرى نيندسور باتھا باہرآ كراس اوركوني كام مبيس كرني تفي مرشهر ياركا ول جيتنا آسان مبيس نے شہریار کے کیڑے پریس کے ٹا کوندھا۔ تھا۔ کھرآئی تو مامی سے ایسے کی جیسے برسوں بعد کی ہو۔ شہریاری آئکھ کھی عمیرہ برابر میں نہیں تھی۔وہ اس کے "مائ آپ بہت یادآئی ہیں۔" آنسواس کی آنکھوں حسین میکتے وجود کاعادی ہو گیا تھادہ اٹھااور باہرآ یا عجیرہ نے سےروال تھے۔ مام بھی صبط ندر کھیل ۔ صفائی ستھرائی سے کھر کا جلیہ بدلا ہوا تھا۔نی نویلی دہن " لیسی ہوغیرہ؟"علی نے اینائیت سے یو چھا۔ مستعدی سے کامول میں مکن تھی۔ عبیرہ نے ناشتہ بہت اس نے علی کو بغور دیکھا حیران رہ گئی وہ بے حد کمزور لكن بيايقار ہوگیا تھاسیاہ ہونٹ آئھوں کے گرد حلقے نمایاں تھے۔ " را افعا کیااور موٹا ہے انڈے میں نمک بھی کم ہے۔" ود تمہیں کیا ہوگیا ہے؟ خود کوآئینے میں دیکھا ہے۔ شهريار بولا عبيره شرمنده مولى-"كياتم شادي ہے پہلے کھانانبيں ايكاتی تھی؟" حمہیں کیاغم لگ گیاہے؟ ''عیرہ نے پوچھا۔ "تمہاراتم لگ گیاہے۔"علی نے چھیٹرا۔ "میں بی یکائی تھی کھانا۔"عیرہ بولی۔ ''تووه لوگ کھالیتے تھے خیرانہیں کیا پیۃ اچھا کھانا کیا " کیامطلب؟"وہ تا مجھی ہے بولی۔ ''مطلب بیرک میری اتن اچھی دوست جو جھ سے بھٹر ہوتاہے۔'شہریارنےطنز کیا۔

ز ہرلگ رہی تھی وہ کچن میں آ کر چنے کا حلوہ بنانے لگی۔ "عميره رات مي ميرے تين دوست آرے ہيں تم اہتمام کرلو۔"شہر یار کہہ کرچلا گیا۔ عِيره في كهانا يكانا شروع كيا قورمه يكاموا تها كباب فریز میں رکھے تھے بریانی اور کھیر یکانی تھی۔ کھانا تقریباً تیار ہی تھاجب وہ لوگ تئے۔ "عجيره ابنا حليه درست كرلو" شهريار بولا عجيره نے فريش ہوكرلياس تبديل كيا۔ " عجيره أنبين سلام كرواور كهانا لكادئ بم كهانا ساته ل كر کھائیں گے۔ ''شہر یار تمہارے دوستوں کے سامنے میں نہیں آسكتى الريب غيرب مردول كسامنة ناهار عظمر كا ماحول ہیں ہے۔ بھیرہ بولی۔ ں ہیں ہے۔'' بیرہ بوئی۔ ''میں بھول گیا تھا تنگ گلیوں میں رہنے والی لڑ کیوں

کی سوچ بھی تنگ ہوئی ہے۔'' شہریار نے طنز کیا اور پھر رک کر بولا۔ "مردول کے ساتھ شادی سے ملے ہوٹلول میں کھومنے کا رواج ہے تبہارے کھر؟" بیرہ کے اندر چھن

ہے کچھٹوٹاتھا۔وہ حکم صادر کرکے چلا گیا۔ "دَى منك مِن أَنْدِيلاً وَاوركُها مَا لَكَا وَ-"

''السلام علیم''اس نے اندما کر فروں انداز میں کہا۔ "وعليكم السلام" تين مردول في بيك وقت كها تعا-''جمانی تو تازه گلاب جیسی ہیں۔''ایک نے کہاتوسب

''لڑ کیوں کے معاملے میں تیری قسمت ہمیشہ شاندار ربی ہے۔ دوسرے نے رشک سے کہا۔

دو کھانا بہت اچھا یکا ہے اور یکانے والا انتا سین ہوتو۔ ہم تو ہر ہفتے آئیں گے۔ "تیسرا پھنچور سے انداز میں بولا۔ ان کی نظریں ان کی ہاتیں عمیرہ کی ہمت جواب دے کئی۔وہ اینے کمرے میں آگئی۔عم وغصے سے براحال تھا ان کے جانے کے بعد شہریار غصم مر آیا۔ "عِيرة مهين ذرائجي اين كيش تهين ہے ميں تنهاري

گئے ہے بیج اب تو کسی چیز میں مزہبیں رہانہ کوئی اڑنے والا ہےاور تمہارے ہاتھ کے کھانے بھی بڑے یادا تے ہیں۔"

مين كيسالكاتي تقى .....؟ "وەمشكوك بولى-''بہت اچھاوہ تو میں تہہیں جان کرستا تا تھا۔''علی نے

سچائی سے کہا۔ ''بیٹا..... رہنے آئی ہو نہ؟'' مامی نے آس سے

پوچھا۔ دنہیں میں رہے ہیں آئی۔"عیرہ نے گھراکر کہا۔ دو کیوں ....؟ 'علی حیران ہوا۔ کیونکہ وہ شادی کے بعد ایک رایت بھی نہیں رکی تھی۔اس بار مامی کو یقین تھاوہ

رہے آئے گی۔ ''شہر بارا کیلیدہ جا ئیں گےان کادل نہیں لگتا۔'' عمیرہ اگریہ بات شرما کر کہتی تو بات سمجھآتی مگراس کے انداز پرعلی

« يبلغ بهي تواكيلار بهتا تفا\_ دنيا بمركى لژكيال ميكه ميس

رہتی ہیں'۔''مامی نا گواری سے بولیس۔ ''تم خوش تو ہونہ عمیرہ؟''علی کی فکر مندی پڑا تکھیں تم ہوئیں وہ مسکرائی۔

"هيل بهت خوش مول-"

''بیٹا پریشان مت ہونا۔ نے گھر میں نے لوگوں میں الرجست مونے میں وقت تو لگتا ہے۔" مای نے حوصلہ

شهر بارایک مغرور انسان تھا۔اس کا روبیہ مامی اور علی كے ساتھ بھى ليا ديا تھا۔ رات كوشريار نے اسے كينے آنا تھا۔ مامی نے جمیرہ سے یو چھ کرشہریار کے بہندیدہ کھانے ریائے تھے۔ساراون وہ محنت کرتی رہیں مکرشہر یارنے مامی اورعلی کےاصرار کے باوجود کھا تاہیں کھایا اور عجیرہ کو کھرلے آیامای اورعلی نے بھی کھا تاہیں کھایا۔ دونوں رات بھرجیپ رہے۔ جیرہ کا دل بچھ گیا تھا آج شہریار کے رویے ہے۔ شهر يار كاخماز كيااترااس كاصل جيره سامنة حميا\_ اس دن اتوارتهاشهر يارمووي ديكيد بانتها عيره كووه مودي

"عن گاجر کا حلوہ لایا تھا۔ ای نے اسپیش تمہارے ليے پکایا تھا ای مہیں بہت یاد کرتی ہیں تم کال بھی ریسیو ميں کردی تھی۔" "مامی کومیرا سلام کهنا میں بھی انہیں بہت یاد کرتی مول\_"عِيره کيآ واز بحرا گئي هي\_ "شہریارتہاراخیال تورکھتا ہے تا؟"علی نے اس کے زرد چرے کودیکھا۔ 'بہت خیال رکھتے ہیں میرا بخارنے حلیہ خراب کردیا م خوانخوار بیثان ہورہے ہو۔''عیرہ نے زبردی مسکرا کر کہا ورئة نسوبهاني كادل جابار باتقار ''میں چِلناہوں۔''غلی نے گھڑی دیکھی۔ "ایسے کیسے جاسکتے ہومیں جائے بناتی ہوں۔"عمیرہ رہبیں رہنے دو۔ بخار میں تم آ رام کرو۔ "علی نے نری ہے کہا۔ ''دلیکن بہلی بار میرے گھرآئے ہو۔''عبیرہ الجھی۔ ''دلیکن بہلی بار میرے گھرآئے ہو۔'' ادار بحین کا دوس وميس غيرنبين ہول تمہارا مامول زادادر بحيين كا دوست ہول بچھے کم از کم تکلف جیس برت سکتی۔"علی دھیمے سے الكف توتم برت رب بو" عيره خفگ سے بولى۔ " كبلى بارآيا ہول كيكن آخر بارئبيں۔" على كفرا ہوا۔ ''میں چاتا ہوں۔اپنا بہت خیال رکھنا اور کوئی پریشانی ہو مجھے نے فکر ہوکر بتانا۔''علی نے سنجیدگی سے کہا۔ ''اور کے بتاؤل کی تم سے زیادہ مخلص کون ہوگا۔'' وہ ہے ساختہ بولی تھی۔وہ جیب رہائیکن عجیرہ کی طرف سے مطمئن تبيل تقاب ''كون آياتها؟'معلى كے جاتے ہىشہريار كھرآ كياتها اس نے علی کوجاتے و کھ کیا تھا۔ ومعلی آیا تھا۔ مامی نے گاجر کا حلوہ یکایا تھا کوہ دینے آیا تھا۔"عمرہ نے جواب دیا۔ "كماناكيايكايا ٢٠٠٠ ال نے يو چھا عيره كونجانے کیوں امید تھی کدوہ اپنے برے رویے پرشرمند کی کا ظہار

وجهسان کےسامنے بے حد شرمندہ ہوا ہوں۔' وہ کر جا۔ ''شرمندہ تو میں ہوئی ہوں ان کے سامنے آ کر کس قسم کے گھشیااوراوہاش دوست ہیں۔'' " تميزے بات كرو\_"شهر يارنا كوارى سے بولا۔ ''آئندہ وہ بیمال جیس آئیں سے وہ اس قابل جیس میں کہ آئمیں کھر بلایا جائیں۔ آئمیں کھانا کھلانا ہوتو ہول میں کھلاوینا۔ "عمیرہ نے تپ کرکہا۔ "مم كون ہوتى ہواعتر اض كرنے والى؟ يدميرا كھرہے میں جس کو جا ہوں گالاؤں گا'اگر تمہیں اعتراض ہے تو تم شوق سے جاسکتی ہو۔"وہ نفرسے بولا۔ عیرہ کوائی اوقات کا احساس ہونے لگا۔وہ ایں کے نزديك اس كے دوستول سے بھی كم حیثیت رضی تھی رہے ساس بخار ہو گیا تھاشہر یاررات کو کھر نہیں آیا تھادہ رات بھر بخار میں بنتی رہی تھی۔اس نے شہر یار کونون کیا۔ ''شہر یار مجھے بہت تیز بخارے۔'' د میں ڈاکٹر مہیں ہول اور میں بزی ہوں مجھے ڈسٹر ب مت كرنا-"ال نے باعتنائى سے كہدكرفون ركاديا تھا۔ د کھے دورودی۔ تین دن کے بخار کے بعد آج وہ اُٹھی تھی زرد کملایا ہوا چرہ بے رونق آ تھیں بے ترتیب بال اور میلا لباس علی چونک گیا۔ "عمیرہ تہاری طبعت تو تھک ہے؟" "بخارتھا۔"وہادائی سے بولی۔ ''ڈاکٹر کو دکھایا میڈیس لیتم نے ہمیں کیوں نہیں بتايا؟ "وه يريشان ظرآ رباتها\_ "میں نے سوچا موسی بخار ہے پریشان کیا کرنا۔" عجيره نے جواب ديا۔ " پیجالت صرف بخار کی وجہ ہے ہے؟ "علی کو خد شوں میں میں میں میں میں اور میں ہے۔ "علی کو خد شوں " مجھے بخارتھا میں ایٹھیک ہوں اور کوئی ہریشانی والی بات بيس ب-"عيره في اللي دى بحرم توركهنا تقا كين مان سے سب کا دل دکھا کراس نے شہریار سے شادی کی تھی۔ ف انعهوك مغر لِیاد ہے۔ انتخاب جرم دسزا کے موضوع پر ہرماہ منتخب ناول

مغر کیاد بسے انتخاب جرم دسزا کے موضوع پر ہر ماد نتخب ناول مختلف مما لکتیں چلنے والی آزاد ٹی کی تحریکوں کے پس منظریس معروف ادیبہ ذریل قسسر کے قلم مسلک ناول ہر ماد خوب صورت تراجم دیس بدیس کی شاہ کارکہا نمال

(D) 25(J)

خوب صورت اشعار منتخب غراد ل اورا قتباسات پرمبنی خوشبوئے خن اور ذوق آگھی کے عنوان سے منتقل سلسلے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

کسیبھیقسم کیشکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242 کرےگااس ہے معافی مانگے گانگرایسا کیجے نہیں ہوا۔ ''میں نے آلوگوشت پکایا ہے۔'' عمیرہ نے بناءاس کی طرف دیکھے کہا۔

''روٹی پکاؤ۔''وہ کہہ کرواش روم میں چلا گیا۔ عیرہ بے دلی سے روٹی پکا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ رہی تھی سلاد بنائی ٹیبل پر کھانار کھا۔شہر یار خاموثی سے کھانے مع

"چېرے پر باره کیوں نکح رہے ہیں؟" اس نے طنز یا۔

" " مجھے بخار تھا۔ اب بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔" عیرہ کااس کی بے حسی پردل جل گیا تھا۔

"دختم کچھزیادہ ہی نازک نہیں بن رہی۔"شہریار ہنا۔
"میرے سرمیں درد ہے۔" وہ اٹھ کراپنے بیڈروم میں
گئی تھی۔

شہر یارٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہاتھا۔ کچھ دیر میں شہر یارٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہاتھا۔ کچھ دیر میں شہر یارے موبائل پر کال آنے لگی۔ عمر مسلسل بجتی بیل سے ماس کے موبائل کو ہاتھ لگانے کی مگر مسلسل بجتی بیل سے مثل آس کراس نے ریسیوکر لی تھی۔

''ہیلو!''غیرہ بولی۔ ''آپ کون ہو؟'' دوسری طرف غصے سے کسی عورت نے یوچھا۔

''غین غیرہ ہوں'شہریاری ہیوی۔''غیرہ نے بتایا۔ ''میکیا بکواس ہے۔''وہ چلائی۔ ''آپ تمیز سے بات کریں آپ کوس سے بات کرنی ہے؟''غیرہ غصے سے بولی۔

" میں سکینہ بات کردہی ہوں شہریار کی بیوی ہوں۔ میرے دو بیچے ہیں میں اس کی چچازاد ہوں۔" وہ برتمیزی سے بولی احساس ذلت سے عیرہ کا چہرہ سرخ ہوگیا۔ "میں نے نکاح کیا ہے میں اس کی بیوی ہوں۔ لیکن آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔" عیرہ کواس عورت کی بات پر اعتمار نہیں تھا۔

"جهوت توتم بول ربی موتم جیسی الر کیول کو میں

عجاب ..... 173 .... ایریل ۲۰۱۱،

یل بھی نہیں گزار عتی بھے تم سے نفرت ہے تم گھٹیاانسان ہو بچھے بیوتوف بنایا ہے۔" وہ شدت م سے چلا رہی تھی پہلے تو شہر یار نے اسے محبت سے بہلا ناچاہالیکن جب وہ عجھ سنے پرآ مادہ نظر نہیں آئی تو اسے ڈرانے دھمکانے لگا اس کا خیال تھا جیرہ آسائشوں کی عادی ہوگئی ہے چاردن رودھوکر مان جائے گی مگر جیرہ دوسرے دن ہی گھر چھوڑ گئی۔

مای اورعلی نے اسے بہت جوصلہ دیا۔ کسی نے بھی اسے نہیں جتایا کہ بیاس کی من مانی کا نتیجہ ہے ان کی مجت اور ظرف نے اسے بہت شرمندہ کردیا تھا۔ اس نے خلع کا نوٹس بھجوادیا تھا شہریار نے بھی جلدی طلاق دے کراسے فارغ کردیا کیونکہ معاشرے میں جیرہ جیسی نا دال اور کیوں فارغ کردیا کیونکہ معاشرے میں جیرہ جیسی نا دال اور کیوں کی کی نہیں تھی جن کا آئیڈیل ہی خوب صورت اور دولت مندم دوروت ہے۔ اس سے زیادہ کی تمنانہیں ہوتی باتی اہم مندم دوروت ہے۔ اس سے زیادہ کی تمنانہیں ہوتی باتی اہم جنریں ان کے لئے ٹانوی ہوتی جی شہریارا کیے نی جیرہ کی تلاش میں تھا اور اسے یقین تھا دہ جلدہی کا میاب ہوجائے سے تلاش میں تھا اور اسے یقین تھا دہ جلدہی کا میاب ہوجائے سے تلاش میں تھا اور اسے یقین تھا دہ جلدہی کا میاب ہوجائے

دہ بہت رنجیدہ رہی تھی۔اسے شہریار کی اصلیت کا مہیں اپنی جانت کا دکھ تھا۔دہ راتوں کو جا گئی تھی ہے سکون رہی تھی۔حالا نکہ اب اس کی عدت بھی ختم ہو چکی تھی اسے باد آتا تھا علی کو تھرانا مای سے برتمیزی کرنا اور شہریار کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے تحسنوں کے دل حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے تحسنوں کے دل تھا اسے اپنی خود غرضی پر چرت ہوتی تھی کتنامان تھا اسے اپنی پرستار شہریار کی محبت کا کتنے غرور سے دہ مای اور علی کے ڈٹ گئی تھی۔ وہ اتنی او نجی ہواؤں میں اڑ در کھی کہ برکشنے کے بعد خود سے بھی نظرین ہیں ملا بار ہی میں ار میکن کی مرددالزام بھی مہرمندگی ہی شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ وہ تو کسی کو موردالزام بھی نہیں شہراسی تھی۔ یوں منہ کے بل گری تھی کہ سارااعتماد جو نہیں شہراسی تھی۔ یوں منہ کے بل گری تھی کہ سارااعتماد جو نہیں شہراسی تھی۔ یوں منہ کے بل گری تھی کہ سارااعتماد جو نہیں میں ارتبار اسے تھی۔ یوں منہ کے بل گری تھی کہ سارااعتماد جو نہیں میں دیت سے دیت ہیں۔

اسے ای ذات پرتھاعا ئب ہو چکا تھا۔ ''گھر میں خاموثی رہتی ہے میرا تو دل گھبرا تا ہے۔'' مامی نے سزی کالمتی عمیرہ سے کہا۔

"بيتًا جو ہوا نصيب كا لكھاسمجھ كر بھول جاؤ\_" انہوں

جانتی ہوں۔"سکینہ نے زہر خنیا نداز میں کہا۔ عبیرہ کا دل جاہا اس کا منہ نوج لے جو مسلسل جھوٹ بول رہی تھی ادراس کی تو ہین کررہی تھی۔ "آپ کا فون ہے۔"عبیرہ نے کہا۔ "تم نے میری اجازت کے بغیر کال ریسیو کیوں کی۔" دہ غصے ہے بولا۔

''ہیلوسکینہ!'' وہ بے حدمضاس سے بولا۔ دوسری طرف وہ غصے میں نجانے کیا بول رہی تھی۔شہریار کا چہرہ مرکار میل تھادہ ۔ رجہ گھسرا اولاگ میا تھا

پھیکا پڑ گیا تھادہ بےحد گھبرایا ہوا لگ رہاتھا۔ ''سکد: مری مال صرفی تمرمہ ی بیری ہ

"سیندمیری جان صرفتم میری بیوی ہو۔جس نے فون اٹھایادہ اکرم گاگرل فریند تھی۔یفین نا سے اس سے پوچھاد شہر کالڑکیاں بے حیا ہوتی ہیں ایسے ہی فراق کرتی ہیں۔ "شہر یار منت بھرے انداز میں بول رہا تھا۔ دھڑا میں سے اسے لگا جھیت اس برگرگئی۔ جمیرہ کی تا مکیس لرزیں۔ دہ چکرا کیں اور نیچے گرگئی۔ وہ بے مول ہوگئی تھی اس کا مان نخر سب خاک میں گیا تھا وہ گنگ تی بے تھی سے اس محص کود مکیرہ ہی تھی جسے اس نے دل میں بہت او نچا مقام دیا تھا اس سے بے حساب محبت کی تھی اس کے سارے خواب اس سے سے حساب محبت کی تھی اس کے سارے خواب اس سے سے جساب محبت کی تھی اس کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہوگئے ہتھے۔

'''سوری عمیرہ! سکینہ سے میری شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے وہ بدصورت بدمزاج عورت ہے لیکن اس کی وجہ سے سب عیش ممکن ہیں میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔''اس نے بہت محبت سے کہا۔

عجیرہ خوب صورت چہرے دالے شہر یارکو بغورد کھے رہی تھی جس کا اصل چہرہ بہت بدصورت اور مکروہ تھا اسے گھن آرہی تھی بے حد نفرت ہورہی تھی۔

"تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میرا اعتبار کرچی کرچی ہوگیا۔"جیپرہ زخی کیجے میں بولی۔

"د میں تمہیں و یکھتے ہی دیوانہ ہوگیا تھا بس تہیں پانا چاہتا تھا۔ پلیز ناراض مت ہو....شہریار صرف تمہارا ہے۔ "وہ بہت نگاوٹ سے بول رہاتھا۔

"تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے میں تہارے ساتھ ایک

حجاب ١٦٠ ١٦٠٠ ايريل١٠١٠ حجاب

نے کئی ہارکی کہی ہات کود ہرایا۔ "میں بھول کئی ہوں۔"عبیرہ مسکرائی۔ '' دنیا کوتمہارے لیے چھوڑ سکتا ہوں تمہارے لیے دنیا کوئیں۔"وہ مضبوط انداز میں بولا۔وہ اس کی محبت کی "میں جا ہتی ہول علی کی شادی کردول محر میں رونق شدت برول ہی ول میں رودی۔ ہوجائے۔ اس کے بح دیکھوں۔" وہ حسرت سے "میں تہارے قابل مہیں ہول۔" "میں کل بھی تہاری بہت عزت کرتا تھا اور آج بھی "مای بالکل ٹھیک کہا آپ نے کتنا مزہ آئے گا۔"وہ اتنابى احترام كرتابول البيته مين شايد تهمار عابل تبين مےساختہ بولی۔ "مای ہم جلدی سے اچھی سی اٹری ڈھونڈیں گے۔" مول "اس فشرارت عيره كي المعول مين جها نكا-"میں بہت بچھتانی ہوں۔ میں بہت نادان تھی۔ میں "بیٹا وہ لڑکی دیکھ چکا ہے وہ صرف ای سے شادی خود کوتمہارے آ مے بہت چھوٹا محسوں کرتی ہوں۔" اس "ای ہم ای ہے کریں گے شادی جوعلی کو پسند ہوگی نے افسر دکی سے کہا۔ "میں برا بن نہیں دکھا رہا۔ میں تم سے محبت کرتا اوراسے کون ناپسند کرسکتی ہے۔ "عبیرہ خوشی سے بولی۔ "عبیره اب تمهاری و مدداری ہےاس لڑکی کومنانا «على فضول ضدمت كرو<u>"</u> میں اپنے بیٹے کوخوش و یکھنا جاہتی ہوں۔" مامی نے "ضدتم كردبي جو، دوسري مرتبه ميري محبت محكرا كراور ہاں اب اگرتم نہ مانی تو میں ہمیشے کے کیےتم سے ناراض ہو "آپ بِفكررب-"عِيره نے يقين سے كہا-کردور چلاجاؤل گا۔'اس نے دھملی دی۔ ومعلى أس وقت حصيت برجمل رباتها يجيره وبفدمول عِيره رُنْبِ كَلْ وه واحداي كا دوست، جدرد، خيرخواه و محترم عشق میں ستارے گئے گئے۔" اس نے تھا۔وہ اس سےدور ہیں رہ طق تھی۔ وعلی میں نے متہیں پہلے نے میں در کردی۔"اس عيره-"وه حيران ره كيا-و منہیں ابھی وقت ہے۔اور آج اگر فیصلہ بنہ کریائی تو "جلدی سے اس اڑک کا نام بتاؤ۔"وہ شوخ ہوئی۔ وافعی در ہوجائے گی۔ معتبیرہ نام ہے۔''وہ تیزی سے بولا۔ علی نے بہت مان سے ہاتھ آ کے پھیلایا۔ عمرہ نے "كيامطلب؟"وه حيران مولى-ہاتھاں کے ہاتھ پرد کودیا۔ "عِيره مِين صرف اور صرف تم سے نجانے علی کے جربے بیآ سودہ مسکراہے تھی۔ محبت كرتاآ ربابول-"على جذب سے بولا۔ عِيره خوش نصيب فهي اسعلي جبيها جم سفرل كميا تفيا-وعلى يدكيا كهدب، وتم ؟ "على كي آ تكهول سيسياني

> -02 12018 "مير \_ نزد يكسب المحمى الركاتم مو" "ميں طلاق يافته مول دنيا كيالميں كى؟" وہ خوف زدہ حجاب ..... 175 .....اپريل۲۰۱۲ء

رنیه بہت سی الر کیوں کو ان کی تادائی کی سرا ساری زندگی

"علی تهبیں بہت اچھی لڑکی ل سکتی ہے۔" عجیرہ نے

منی پرتی ہے۔

w.Paksociety.com قبط نمبرہ



(گزشته قسط کاخلاصه)

واشاد بانوکی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سائرہ فائز کوشر میلا کے لیے تیار کرے جبکہ دوسری طرف کرتل ابرارخان انکاح کی تاریخ بھی طے کردیے ہیں۔ ایسے بیس سائرہ بیٹی ماز حداثگر کا شکار ہوتی ہیں اور نہایت بے وہی سے شادی کی تاریخ بھی معروف ہوجاتی ہیں۔ داشاد بانوسائرہ اور فائز کوائے گھر بلاتی ہیں اور فائز کوجذ باتی بلیک میانگ کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ شرمیل ہر لحاظ سے اس کے کیے بہترین ہے جبکہ ای نانی ہے بہترا میا ہما میانگ کے ذریعے تاریوں میں معروف ہوجاتی ہیں کہ شرمیل ہر لحاظ سے اس کے کیے بہترین ہے جبکہ ای نانی ہے بہترا میا ہوگا کا خاطر شادی کی تاریوں میں معروف ہوجاتی ہیں کی مارہ بیٹم کے گرئے تورانہیں پریشانی میں بیٹی کی خوشی کی خاطر شادی کی جائے ہیں ہے ہیں جب بی وہ بہتراد خان سے الجہ بری ہیں آئیس الیا گیا ہے کہاں خاندان کو جوڑنے کی خاطر ان کی بٹی سفیشہ کا مستقبل واؤ پرلگا یا جا ہا ہے ہیں بہر بہزاد الیے ہیں بہزاد خان ان کی کیفیت کو بچھتے نرمی سے آئیس قائل کر لیتے ہیں سفینہ کی مسفیشہ کا مستقبل واؤ پرلگا یا جا ہا ہے ہیں انہیں کی خوشی کی ہم موکرا پی شرکی ہول کے بیش نظر ان کی جہزاد کی جوڑنے کی مارہ کرتے ہیں جب بی اپنی مرحوم بیٹم کی خوائمش کی تھول کرتے ہیں جب بی اپنی مرحوم بیٹم کی خوائمش کی تھول کی جس بی دو ہوں کی میٹر اسے بیس ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہی جب بی اور میں ہول کی جب بی اور ہولی ہیں وہ بیس فین کو میسلے سے بھی زیادہ خیال رکھتے ہیں جب بی وہ سفینہ کو میس جہاں تکار کے خوائم کی جو بیں وہیں کرتی ابرارخان سب طرف سے بی گار ہوکر اپنے وائی سفر پر اپنی مرحوم بیٹم کی حقی ہیں وہ ہیں کرتی ابرارخان سب طرف سے بی گار ہوکر اپنے وائی سفر پر وائے ہیں۔

(اب آگے پڑھیے)

@....O.....@

## aksocietų.com

## DWNILOAIDHD BROM PARSOONEDHREOM





ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

دوسری طرف دیکھاتو نگاہ گلاب کی کیاری میں تھلے ہوے سے چیک دارسرخ گلاب پر جاشہری ایک سحر میں جتلا ہوکروہ اپی جگہ ہے آتھی اور معمول کی طرح گلاب کے پودے کے پاس جا کراپنا ہاتھ بردھایا، پھول کی نرمی چھونے کے لیے

دو آؤج ..... " کانٹے کی چین نازک انگلی میں سرائیت کرگئی، جھکا ہوا خوشمناسرا ٹھایا تو جیرت زدہ رہ گئی اچا تک باغ کا منظر بدل چکاتھا، گلاب کا پوداخزاں زوہ تھا، چاروں جانب ببول کے کانے تھیلنے گئے۔ پلک جھیکتے میں، بہار رخصت ہوئی اورخزاؤں نے اپناڈر یہ جمالیا،وہ پریشان ہوکرحوض کے پاس می تواس کا پانی سوکھ چکا تھا۔مشرق ہے ہوا کا مجولہ سا اڑا، جس کے چکر میں گھومتے سو کھے ہے سفینہ کے وجود کوانے گھیرے میں کینے لگے،خوف کا حساس کرنٹ کی طرح اس کی رکوں میں دوڑنے لگا اور وہ متوحش انداز میں خود کو سنجالتی وہاں سے بھا گتی ہوئی لکڑی کے بڑے سے دروازے سرویں کے پاس پیچی،ایک بار پیچھے دیکھاتو خشک پتول کا بگولااس کے پیچھے چلاآ رہاتھا۔سفینہ نے جلدی سے باغ کادروازہ عبور كيااورسنسان سرك بريخهد مي مناء دور ناشروع كرديا اجاك بادل كرج الحص، ان كي كُوْكُر ابث كان بهار في كل بجلیاں کو کتی ہوئی اس کے اوپرلیس ۔اس نے سر پر دونوں بازوؤں کو پھیلا کرایے آپ کو بچانا جاہا،ایک دم اعد هیراچھا گیا۔ یوں لگا جیسے، شام دکھوں میں ڈوب گئی ہوں سنگتی ہوا کیس کان بھاڑنے لگیس، پرندے قطار در قطار پرواز کرتے ہوئے اپ ٹھکانوں پر پہنچنے کی کوشش میں مصروف تھے۔اس نے بروں کی پھڑ پھڑا ہے بھی سی مگرری تبیں گہری تار عِي مِن إِتَه بِيرِ مارتِي آيك بند كُلِّي كِسامنة كُمر ي موني، جهال سے نكلنے كاكوئي راسته د كھائي ندويا، وه برى طرح سے تھک تی ہو بھل کیفیت نے اسے اپنی لیبٹ میں لے لیا۔

"اس جگہ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہوگا بھی یانہیں؟" سفینہ نے تھک کرزمین پر بیٹھتے ہوئے سوچا۔ست کمبے رینگ ر پیک کرگزررہ ہے تھے۔اجا تک کانوں میں آہ وزار بال کونج اٹھیں، وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی گھٹنوں کے بل جھک گِٹی اس کے منہ سے ایک مجیج فکلی اور وہ چونک کر نیند سے جاگ گئی۔ چند کھوں تک اس عجیب سے خواب کے زیرا ٹر رہی پھر کر دن

عماکرد یکھاتو خودکو بلکے نیاریگ سے سجردم میں پایا۔اے سب کھھ یادا نے لگا۔

@....O....@

"افوه بيرائد بنا بهي كتنا تهيكا وسينه والأمل بوتاب، "سنبل في أرام في وي ديميسي بهن سي منه بنا كركها-"اوئے تنہاری شادی میں ابھی بہت ٹائم ہے۔ ابھی سے کیوں ہلکان ہونے تکی ہو" تو بیدنے صوفے پر پاؤل اوپر ر کھتے ہوئے بہن کو چڑایا۔

"الله معافی مجھے تو ویٹنگ روم میں بیٹھے کرسفی آئی کے تیار ہونے کا انتظار کرنا ہے بہت ہی بورنگ کام لگ رہا ہے۔"

اس نے تو بیکوزورے شہوکا مارتے ہوئے مسکرا کر ہاتھ جوڑے۔ " یہ ہے ۔۔۔۔۔ البن تو تیاری میں مصروف ہوجاتی ہے مگر ساتھ آنے والی سہیلیوں یا کزنز وغیرہ کے لیے اتن ویرا یک عبد جم کر بیٹھنا کافی صیر آز ما کام ہوتا ہے۔" ثوبیہ نے سر ہلا کرتا ئید کی اور گلاس وال کے دوسری طرف و سکھنے کی کوشش کی

جہاں سفینہ کولے جایا گیاتھا۔

وولیکن و بی آئی آئی سوئید ہیں کدان کے لیے پیضول کام بھی کرنا قبول ہے۔ "سنبل نے پیکٹ میں سے تھی بھر کر چیں نکا لے اور کچر کچر کھاتے ہوئے بہن کی طرف دیکھا۔

"به بات توسی بہت اچھی ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے بمیشہ ہمارا اِتناخیال رکھا ہے کہ پچھ گھنٹوں کے انتظار کی کوفت برداشت کرنا قابل برداشت ہے۔ "توبیہ نے اپنی بیزاریت برشرمندگی محسوس کرتے ہوئے اعتراف کیااور بہن

حجاب......178 مجاب.....ايريل٢٠١٠،

کے ہاتھ سے قبل سائز والاجیس کا پکٹ چھینا۔ ''ابان کی کوئی سکی بہن تو ہے ہیں اس لیے یہ جارا فرض بنیا تھانا۔''سنبل نے مسکرا کرچیں کا پیکٹ اپنے ہیچھے چھپاتے ہوئے کہاتو تو بیدنے اظہار ناراضکی کے طور پرجواب دینے کی جگہ ٹی دی کی جانب منے پھیرلیا۔ ان لوگوں نے بیوٹی سینٹر میں آتے ہوئے سفینہ کوراستے میں بہت تنگ کیااور یہاں بیٹھ کرا تظار کرنے کے بدلے میں بطور شوت بہت سارے جیس کے پیکٹ، کولڈ ڈرنگ کی ایک بوی والی بوتل، جوس، ببل کم اس کے برس میں سے "ویسے ایک بات توبتاؤ کیاسفی کی تائی امال کا جلایا تکاح کے بعد بھی جاری رہے گا؟" تھوڑی در بعد سنبل کی کھوجی طبعت كوتشوليش لاحق مونى۔ " نکاح کے بولوں سے بٹاید فائز بھائی اور سفین آپی کی مجبت کواستحکام حاصل ہوجائے مگروہ کیا کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے ، ہیرا پھیری ہے ہیں و کھناسائرہ تائی پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔وہ اِن دونوں کے ہرمعاملے ہیں پہلے سے زیادہ ٹا نگ اڑا نیں گی۔" توبیدنے کچھ سوچتے ہوئے بڑی قطعیت سے اپنا ہے باک تجزیہ بیش کیا۔ " بیتم ہر بات میں میری نقل کیوں کرتی ہو؟" سنبل نے بہن کوٹیزهی نگاہوں سے دیکھا۔ "اوئے میں نے کیا کیا؟" توبیہ جو ببل کم سے غبارہ پھلارہی تھی سنبل کے انداز پراٹھل پڑی "سائرہ تائی کے بارے میں جیسامیں سوچتی ہوں ویسائی تم بھی سوچتی ہواییا کیوں؟" متنبل نے زبروتی اس کے باتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے آئکھیں ملکا کیں۔ ' ہاہا ..... بیتو ہے آپس کی بات ہے۔شاید فی یہاں تک کہ فائز بھائی بھی ایسا ہی سوچتے ہوں گے۔' توبییہ تفتیکی میں رک اف بدپارلروالے مزید کتنی دیرالگائیں گے۔ مجھے ابھی گھر جا کراپنے بال اسٹریٹ کرنے ہیں۔"سنبل نے تھوڑی در بعد ہے جینی سے بیرز مین پر مارتے ہوئے زور سے خود کلامی کی۔ ووکی نہیں تم کوئی ہیراٹ آل بنایا۔ میں نے آج میکی پہنی ہے جس پر کھلے بال سوٹ کریں گے۔ میں بالوں کو اسٹریٹ کروں گی۔" توسیہ نے انگی اٹھا کردوٹوک انداز میں اسے جواب دیا۔ '' نتم نہیں میں او کے ویسے بھی سونیا کہتی ہے کہ میرے بال اسٹریٹ ہوکر مزید حسین لکتے ہیں اس لیےتم کوئی اور میئر اسٹائل بنالیں اور سنومیری نقل قوبالکل نہیں کرنا۔''سنبل تھ کی اور منہ بگاڈ کرکہا۔ ''' "اب پيرونياكون ہے؟"توبيسوچ ميں پر گئ-''بھول گئیں۔وہ بی جوروزانہ مجھ سے کینٹین میں ملنے آتی ہےاور بڑےاصرارے سموسے بھی کھلاتی ہے۔''سنبل ا نے کر پر ہاتھ رکھ کراسے یادولایا۔ ''لوبھی وہ والی قبین جس کےاپنے بالوں میں جیسے بم پھٹا ہوتا ہے تو بہ ..... تو بیان کی رائے کون می متند ٹیمری'' تو بید ' نے طنزیدانداز میں قداق اڑایا تو دونوں بہنوں میں اس بات پر بحث چھڑ گئے۔ ₿....• "كيا مواميم! آپ كى طبيعت تو تھيك ہے۔"عينا لورنے سفينے كيسند پيند ہوتے وجوداور موثول سے لكلنے والى چيخ برچونک كرد يكھاده دس منٹ بعد قيشل روم ميں گيلاآ فنج لے كرآئي تا كيا بني كلائنٹ كاچېره صاف كرسكے۔ و کیا میں سوگئی تھی؟" سفینہ کے ذہن پرایک غبار ساچھایا،اس نے کھوئی کھوٹی نظروں سے اپنے سامنے کھڑی مشہور حجاب ۱79 میل ۱۲۰۱۰ میل ۱۲۰۱۰ میل ۱۳۰۱۰ میل ۱۳۰۱ میل ۱۳ میل ۱۳۰۱ میل ۱۳۰۱ میل ۱۳۰۱ میل ۱۳۰ میل ۱۳۰۱ میل ۱۳۰۱ میل ۱۳۰ میل ۱۳ ONLINE LIBRARY

زمانه ميك اب آرشث عينال أوركود يكصا دومیم!اس ارومافیشل کی خاص بات میہ ہے کہ ہمارا کلائنٹ خودکو بہت پرسکون محسوس کرتا ہے، آپ بھی شایر تھوڑی دیر کے لیے نیندی وادیوں میں چلی گئی تھیں۔ عینان نورنے جھک کر پیشہ وراندا نداز میں اس کے چبرے کوصاف کرتے ہوئے مسکراہٹ ہونٹوں پرسجا کر بتایا۔ "اجھا....!" سفینٹ نے تو قع کے برعس بہت لائٹ انداز میں سراہا توعیناں نے چونک کراس چھوٹی سیاڑ کی کودیکھا۔ "اب آپ کومیک آپ کے بعد مزید بہتر محسوں ہوگا۔ عیناں نے اس کے گال فری سے تفیقیاتے ہوئے کہا۔ عیناں نے سفینہ کی چیکتی دکتی ہے جنگن جلد کا نگاہوں سے بغور معائنہ کیا جس پرارو ماتھرا پی کے بعد چارجا ند سے لگ کئے تھے اور مطمئن انداز میں سر ملادیا۔ وہ اپنے کام سے جنون کی حد تک لگاؤر کھتی تھی، جب تک خود مطمئن نہ ہوجاتی میک اپ ممل مہیں کرتی۔ جاہے گھڑی کی سوئیاں ویے ہوئے ٹائم سے اوپر بھی چلی جائیں۔ ایسی محنت اور آرٹسفک ایروج کی وجہ سے امیرزادیاں اس کے تخرے برداشت کرنے پر مجبور تھیں۔ تقریب سے کئی مہینوں جل ہی ایا تمنٹ کے ليے جاتے مگر سفينہ كے معالمے ميں بيد بات التي ثابت ہوئي۔ اسے اتفاق سے آف سيزن ہونے كى دجہ سے ايك ہفتے میں ہی ڈیٹ ل کئی عینان نورنے بوی بے نیازی دکھائی دینے والی اس اڑکی کامیک اپ خود کرنے کا فیصلہ کیا۔ ''بردی پیاری لڑک ہے۔'عیناں نے چیئر کے پیچھے کھڑے ہوکراس کے تھنے بالوں سے بینڈ نکالتے ہوئے دل ہی ول میں اعتراف کیا۔ '' آؤچ َ....'' بِال کھنچنے برسفینہ کے منہ سے نگلا اور بے اختیار ہاتھ سرکی بچھلی جانب گیا۔عیناں ایک دم مختاط انداز میں بالوں میں برش چھیرنے کی۔ "كتناخوش نصيب انسان موگاجس سے آج اس اڑكى كانصيب جڑنے جار ہاہے۔ عينال كى نگاہيں بھنك كرسامنے

د بوار پرآ دیزال بڑے ہے آئینہ سے جھلکتے سفینہ کے تکس ہے الجھیں۔وہ مبہوت رو گئی،دککش چہرے پر پھیلی چیک، نیند ہے جاگی بوجھل سنہری آئکھیں، بے قراری ہے لرزتی نو کیلی پلکیس، باہم پیوست، گلائی کیلے لب اور سنہرے ماتھے پر مورا دیں میں تھیلی تفکر بھری سلوٹ ، کلائٹ کا میک ایک تقش نے جیسے اسے اپنا گرویدہ بنالیا۔

"میں پتائمیس کیوں اس بیاری ی الرکی سے اتفاائی مورتی موں ۔"عینائے اپنے اساملش بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکرا کرسوھا۔

"آئی ایم سوری مگر ہاسپیل جانے کا کوئی فائدہ نہیں کیوں کہ محلے کا ڈاکٹر اشفاق، جسے فائز بھاگ کر کھرلے آیا تھا، ابرارخان كے ساكت وجود كامعائنه كرنے كے بعد جھكتے ہوئے بولا اوران سب كے اترے ہوئے چېرول پرترحم آميزنگاہ والى است مجه من تبين آر ما تفاكر خوشيول كاس كفريس كيسے ساعدو بناك خرو \_\_

''ڈاکٹر پلیز پوری بات بتاویں۔دادالبا....؟'' فائزنے بے چینی سے ہونٹ کائے وہ تھوڑی دیر میں ہی پژمزدہ سا

"وه ..... بوے صاحب اب اس و نیامیں نہیں رہے۔" ڈاکٹرنے رک دک کریے خردی اور سرجھ کالیا۔ و جہیں ...... "فائز کے نا قابل برداشت خوف ناک اور بدترین خدشوں کی تصدیق ہوگئی،اس نے ایک چیخ ماري\_اس كاول تصنف لگاءه و بقرار سينيكوسبلاتا كھڑا كا كھڑارہ كيا۔

'' پایا جان !'' جلال خان کی برواشت جواب وے گئی اور وہ باپ کی میت کے باس زمین پر کرے گئے، بہزادخان

نے متھیاں بند کرتے ہوئے برواشت سے کام لیا پھر پچھ موج کر بھائی سے لیٹ گئے۔ 0 O

عیناں نور کا کام ہی چبروں کے نقوش سے کھیلنا، گہرامشاہدہ کرنا اوران سے محبت کرنا شہرا۔اس کی کوشش ہوتی کہوہ عام ی صورت کو بھی جا ندجیساروپ دے کرمنفر دانداز میں پیش کرے۔ای لیے دہ چبرے کو کینوس مجھے کرا ہے میک اپ برش کے اسر وک بوں لگاتی کے سو کھے لب چھولوں کی چھھڑی آ تکھیں تیرادر بھنویں کمان کی شکل میں دیکھنے والوں کو سخور كرديتى، وه اس يوش علاقے كى سب سے مشہوراور متند بيونى سينركى اونر ہونے كے ساتھ ساتھ ميك اپ آرنسٹ بھى

سالوں سے کئی عام ناک نقشہ والی صورتیں اس کے ہاتھوں کے ہنر سے فائدہ اٹھانے کے بعد پر یوں کا روپ وصارے، سے سنور کر ہونوں پر شرمیلی مسکان سجائے یہاں سے خوش خوش لوٹیس کیا ہوا جومبرا کھر آبادنہ ہوسکا مگرمیرے كام كى بدولت كنتى دہنیں اس اہم فریضے کے لیے تیار ہوكريہاں سے جاتیں ہیں۔"اپنی كاميابيوں کے بارے ميں سوج

كربى اس كے وجود ميں سكون بھيلتا چلا كيا۔

ں، رے و بودیاں کون چیسا چاہ ہا۔ سفینہ کود مکھتے ہوئے اسے آج بہت ساری ہاتیں یا وآنے لگیس بھی ایسا ہی بھول بن اس کے چہرے کا بھی خاصہ ہوتا تھا، جب وہ اس فیلڈ میں نئی نئی آئی تھی تو، ڈری مہمی ہی رہتی سب سے بڑے ادب وآ داب اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتی، ا ہے کلائٹ سے مرعوب ہوکر ،زی ہے پیش آئی ،گرگزرتے وقت نے ٹابت کردیا، بددنیا جھکے والے کو کمزور جھ کرسر پر بیٹے گرناچتی ہے،لوگوں نے بھی اس کی زم طبعی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔کٹی امیرزادیاں جھاڑ کا کا نٹابن کراس کے بیچھے پڑھ جا تیں،بداخلاقی کامظاہرہ ہوتااور کچھینئرز بھی پارلرمیں بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے چڑ کرائے آگے بڑھنے سے رو کنے پر كمربسة ہولىئيں۔مالكان كےكان بھرےجانے كےادروہ دنیا كى سنگ ولى پرتقرااتھى۔

₿...•• عائشہ نور،ایے گھر کی واحد کفیل تھی۔اپنے ابا نورعلی کےٹریفک حادثے میں اجا تک موت نے جیسے اس کی زندگی کی ساری خوشیاں اور چین وسکون چھین لیا تھا، چھے بھائی بہنوں کی کفالت اس کے نازکِ کا ندھوں پرآ گئی۔ باپ کی زندگی میں جو کام شوقیہ سیکھا تھا،ای کو باعزے طریقے ہے روزی کمانے کا ذریعہ بنا کر زندگی کِی گاڑی کھینچنا شروغ کردیا۔اس کا آر الميك إنداز خداكي وين تها، جواس فيلذ مين ايك نعت ثابت بمواراس في اين كام وكمل سنجيد كى سے ليا اور جلد بى ترق كرتي ہوئي شهر كےسب سے مشہور پارلرتك جائينجي ،اس پارلركي مالكن جنہيں سب آئي پكارتے تھاس كم عمراور معصوم ك عائشہ کو دیکھ کرجانے کیا سوجھی اس کے نام کوجدت دینے کے لیے عائشہ سے عیناں کردیا اور میہ ہی نام بعد میں اس کی پہچان بن گیا۔عیناں بننے کے بعدوہ تند ہی ہے اپنے کام میں جت گئی، گھر کا چولہا جلنے نگا تو مال کے چبرے پرآ سودگی میں جائے چھائی، بیجانے بناء کے لوگوں کے خراب اور ہتکہ آمیزرو بے نے اس کی نازک اندام عائشہ کے دل بران گنت خراشیں ڈال دی ہیں۔وہ اس دن توسب ہے ہی مایوس ہوگئے۔جب پارلرکی ریگولرکلائنٹ اور بڑےصاحب کی جیگم نے اس پراپنا قدید فیمتی موبائل فون چوری ہونے کا الزام عائد کیا۔اس دن بدستی سے عیناں ہی ان کوسروسز دے رہی تھی ،اسی کیے سیب ہے زیادہ شک کے زمرے میں آئی۔ یہ بات من کروہ مک دک رہ گئ اوررونے لگی ،اس کی ساری ساتھی لڑکیاں بڑی بیگم کو خوش کرنے میں مصروف ہوئئیں کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا ،اس کی بے گنا ہی کے لیے آواز نہیں اٹھائی ، بہر حال بإركري اوراآ بي كوكال كيا كيا، انهول نے ساري بات سنتے ہى جم كرعينان كامقدمدلز ااور پہلاكام بدكيا كه بابركا كيٹ بند محروا كرسارےاسٹاف كوسيل فون ڈھونڈنے پرلگاديا۔ دوسرا كام سرد پڑتی عیناں كا ہاتھ تھام كرزم صوفے پر ہٹھا كرنسلى

حجاب.....181 مجاب البريل ٢٠١٦ء

دینے کا کیا۔ بری بیگم کینہ توزنگاہوں سے عیناں کود مکھتے ہوئے اس وقت تک بربراتی رہیں، جب تک واش روم کے بیس پر رکھا،ان کا فون نہیں مل گیا، جو وہاں بھول آئی تھیں۔انہوں نے رساسوری کہااور وہاں سے چل دیں مگر عینال سے سرہی نہیں اٹھایا گیا، وہ یہ ہی بات سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی کہ اگر سیل فون نہیں ملتا یا نچلے اسٹاف کی نیت بدل جاتی اور وہ سے آجہ ہے میں سان میں نا میں کی تی

ا سے رکھ لیتے تو پھروہ اس الزام کا دفاع کیسے کرئی۔

گھر آ کر بھی وہ اپنا کمرہ بند کر بےخوب روئی، چلائی، اس کے بعد آنسو پو نخچے اورا یک فیصلہ کر کے پی فیلڈ میں واپس لوئی۔ اب عیناں کی روش بدل بچکی تھی، چہرے پرختی، ہونٹوں پر نفل جڑھا کراس نے اپنے ہاتھوں کی مہارت سے کام لیا اورخودکو منوالیا، ساتھ ساتھ بیرون ملک جا کر ہمیئر، اسکن ، اینڈ بیوٹی کے ٹی قسم کے شارٹ کور سز بھی کیے، جس سے اس کے کام میں مزید نکھار پیدا ہوا کیوں کہ وہ اپنے کام میں ماہراور مکمل پروفیشنل کاروپ اختیار کرچکی تھی۔ اس لیے لوگوں کو بھی چہڑی ہاتوں سے رام کرنے کی جگہ اس نے اپنے کام سے دلوں میں مقام بنایا۔ اس کی کامیابی میں صرف، ایک کر گام آیا کہ اپنے وضع کردہ اصولوں پرختی سے خود بھی مل پیرا ہوتی اور سامنے والے کو بھی انہیں تو ٹرنے کام وقع نہیں دیں۔

گام آیا کہ اپنے وضع کردہ اصولوں پرختی سے خود بھی عمل پیرا ہوتی اور سامنے والے کو بھی انہیں تو ٹرنے کام وقع نہیں دیں۔

س لیے اس کا کوئی بھی کا انتراز خواہش کے باوجودا کی صدیے آ سے نہیں بڑھ یا تا۔ وہ حد بھی عیناں کی اپنی متعین کردہ اس لیے اس کا کوئی بھی کا انتراز خواہش کے باوجودا کی صدیح آ سے نہیں بڑھ یا تا۔ وہ حد بھی عیناں کی اپنی متعین کردہ سے تھی سے تھی سے تھی سے تعین کردہ سے تھی ہوں کی کوئی بھی کا انتراز خواہش کے باوجودا کی صدیح آ سے نہیں بڑھ یا تا۔ وہ حد بھی عیناں کی اپنی شعین کردہ سے تھی سے تھیں سے تھی س

0-0

دونوں بھائیوں کے لیے باپ کی موت کی تقدیق آیک زور دار دھا کہٹا بت ہوا، جوان کے احساسات کے پرنچے اڑا تاگزرگیا۔ایک زبردست چوٹ جوٹھیک ان کے دلوں پر پڑئی پہلے تو شدت نم سے آنہیں کھاتی سکتہ ہوگیا بھراس سکتے سے ہوش میں تاتے ہی دونوں بھائیوں کی آئھیوں سے آنسووں کا سیلاب جاری ہوگیا۔

ے بوں سے بعد باپ بھی چلا گیا ہم تنہارہ گئے۔" وہ مرد تھے چینے چلانے اور داویلا کرنے کے بجائے اپنے مم کو صبط کر کے نہایت جرسے ایک طرف بیٹے کر مرجھکالیا ، حالاں کہ دل آواس وقت دیواروں سے سرطرانے پرآ مادہ تھا۔

' دہنیں ایسانہیں ہوسکا وہ بھی آج کے دن ۔" ریحانہ پہلے توبیہ بات بن کروحشت زدہ رہ گئیں ،خت اضطراری کیفیت دہنی ایسانہیں ہوسکا وہ بھی آج کے دن ۔" ریحانہ پہلے توبیہ بات بن کروحشت زدہ رہ گئیں ،خت اضطراری کیفیت کے ساتھانہوں نے قریب بیٹھے ہوئے شوہر کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کرنسل دینی چاہے ، بٹی کے نکاح والے دن اچا کہ باب جیسے سرکاونیا ہے جانا ، ان کی ذات پر گزر نے والا بڑا سانحہ تھا ، وہ بنراد خان کے بازو پر سرنکا کر بلک بلک کر بے اپنی جیسے سرکاونیا ہے جانا ، ان کی ذات پر گزر نے والا بڑا سانحہ تھا ، وہ بنراد خان کے بازو پر سرنکا کر بلک بلک کر بے اپنی جیسے سرکاونیا ہے جانا ، ان کی ذات پر گزر نے والا بڑا سانحہ تھا ، وہ بنراد خان کے بازو پر سرنکا کر بلک بلک کر ب

۔ ۔۔۔ ان باری میں۔ ''باجی صبر کرواللہ کی میدہی مرضی تھی دو گھونٹ پانی ہی لو۔''مسلسل رونے سے آنکھیں سو جھ گئیں آو شہانہ نے بڑھ کر

حجاب.....182 مجاب.......

بہن کو پانی پلایا اور سکلے سے لگا کرتسلیاں دیناشروع کر دیں۔ سائر ہ بھی ہر جھکائے ،دو ہے کے بلوسے آنسو ہو تخصے میں مصروف رہیں ،ایک آ دھ زور دارسسکی بھی منہ سے نکال ہی لیتی وہ اتنی غمز دہ تھی نہیں جتناز یا دود تھی نظر آنے کی کوششوں میں ہلکان رہیں۔

" بير .....أمال كهال جل كنيس كهين كونى نياشگوف نه جهوڙ بينهين؟" سائره نے دري پر ہاتھ ركھ كرم كرديكها، برابر سے

ولشاد بانو کوغائب پایا ہو ول دہل گیا ، نگاہوں نے فوراماں کو تلاشا۔

''اے میری بنٹی نے اپنے سسر کی بڑی خدمت کی ہے چھوٹی والی تواو پرا لگ تھلگ سی رہتی تھی مگریہ سائر ہ ایک آواز پر ناچتی پھرتی سمجھو بچی نے دنیا میں جنت کمالی'' دلشاد با نو پڑوس سے آنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھی آئیج پڑھنے کی جگہ بڑے جوش دخروش سے محوکفتگود کھائی دیں۔

''اماں سے بھی حد ہے نہ وقت دیکھتی ہیں نہ موقع بس شروع ہوجاتی ہیں۔'' سائرہ کے وجود میں الارم سابجا پہلی بار اپنی تعریف بھی تا گوارگزری۔جلال سے نگاہیں بچا کر مسکتی ہوئی ماں کے قریب پہنچی۔

۔ ''بیٹا دیکھ کیسا منداتر گیا ہے ایک کپ جائے کا بنادوں۔'' انہوں نے ہمک کر بیٹی کودیکھا اور لاؤے سرگوثی کی۔ چبرے سے جھلکنا اطمینان ،سائرہ کو بے چین کر گیا،جلدی سے دلشاد بانو کا ہاتھ پکڑا۔ماں کی'' آئیں ہائیں''کی پرواکیے بغیرز بردئتی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔

0.0

جب سے عیناں نے جاب چھوڑ کراپنا ہوئی سینٹر 'دی عیناں' کھولا۔ وہ شہر بھر کے لیے ایک اسٹیٹس مہل بن گئی ، ایک سال کے اندراندر بیہ حال ہوگیا کہ بڑے برخ سرکاری عہدوں پر فائز خوا تین کڑکیاں یا وزراء اور امراء کی بیگات بھی سال کے اندراندر بیہ حال ہوگیا کہ بڑے برخ سرکاری عہدوں پر فائز خوا تین کڑکیاں یا وزراء اور امراء کی بیگات بھی ہاں جانا قابل فخر بات مجھیں گر بہت سالوں بعد سفینہ کے انداز واطوار نے عیناں کو اس حد تک متاثر کیا کہ وہ اپنا سارا بھرم بھلائے، بڑے پیار بھرے لہج میں بلاضرورت اسے مخاطب کے جارہی تھی ،

''سفینہ آپ کو ہتا ہے کہ کچھ برائڈ نے کیے ہمارے پارلی جانب سے اردماسان کا بیابک انوکھامر پرائز ہوتا ہے آپ لوگوں کے کیے ہوئے میک اپ بی سے بالکل ہٹ کر اس میں ہم خصوصی طور پرخوشبواور عرقیات کا استعمال کرتے ہیں جواسکن کوریفریش کرنے کے ساتھ داہنوں کو بھینی بھینی من لبھاتی خوشبوؤں میں بسادیتے ہیں۔'عیناں اس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھ کرزی ہے کو یا ہوئی اور کھوئی کی سفینہ کوفیشل چیئر سے اترنے میں مدودی۔

"اواجھا۔"سفیندنے بولی سے سر ہلایا،اس کاول کی بات میں نہیں لگ رہاتھا۔رہ رہ کرخواب میں دیکھے جانے والے مناظر نگاہوں کے سامنے آرہے تھے۔

'' پچھ برا ہونے والا ہے۔'' بیروچ کروہ لڑ کھڑائی توعیناں نے بڑھ کرسہارا دیا۔وہ دونوں ڈرینک روم کی جانب جاربی تھی اس کاد ماغ مختلف قتم کےخدشات اور خیالات کا آ ماجگاہ بن گیا۔

بہ میں اب این کی ہوجائیں۔ پھر شرارے کی شرٹ چینج کرکے باہر آجائے گا، ہمیں اب میک اپ اشارٹ کرتا ہے۔'' عینال نے سفینہ کے چبرے کے تاثر ات کو بغور جانچتے ہوئے کہا، اس کلائٹ نے کافی کنفیوز کر رکھا تھا۔ سفی کے سر ہلانے پروہ دھیرے سے روم کا دروازہ بندکرتی باہرنکل گئی۔

" مجھے خود نہیں بتا کہ اچا تک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ جوزندگی کی سب سے خوب صورت گھڑی بھی دل پر چھائے ویرانی کے بادل مٹانے سے قاصر ہے، کچھ بھی تو اچھانہیں لگ رہا۔" سفینہ کو وجود میں بلتا طوفان سہا گیا۔وہ اپناسر تھا م کرسوج

حجاب ۱84 مع 184 مع البريل ۲۰۱۱ء

میں بڑگی۔ ''اچا تک ساری با تنیں نکاح اور بناؤسٹکھار ہے دل ایسے کیوں اچاٹ ہوگیا؟''اس نے سجھنا چا ہا مگر بے سودر ہا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ہاتھوں میں سرتھام لیا۔

0.0

"امال الله ك واسطے مير ب سركى ميت البھى كھر ميں ركھى ہے ايسے ميں دل سے نہ ہى پر چبر سے ہى و كھ كا اظہار كرليں \_"سائرہ نے إپنا كمرہ لاك كرتے ہى مال كة سے ہاتھ جوڑكركہا۔

"ا \_ اوتومیں یہاں بیٹھی کون سے شادیانے بجارتی ہوں۔ "وہ قیدرے برامان کر بولیں۔

"آپ کا چېره تم کی جگه خوشی کی عکاس کرر ہاہے اگر جلال کی نگاہ پڑگئی تو ساری عمر کے لیےان کے دل میں ایک گرہ می پڑجائے گی۔''سائزہ نے ماں کا ہاتھ تھام کرڈریٹک ٹیبل کے سامنے کھڑا کیااور چېرہ شخشے کی جانب تھمادیا۔

جائے ں۔ سا رہے ہیں ہوگھ کو دریت بن کے مات سرا ہی اور پارہ کھیں جا ہو ہوں۔ ''اچھا۔۔۔۔۔اچھاٹھیک ہے تیرے لیے بیدیمی کرلوں گی دیسے مجھے بچ میں بڑے میاں کے جانے کا دکھ ہے۔'' دلشاد

بانونے سر پردویشٹکا کرافسردہ دکھائی دیے کی کوشش کی۔

" ہاں اُماں اپنی ذات سے تو میرے سربہت استھے انسان تھے بھی دکھ تکلیف نددی ہمیشہ جھے ہوئی بہوجیسا مان سان بھی دیا۔" سائرہ کے دل نے بچے بیان کیا۔ایک دم رونا آنے لگا اورا تکھوں سے آنسوٹپ ٹپ کرنے لگے۔ "مسرکر بچے اللہ کی یہ بی مرضی تھی۔" دلشاونے بڑھ کر بیٹی کا سرسینے سے لگا کر چیکا را۔

''اماں چلیں باہرلوگ جمع ہونا شروع ہو محتے ہیں۔ مجھے عائب دیکھیں سے توبلاوجہ کی ہاتیں بنا کمیں سے کہ میں ایسے وقت میں کمر ہبند کر کے بیٹھی ہوں'' سائرہ کی بے قراری کو قرار حاصل ہوا تو انہوں نے باہر جانے کی ٹھانی۔

وقت میں سرہبد ترجہ ہوئے۔ میں ہوں۔ سی ترہ می جیزاری و تر ارف میں ہو، و دہ ہوں ہے ہی ترج سے میں است ''ویسے ایک بات تو طے ہے کہ فائز کا نکاح تو ٹل گیا۔'' دلشاد نے بٹی کی تقلید میں باہر نگلتے ہوئے معنی خیزانداز می سرگوشی کی تو سائر ہے نے تعمیم کر ماں کو بغور دیکھااس کے ذہن میں یہ بات کہاں آئی تھی۔ ایک لیحد رک کرسوچا بیزندگی کا

براغمز ده وتت محيح مرايك يميني ك وج من مين جا گا-

0.0

"یااللہ .....گھر میں سب خیریت ہوہم سب پراپنارہم فرمانا۔" ذہن بٹانے کے لیے سفینہ نے چھوٹے ہے روم کا جائزہ لیمنا شروع کیا، جہاں داخل ہوتے ہی سفید دودھیار دشی وجود میں بھرتی محسوں ہوئی، سفینہ نے نوٹس کیا کہاں ہوئی سینٹر کے ہر کمرے کوایک کلراور مخصوص تھیم ہے ڈیوریٹ کیا گیا تھا، سفینہ جس دیوارے لگ کر کھڑی ہوئی، اس کا تھری ڈی وال پیپرد کیمنے ہے ملت رکھتا تھا، اس نے اپنی نازک ہی آدگی تھیک اس مقام پر کھی، جہال سیپ میں ہے پرل صاف شفاف نیلگوں سفیدرگ کی حسین لہروں ہے جو ہوئے بالکل اصلی لگ رہے تھے۔ ان پرنگاہ جمائے اے فائز کی چند دنول قبل کی جانے والی با تمیں یاد آئے گئی۔

"" آپ بالكل بدل گئے بین اب مجھ سے بیار بھی نہیں كرتے؟" سفینہ نے روتے ہوئے، ہونٹ نكال كر بردي

معصومیت سے شکوہ کیا تھا۔

" لمالتمهاری الیمی اداؤں نے ہی تو اپنا بنایا ہوا ہے کاش میمکن ہوتا تو ..... وہ چوڑے سینے کے گروتو انایاز وؤں کا تھیرا

STOREGIE

ڈالے چند کھوں تک اے دیکھتے ہوئے کڑے منبطے گزرا، پھڑ شنڈی سانس بھر کر شرارتی انداز میں کو یا ہوا۔ ''فائز .....''وه حیاہے اپنے ہاتھوں میں تھامے ٹیڈی کے منہ میں سرچھیانے لگی۔ '' جی.....میری زندگی۔'' فائز نے تو قع کے برخلاف یک دم ہاتھ بڑھا کراہے اپنی جانب تھینچا۔وہ جو کسی اور خیال میں کم تھی ،اس پر گرتے گرتے بچی ، پھر دانت کی کھا کر گھور ااور ہاتھوں سے دور کرتی ہوئی تھوڑے فاصلے پر بدیھا گئ۔ "كاش اس وقت كوني آئينه ميرے ہاتھ ميں ہوتا تو ميں مہيں دکھا تا كه ميرى قربت تمہارے حسن كوكيے دوآتھ بنادیتی ہے۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کی جھجک پراترایا۔ ""فَائز ...... بليز اكرآپ نے ميرے سوالات كا دُھنگ سے جواب نہيں ديا تو ميں يہاں سے چلی جاؤں گی۔"وہ إيك دم بدك أهمى اور دهمكايا، فائزنے فيصله كيا كه اس كوڑھ مغز كو بنجيدگى سے سمجھانا جاہيے ور ندانديشوں ميں كھرى رہ '' دیلھوغی میری شفاف محبت کوشک کے چھینٹوں سے آلودہ کر کے اس کی تو ہین نہ کیا کرو۔ بیتو ابرینسال کاوہ قطرہ ہے جو آسان سے گر کرزمین میں جذب ہونے کی بجائے تمہارے سیب جیسے دل میں جیسے کر کو ہر کی صورتِ اختیار کر کئی ہے۔' فائزنے ایک بار پھر کھسک کر قریب ہوتے ہوئے کان میں سر گوٹی کی تو وہ گلا بی پڑگئی۔ا جا تک فائبر کی دیوار کے پارہونے والی کھٹ پٹ نے سفینہ کوحال کی طرف لوٹے پرمجبور کیا۔ ''فائز دہ میری زندگی کی سب سے حسین ساعت تھی ،اس رات آسان نے جا ند کا جھومرا پنے ماتھے پر سجا کرزمین پر حاندنی کی جا درتان دی تھی۔وہ کیسایادگاروقت تھاجیب آپ نے میرے ہاتھ پراینا ہاتھ رکھ دیااور مجھے چھوکر سم کھانی کہم میرے دل کی دھڑ کن بن چکی ہیو، میری روح میں سائٹی ہوتمہارے بغیر میری زندگی بالممل ،ادھوری ہی ہے،اب بھی اگر میری چاہت کا یقین جمیں تو میں تمہیں سمجھانے سے قاصر ہوں ،آپ کی آنکھوں سے ٹیکٹی محبت، میں کھل آتھی ،اپنے وجود یر پھیلی چکاچوند سے خود حیران رہ گئے۔'' سفینہ نے وال پیپر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے ان یا دول کو دہرایا اور أتكهين موندكرفا تزكوخاطب كيا\_ " مگر بتانبیں ابھی کیوں ایسا لگ رہاہے جیسے سب کھھ بدلنے والا ہے اب جبکہ ہم دونوں کے ملن میں چند کھنے رہ گئے ہیں؟" سفینہ کے سامنے وہ ڈراؤنا خواب ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس نے خاکف ہوکر بیٹ ہے آ تکھیں کھول دیں۔اس کے منہ سے بے اختیار سکی نکلی جھوڑی دیرخودکو ڈھیلا چھوڑنے کے بعد بیک سے ٹشو نکال کراپنی آ تکھیں 'او مائي گاڈ سياحيا تک ميرا دل کيوں ڈو ہے لگا۔'' سفينہ کا سرچکرانے لگا۔اس نے ديوار کا سہاراليا اور پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ کئی۔ نازک انگلیاں تھلے بالوں میں پھنسالیں۔ '' گھر کال کرنے بتا کرتی ہوں سب خبریت تو ہے۔''اس کی طبیعت بہلی تو ہاتھ میں تھا ہے سیل فون کو گھورتے ہوئے سوچااور لینڈلائن نمبرڈائل کیا بمرفون سلسل آئیجے جار ہاتھاوہ مزید کھبراتی۔ ''الٹُدگرےسب خیر ہوکیا کروں فائز کونون کر کے دیکھتی ہوں ہے''اس نے سوچا پھر حیا کی لالی چہرے پر چھا گئی، نکاح ہے کچھ کھنے بل فون کرنا مناسب نہیں لگاءوہ باپ کوکال ملانے لگی ، مگر دروازے پر ہونے والی دستک نے جوز کا دیا۔ "میں کس کام ہے یہاں آئی ہوں اور کیا کررہی ہوں۔"اسے عیناں کی ہدایت کا خیال آیا اور سامنے ہینگر میں لکھے سرخ کابدار بھاری کہنگے پر پڑی تو تھبرا گئی، دھیرے سے تھلنے والے دروازے کی طرف دیکھااور عینال کی جیران نگامیں

SECTION 1

"سفینہ آپ بھی تک ایسے بی بیٹھی ہیں۔ چینچ کیوں نہیں کیا؟"اس کے لیجے میں نا گواری کا تاثر تھا اسے احساس ہوا کیان لوگوں کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے جسے وہ بڑے آرام سے ضائع کرنے پرتلی ہوئی ہے۔ "سوسورى بس پانچ منداورد بدين-"وه كال ملايا بھول كرايك دم كھرے ہوكر يولى-"الساوك آپشرك بهن كرليفك سائيز مين واقع جاري ميك أپ روم مين آ جائية گاجمين آپ كوريدى كرنا ہے بلیز ڈوفاسٹ۔'اس نے بھنویں اچکا تیں اور جان کر کہیج میں محق سمونی۔ "جی ٹھیک ہے۔" سفینہ نے سر ہلا یا اور ہینگر والے زیبر کی جانیب ہاتھ بڑھا دیا "اس كلائث كاندازتو مجھے باہر ہیں۔ عیباں بوبوكرنی ،دوبارہ باہرنكل كئ سفینے نے سرخ کامدار بھاری شرث اٹھائی اور چیجنگ روم کی جانب بڑھنے لگی،اچا تک پچھسوچ کر ہاتھ میں تھاہے سیل فون کو کھورااورایک بار پھرخان ہاؤس کا تمبرڈ ائل کرنے کا ارادہ کیا۔

'' بھائی یہ ٹیلی فون ڈائری ہے۔جس میں دورنزدیک کے تمام رہتے داروں اور جان پیچان والوں کے نمبرز ہیں۔'' ریجانہ نے پچھسوچ کراپنے بیک ہے سیاہ ڈائری ٹکالی اور بہنوئی کی طرف بڑھائی۔وہ اس موبائل کے دور میں بھی سب

كِنْبِرِيا قاعدگى سے ايك دائرى پر لکھنے كى عادى تھى۔

"جی کیا کروں؟" عزیرنے سالی کی جانب مستعدی ہے دیکھ کر بوچھااورڈ اٹری تھامنے کے لیے ہاتھ بردھایا۔ "آپتمام رشتے داروں کو پیافسوں ناک اطلاع دینے کے ساتھ نگاح کے ملتوی ..... 'بات کرنے کرتے ان کا گلا

رنده منا اليك دم يهوث يهوث كررودي

"باجی مبرکریں بس اللہ کی یہ ہی مرضی تھی۔"عزیران کے سر پر ہاتھ رکھ کرلاؤنج کی جانب بڑھ گئے۔ " ہاں ........ ہاں بتول بتایا نہ سائرہ کے سرکا انقال ہو گیا ہے۔" دلشاد ہا نوٹون سے چبکی بڑے شدومہ سے باتوں میں محوص عزیررک کران کے فارغ ہونے کا انظار کرنے لگے۔

''ا بے او یہاں سوگ کا عالم ہےاورتم نکاح کا پوچھورتی ہو۔'' د کھ بھری خبر دیتے ہوئے بھی ان کا لہجہ ملکین نہ تھا،عزیر این سمیر میں درا

نے کوفت بھری نگاہ ڈالی۔

"اے ہے بس تم شرمیلا کو لے کر مہلی فرصت میں رکشہ پکڑ کر یہاں پہنچ چاؤ۔"انہوں نے بتول کو بری طرح سے لناڑا۔ان کی لعن طعن سے کوفتِ زدہ ہو کرعز برنے کئکھار کربے اختیارا پی موجودگی کی اطلاع دی۔ ''جلوٹھیک ہےاب میں رکھتی ہوں پتاتو شرمیلا کے پاس لکھا ہوا ہے بس تم دونوں پہنچ جاؤ'' دلشاد بانو نے نگاہ بھر کر

عزيركود يكصااور تفور امحناط موكربات مختفر كردى-

ولشاد بانو کے جاتے ہی عزیر نے فون پر اپنا قبضہ جمایا اور ڈائری کھول کر تر تیب سے قریبی رشتے داروں کو بید د کھ مجری اطلاع دیناشروع کردی، جوسنتا جیرت زده ره جاتا افسوس کا ظهار کرتا۔ سب سے فارغ ہونے کے بعد عزیر نے تو ہید کے تمبريكال ملائي-

⊕....♦

فائز نے مغموم نظروں سے جاروں جانب دیکھا، نہ صرف خان ہاؤس بلکہ اس کے وجود میں آیک ویرانی ابتری ی تھیل گئی ایک قبرستان کی ہی جامد خاموثی اور بے بسی چھا گئی۔جلال خان کی بہت بری حالت بھی ،وہ لوگوں میں گھرے سر جھکائے بیٹھے تھے، بہزاد خان آنے والوں کی تعزیت وصول کررے تھے۔اپنے داداکوآخری آرام گاہ تک پہنچانے اور

عسل کے انتظامات میں مصروف ہونے کے بعدوہ والیس لوٹا اور میت کے باس بیٹھ گیا،اس سے بیمنظر برواشت نہ ہوا تو ا ین آس محسیں بند کرلیں۔ آنسواس کی بند آس محصول سے اڑھک اڑھک کر کھے گریبان سے سینے میں جذب ہونے لگے۔ ارد گرد گہرا سناٹا چھا گیا۔ بخار کی شدت سے وہ عاقل ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد فائز کو ہوٹ آیا تو اس نے پورے کھر میں رونے کی آوازیں محسوں کی۔سائرہ مینے کے قریب بیٹھ کر مسلسل روئے جارہی تھی فائز کو بڑی شدت سے بخارنے آ کھیرا تھالوراوجود پھوڑے کی طرح د کھر ہاتھا،اس کے باد جوداسے اپنی بروائبیں تھی۔

"المعرى فى سے كى تواس بركيا بيتے كى؟"ر يحاندكى سے كليل كردوتے موئے ايك بى بات دہرائے جارہى تھیں، دادالباکی موت کے بعد پہلی بارفائز کے جسم میں ایک کونداسالیکا سفینہ کا نام سنتے ہی اس میں حوصلہ اور طاقت عود

آ کی ذہن نے کام کرناشروع کردیا۔

"سفینه کہاں ہے؟"اس نے زورے بوچھااورسب کے ذہن میں سفینہ کا خیال ایک ساتھ جا گا۔ ریحانہ کے ہونٹ

**\$...0**...**0** 

"بیٹاکسی بہانے سے فی کودہن بننے سے روک دو۔"عزیرنے کچھیوج کرکہا۔ ''پایا۔۔۔۔! بیکیا کہ رہے ہیں؟'' تو بیے ہاتھ سے سل فون چھوٹے چھوٹے بچا۔

پاپا ...... بیا ہر ہے ہیں ، کوبیدے ہو گاہ باری پارے پارے ہارے ہا۔ ''ہاں بیٹا بڑی مشکل گھڑی ہے۔''عزیر نے شختری سائس بھری اور دھیرے ھے سے ساری بات بتادی۔ ''اومیرےالیّٰد! بیکیا ہوگیا؟'' تو بید جو کھڑی ہوئی تھی سر پر ہاتھ رکھ کرڈھے گئی سنبل نے بہن کوروتے ہوئے و یکھا تو اس كے قریب بیشائی اور كاندھے برہاتھ ركھ كرسوال كيا۔

ے رہے ہیں اردہ سرے جباطرت و رون ہا۔ ''کیا ہوا ..... کچھ بولو بھی۔'' عنبل نے پریشانی سے بہن کو جنجھوڑا، اس نے فون بہن کی طرف بڑھایا ادر روتے

ہوئے چرہ ہاتھوں میں چھیالیا۔

ئے چبرہ ہاتھوں میں چھپالیا۔ وہ دونوں پارلر کے دیٹنگ امریا میں، سفینہ کا میک اپ کمل ہونے کے انتظار میں تھیں۔ انہیں یہاں سے دہن بی سفینہ کو گھر لے جانا تھا مگراف باپ نے بیکیا کہ دیا۔

'' میلوبنی من رہی ہونا ابھی سفینہ کو بھی ہاتا۔''عزیر نے دوسری طرف سے دونے کی آواز سنی تو گھیرا کر ریکارا۔ "يايا مواكيا؟" سنبل بذياني اندازين بيخي-

'' کول ڈاوُن بیٹا یہاں سب پر ایک برا صدمه آن پڑا ہے۔ابرارانکل اب اس دنیا میں نہیں رہے۔''انہوں نے دوسرى بنى كوجردى\_

ى يى دېررن. "كيانېيىن.....!" وه ايك دم غيريقينى سےفون ميں جھا تكنے لگي۔

ووسنتل بجيميرى بايت سنومين بينجراس طرح سيتم دونو ل كؤميس ديتا مكرسفينيدكي وجدس سب بتانا پرااس برتو بهت كڑا وقت آپڑا ہے۔ابتم دونوں كى ذمددارى ہے كەخودكوسىنجا لئے كےساتھ سفي كوبھى باخيريت خان ہاؤس لے كريہ نچو اوركوئى تدبير سوچوكىكى طرح سےاسے تيار ہونے سے روكا جاسكے "عزير نے كچھ دير سوچنے كے بعد بني كودلا سدديتے

ے میں۔ ''اف ِ … بیاپایکسی آزمائش ہے مفینہ آ بی تو پیسنتے ہی پاگل ہوجا ئیں گی۔''سنبل نے روتے ہوئے کہا۔ ''اجھافکرنہیں کرنا۔ میں خودڈرائیور کے ساتھ تم لوگوں کو کینے آرہا ہوں سامان سمیٹ لو۔''عزیر نے بات ختم کی۔ ''ٹھیک ہے پایا آپ جلدی سے آ جا ہیں جب تک ہم دونوں پچھ کرتے ہیں۔'' تو بیدنے خود پر قابو پایااور بہن۔

حجاب 188 الدول ٢٠١٧

فون کے کر سمجھداری کامظاہرہ کرتے ہوئے حامی تجری۔

''میری بچی تو دلہن بننے پارلگٹی ہوئی ہےاہے کیا خبر کہاس کے داداابا۔۔۔۔''ریحانہ نے فائز کی جانب دیکھ کرادھورا جواب دیااور ہاتھوں میں منہ چھپا کرایسے بھوٹ بھوٹ کرروئیں کہ سائرہ جیسی پھر کا دل بھی ہے گیا،انہوں نے اٹھ کر در دی سکار سے سے میں منہ جھپا کرایسے بھوٹ بھوٹ کرروئیں کہ سائرہ جیسی پھر کا دل بھی ہے گیا،انہوں نے اٹھ کر د بوارنی کو گلے سے لگا کر حوصلہ دیا۔

" باجی میں ڈرائیور کے ساتھ بچیوں کو لینے جارہا ہوں۔"عزیر نے سرعت سے اندرداخل ہونے کے بعدر بحانہ کے سند سے

قريب بيج كراجازت طلب كي-

لے کرآؤں گا۔"اس نے بخار کی شدت سے تھبرا کر مانتھ پر مکا مارتے ہوئے ''انگلآپرہنے دیں میں سفینہ کو۔

قطعيت سے كہاا ورا ٹھ كھڑا ہوا۔

سیت ہے جاادرا ھھر اہوا۔ ''بیٹا گر....''عزیرنے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، تاہم فائز کے چربے پر پھیلے گھمبیر تاثرات دیکھ کرخاموں ہوگئے۔''ٹھیک ہے فائز تم چلے جاؤ۔''ریحانہ جو سلسل سفینہ کے بارے میں فکرمند ہورہی تھی فائز کے جانے کا س کر \*\* اثبات مين سربلاديا-

ے میں سر بھاریا۔ ''باجی ٹھیک کہدرہی ہیں۔'' شاہانہ نے شوہر کواشارے سے مزید اصرار سے روکا،ان حالات میں بیہ بی بات بہتر

'' بیٹا اے رائے میں کچھ نہ بتانا ورنہ سنجالنا مشکل ہوجائے گا۔''ریجانہ نے فائز کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہااور

چھوٹ چھوٹ کررووس 

ے لگا کرتنگی دی اور بھاری پڑتے قدم اٹھا تا ہوا ہا ہرگی طرف چل دیا۔ "میری سفی بید ہات کیسے برداشت کر پائے گی۔" ریحانہ کی ہاتوں سے فائز کواکیٹ ٹی فکرنے گھیر لیا تھا، سفینہ کے م كآ كا ينادكه اليح دكهاني دين لكاتها-

"میرے مالک سفینہ کو بیدد کھ سینے کا حوصلہ بخشا۔"اس نے آسان کی جانب دیکھتے ہوئے دعا مانگی ادرا پی بچکیوں کو

سينے میں کھو نکتے ہوئے ضبط سے کام لیا۔ '' پہانہیں پنجر سننے کے بعدوہ کس طرح سے ری ایکٹے کرے گی۔''اس کا ذہن مختلف خیالات کا آماجگاہ بن بیٹھا،وہ پی آ بستى اوراحتياط كے ساتھ چلتا ہوا گيث كراس كر كيا اور با ہر كھڑے ڈرائيورسے چاني مانگی۔

"سفینہ آپی .....اچا تک شہر میں ہنگا ہے شروع ہو گئے ہیں ابھی ابھی پایا کا فون آیا ہے وہ کہدرہے ہیں کہ اس گھبراہٹ میں دادالیا کی طبیعت خراب ہوگئ ہے جمیں فورا گھرجانا ہوگا۔" توبیدنے پہلے علیحدگی میں عینال کوساری بات بتائی،وہ دل تھام کررہ گئی،اس کے بعد سفینہ کے پاس جا کرید بہانہ بنایا۔

'' تو بی کیا کہہ رہی ہو۔ دو پہرکوہم جب نکلے تو شہر پرسکون تھا۔'' سفینہ نے جیرت سے ڈریننگ روم میں کھڑی اپنی ریکھ رہ

۔ اس مرآپ توجانتی ہیں یہاں کی بھی دفت کچھ بھی ہوجاتا ہے دوسیاسی جماعتوں میں تصادم ہوگیا جس کی دجہ سے حالات خراب ہو گئے اب جلدی کریں اور اپنا سامان تیمیٹں۔" تو ہید کے پچھ بچھ میں نہیں آیا تو بہانے پر بہانے بناتی چلی

حجاب.....189 مجاب.....اپريل۲۰۱۱ء

''یااللہ خیر ..... ذرایا یا کوفون ملا کر ہایت تو کروں ایسا کیا ہوا ہے ..... اور دا دا ابا دہ کیسے ہیں؟'' سفینہ جو پینیج کرنے کے ارادے سے شرف ہاتھ میں کیے ہوئے تھی ،اسے سائیڈ میں رکھ کراپنا سیل اٹھا کرتیز کہے میں بولی۔ " ٹائم ہیں ہے ان سب باتوں کو چھوڑیں۔ میری سب سے بات ہوچکی ہے۔ کھرسے گاڑی لینے آرہی ہے۔ آپ چادر پہن لیں اور چلنے کی تیاری کریں۔" توبید نے جلدی سے سفینہ کے ہاتھ سےفون لیااوراسے باتوں میں لگالیا۔وہ اس مشکل میں گھری تنہا مقابلہ کرد ہی تھی۔ سبل کا تورورو کے برا حال تھا،اس نے سفینہ کے پاس جانے سے انکار کردیا تھا۔ " ہاں سفینہ آپ لوگ جلدی سے مہاں سے نکل جائیں۔ ہمیں بھی ہوئی سینٹر بند کرنا ہے۔" توہید کی مشکل سمجھتے ہوئے عیناں بھی اس کی مددکوآ کے برھی اور غلط بیانی کی ،اس کادل بیسب س کربری طرح سے اداس ہوگیا۔ ''ایک کام کرو فائز سے بات کرادو میں داداابا کی طبیعت کا تو پوچھوں۔'' سفینہ کا دل عجیب انداز میں ڈوبا، ایسی گھبراہ شطاری ہوئی کہ جسم پر کیکیا ہے طاری ہونے للی۔ "میں کافی در سے فائز بھائی کوشتفل فون کررہی ہوں پتانہیں کیوں وہ کال ریسیونہیں کررہے؟" توبیہ نے سیل فون البراكرايك ادرجھوٹ كھر اعينال كى ترحم آميزنگا ہيں سفيند کے كيكياتے وجود پرجم كنيں۔ '''جی پایا....''فون کی بیل پروہ چونگی جلدی سے کال یک کی۔ "بیٹافائز! آپلوگوں کو پک کرنے آرہاہے تیار رہنا۔"غزیرنے فون کرکے بیٹی کو ہوشیار کیا "او کے ہم پندرہ منٹ میں باہر آ رہے ہیں۔" تو ہیدنے سفی کی تگاہوں سے بیچے ہوئے باپ کوجواب دیا۔ "سفینه کابهت خیال رکھنااورا سے داستے میں کسی بھی طرح اس بری خبر کا پتا چکنے ندوینا "عزیر نے اے ایک بار پھر ہیں۔ ''آپ فکرمت کریں میں مجھتی ہوں۔''قوبیدنے کونے میں جا کرد چیرے ہے کہا۔ " ہاں .... مجھےتم پریفین ہے چلوفون رکھتا ہوں۔ "عزیر نے بیٹی کودلا سددیتے ہوئے لائن کاٹ دی۔ تو بیدنے اپنی آ تکھیں صاف کیں اور مڑی تو سامنے سفیندا سے یک ٹک د کھورہی تھی۔ "كيا كهريس كهريوابي؟" سفينك لهج مين تشويش بحرااصرارتها توبي تقراأهي اوراس كاسرا تكاريس ملخه لكا **0 0** ''قسمت نے کس مقام پرآ کراپناداؤ کھیلا؟''وہ زیرلب بر برزایا۔فائز کےدل ود ماغ میں دکھوں کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ریج اور بے بی سے اس کے لہجتی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے بتھے " ہا ..... دادا ابا آپ یوں اچا تک مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟" اس نے میکا نیکی انداز میں گاڑی اسٹارٹ کی اور نم أتكهول كوصاف كيا- چوڑى مرك برآ كررفآر تيزكى ،فاصله جيے جيے كم بور باتھا ،اس كاد ماغ ماؤف بوتا جار ہاتھا۔ "میں سفی کوبیسب کیسے بناؤں گاوہ تو برداشت ہی نہیں کریائے گی۔"خودکو کمپوز کرنااس کے لیے مشکل ہور ہاتھا۔ ''میرے مالک پیکیساامتحان ہے؟'' وہ اپنے اوپر توسب کچھسبہ سکتا تھا پر اپنی محبت کے آنکھ میں آنسو و کھنا، بردا مشكل كام تقامشدت كرب سياس نية كلهين فيج لين\_ ''میں اور سفینہ آج اس مشفق سائے سے محروم ہو گئے .....جن کے سائے تلے ہم دونوں پروان چڑھے۔وہ دادااباجو '' ہروقت میری بیاری سفی کی گردان لگائے اسے اپنے ماس بلاما کرتے تھے آج وہ لب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔" فائز جیے جیے سوچ رہاتھاءاس کے دوصلے پست پڑنے لگے تھے حجاب.....190 مجاب.....اپريل۲۰۱۲، Segilar

''میرےاللہ ان آزمائشوں اور مابوسیوں سے نمٹنے کی طاقت عطافر ما'' اس نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اِسٹیئرنگ وہیل پر جماتے ہوئے فریاد کی۔ ہلکی ہلگی بوندا ہاندی شروع ہوچکی تھی، جس کی دجہ سے سڑک پیچسکن ہونے لگی۔موڑ كافتے ہوئے گاڑى كے تاريرى طرح جرائے۔ كيلى ہوتى آئكھوں سےسامنے كامنظردهندلايا استيرنگ باس كے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑنے گئی۔ فائزنے اپنے تھیلی ہے آتھ موں کوصاف کرنا چاہا۔ ''او مائی گاڈے'' را تگ سائیڈ ہے آتی ہوئی ہائیک و کھے کراس کے اوسان خطا ہو گئے، ہائیک والا بہت تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتااس کے قریب پہنچ گیافائزنے بڑے حادثے سے بینے کے لیے گاڑی کوسنجا لنے کی کوشش کی اور اسلیمر مگ کو پورا تھماتے ہوئے بوری قوت ہے بریک پر پاؤں رکھ دیا،اس کی آسمجھوں کے سامنے اندھرا چھانے لگا تھوڑی دہر پہلے کے سب مناظردھندلاسے گئے، گاڑی ایک فٹ یاتھ سے کرا کردک گئے تھی۔ **0**...**0** "میں پارکنگ میں کھڑا ہوں تم لوگ آ جاؤ۔" ایک چھوٹے سے حادثے سے بیچنے کے بعد فائز ، بردی مشکلوں سے سفینہ کو لینے پہنچااور نون کر کے قوبیہ کو باہر آنے کا کہا۔ اس کی نگاہیں شفیتے کے ڈور پر گلی ہوئی تھی جہاں سے دہ لوگ باہر آرہی تھیں ۔سفینہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی سن تحييس سنبل اورثوبيك ألكهيس سوجي موتي تحيس-"آخروہ ناگزیر.....خوف ناک..... بدترین لھآ ہی گیا۔"ان لوگوں کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد فائز نے تقرا کر سفینہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی فائز کی ابتر حالت کوجانچ لیا مگر حیااور شرم کے مارے کچھ بولنامشکل لگا۔ فائز نے ایک نگاہ اس پرڈالی اور خاموثی سے گاڑی ڈرائیور کرنے لگا۔ فائز کے علاوہ تو بیداور سنبل کو بھی معلوم تھا کہ وہ چند تھنے مبل جس خوشی کے گھرے لکے تھے اب وہاں پرصف ماتم بچھے تھی ہے۔سفینہ کے خیال سے ساراراستہ دونوں بہنیں ادھرادھر کی ہا تنیں کرتے ہوئے اِس کا دھیان بٹانے میں مصروف رہیں ،سفینہان کی باتوں پرایک دوبار مجبورا مسکرائی ، پھرخاموش پریس کے اس ہوکر کھڑ کی سے باہرد میصے تھی۔ ''شہر میں تو ٹریفک رواں دواں ہے، ایسا کوئی غدر تونہیں مچا،جس کے باعث نکاح کی تقریب کینسل ہوگئی۔''اس ۔ ''مگر فائز کی حالت بھی کافی خشہ ہے یہ کافی پریشان بھی لگ رہے ہیں۔'' سفینہ نے دل ہی دل میں کئی باتلیں سوچتے ہوئے اپنااندازہ لگانے کی کوشش کی۔ پھر مؤکر سنبل اور تو ہیہ سے اشاروں کنایوں میں وجہ معلوم کرنے گئی۔وہ دونون زبردى منت موئے ٹال سي-ں ربروں ہے۔ پورے رائے سفینہ بے قرار رہے اور ہزار سوال دل میں لیے سنبل اور تو ہو کیے ساتھ خانِ ہاؤس مینجی - فائز نے مُصْنَدَى آه بحركر گاڑى روكى اور بغورسفينه كوديكها، رايت بجروه جانے كن سوچوں ميں مم تقى ، چونك القى-''ک ....کیا ..... ہوا ہے بلیز میراول بہت تھیرار ہاہے سے سے تا دو۔''سفینہ جو حیرت زدہ می شادی کے تھر کو ماتم کدہ است تقدید میں میں میں میں اور میں اور استعمالی کے اندو۔''سفینہ جو حیرت زدہ می شادی کے تھر کو ماتم کدہ بناد مكير بي تقي \_ گاڙي ميں بيٹھے بيٹھےان سب كي منتيں كرنے لكى -و آپی چلیں اندر چلتے ہیں۔ "سنبل اور تو بیانے اسے دونوں طرف سے تھام کرزبردی گاڑی سے اتارا اور تیزی سے گھرتے بیرونی دروازے سے گزر کراندرآئی تولوگوں کا بچوم دیکھے کرسفینہ کا کلیجہ منہ کوآنے لگا۔خوف کے مارے اس کا حجاب.....191 -----اپريل۲۰۱۲ء Section

دل ڈو بے لگا، اِسے اپنی سائسیں رکتی محسوں ہو کیں۔اگر سنبل اور توبیداس کے پاس نہ ہوتیں تو شایدوہ وہیں زمین پرگر جاتی اورشایدزندگی ہارویتی۔ اروسی پر تشریخ ''سفینهآگئی …… ہائے بیچاری ……'' اندر کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے کانوں میں پچھے سرگوشیاں و آہ زاریاں پڑیں۔ ''خواب جبیبامنظر۔''اس کادل بیسب سوچ کردہلا۔ پھیں۔۔۔۔۔۔ @....Q ''گھر میں اتناسوگ کیوں طاری ہے کیا دادالبا کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟''اس نے توبیہ سے یو چھا جوسر جھکائے، '' گھر میں اتناسوگ کیوں طاری ہے کیا دادالبا کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟''اس نے توبیہ سے یو چھا جوسر جھکائے، اس کے ساتھ چلتی ہوئی بڑے ہال تک بروی مشکل سے سپنجی تھی۔ " کچھ ہوا ہے کیا؟" اے ایک ادر جھٹکالگا، جب عورتوں کا بجوم دیکھا، سنبل جوثوبید کی مدد سے اسے سنجا لئے کی کوشش تقریبتر الم كرد بي محلى الميث المانسوساف كيا " پلیز کچھتو بتاؤ'' وہ متوحش دکھائی دی، دونوں مل کربھی اس ایک جان کو نه سنجال پائیں ادر سفینه لڑ کھڑاتی ہوئی '' پلیز کچھتو بتاؤ'' وہ متوحش دکھائی دی، دونوں مل کربھی اس ایک جان کو نه سنجال پائیں ادر سفینه لڑ کھڑاتی ہوئی گفتنوں کے بل دہلیز پرگرگئی۔ "آئی اندرچلیں۔" توہیدنے تسلی دیتے ہوئے ہمت بندھائی۔اس سے قدم اٹھانامشکل ہوگیاتھا۔ " تو بی ……!" آواز طلق میں پچینس کررہ گئی۔آنسو کی لڑیاں جھڑ ناشروع ہوئیں تو دل نے شدت عم کو نکالئے کا راستہ " تو بی ……!" آواز طِلق میں پچینس کررہ گئی۔آنسو کی اٹریاں جھڑ ناسان ساخل میں کی وهوند لیا۔وہ ان دونوں کے سنجالنے پر ہمت کر کے دوبارہ اٹھی اورا ندر داخل ہوئی۔ ' پیسب کیا ہور ہاہے؟'' وہ بڑے ہال میں پینجی تو زور ہے چینی ۔ یہاں کا ماحول ہی الگ تھا، دریاں بچھی ہوئی تھیں ، عورتوں کا بجوم، جوسیارے ہاتھ میں تھا مال بل کر پڑھ رہی تھیں ،کی نے جواب ہیں دیا۔ " نانی سفیند آئی۔" شرمیلانے دلشار بانو کے کان میں سرگوشی کی ، جواس کے برابر میں بیٹھی تھیں۔سفینہ نے جاروں طرف نگاہیں تھما ئیں اچا تک کونے میں رکھی داداابا کی میت نظر آئی۔ "داداابا .....!" وه دوڑی جھک کرچره دیکھا۔جنہیں جاتے وقت وہ ہنتامسکرا تا چھوڑ گئے تھی دہ اب بھی مسکرارے تھے مرسفیدلباس میں ملبوں جب جات ہمیشہ کے لیے آنکھیں موندے۔ سفینہ جے دادا جان کی کل دالی با تنب ابھی تک لفظ بالفظ یا دھیں ۔اس کا دل جا ہا کہ وہ زور سے زور سے چیخ چلائے ا ہارے رہ ..... '' داداابا کہاں چلے گئے ..... مجھے کیوں چھوڑ گئے .....؟'' مگرآ واز حلق میں پھنس کررہ گئی ،ماں کو تلاشا۔ ''سفی میرے بچے اپنے داداسے آخری ملاقات کرلے۔اب ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔''ریحانہ نے بیٹی کو و مکھاکر ہاتھ اٹھا کر فریا دگی اورا سے سنجا لنے کے لیے بڑھیں۔ د میر رہا تھا تھا تر تریادی اورائے مسجا ہے ہے ہے ہر ۔۔ں۔ ''دہمیں ایسانہیں ہوسکتا۔''اس نے غیریقینی سے پہلے مال کو پھر تایا اور باپ کودیکھا، جواس کی جانب تیزی سے بردھ رہے تھے۔ایک بجلی سی سفینہ کے حواسوں پر گری۔ایک نیزے کی انی اڑتی ہوئی آ کراس کے احساس پر گڑی۔ایک زبردست چوٹ جو تھیک اس کے دل برگلی۔ سے پوٹ ہوسیں، راسین پران ''دا۔۔۔۔۔دا۔۔۔۔۔ابا۔۔۔۔'' وہ زوردارا نداز میں چیخ مارتی غش کھا کرزمین پرگرنے گئی کہ جلال اور بہنرادنے بڑھ کراسے تھام لیا اور گود میں اٹھا کر دری پرلٹادیا۔ ''میہ۔۔۔۔اچا تک کیے ہوگیا۔''شنبل اور تو ہیا بھی شہانہ اور ریحانہ سے لیٹ کر بری طرح بلک بلک کر روتے ہوئے حجاب .....192 مجاب البريل ٢٠١٦ء

جاپ جا کرکونے میں بیٹھ گیا۔ ہ روے ہیں بھیں۔ پیسی آگئے کیسے بات کروں ۔''یشرمیلا جو بتول کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، چونک کرفائز کودیکھا، دل میں خواہش جا گی مرخود پرقابو پاتاپر ااور افسردگی سے بیچ پڑھتے ہوئے اس کا خویر و چرہ دیکھا، جوقدرے مرجھا گیا تھا۔ "آ گیا میرا بچید" جھجگتی ہوئی سائرہ فائز کے قریب آ کر بیٹھ کئیں۔ انہوں نے اس کی بندآ تھوں اور پھڑ کتی ہوئی كنيثيول كوكهرى نظرون سيديكها-ر میں اور اور موری ہے۔'' جسم تیز حدت ہے آگ بنا ہوا ہے سائرہ نے فوراا پنا ہاتھ بیٹے کے ماتھے پر رکھا۔ '' تمہارا بخارتو بردھتا جارہا ہے۔'' جسم تیز حدت ہے آگ بنا ہوا ہے سائرہ نے فوراا پنا ہاتھ بیٹے کے ماتھے پر رکھا۔ میں است مجال میں میں نہ جوبرى طرح سے جل رہا تھااور پریشانی سے بروبرا میں۔ د ممی پلیز جا کرچا چی کوسلی دیں دیکھیں سفینہ کا حال کتنا خراب ہے۔'' فائز نے سر کوشی کی تو وہ سر ہلا کراس طرف چلی . . . "سفینہ ..... تکصیں کھولو۔" ریحانہ بٹی پرجھی بار بار پکارتے ہوئے یانی ہے چھینے مار دی تھی مسلسل رونے گی آواز ایں کے کانوں میں پڑرہی تھی۔خالہ نے کئی بار ناک بند کی تواہے ہوئ آیا بھر کوشش کے باوجود آ تکھیں نہیں کھول پارہی تھی۔لگنا تھا بلکوں یہ کسی نے بھاری وزن لا ددیا ہؤؤ ہن الگ اؤف ساہور ہاتھا کچھاچھانہیں لگ رہاتھا۔ و دنہیں داواا ہا کی چھٹیں ہوسکتا۔ ول اس حقیقت کو مانے پر تیار ہی نہیں ہو پار ہاتھا کہ اس کے پر تیفیق داواا یا جن سے رات میں اس نے خوب باتیں کی ،اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ''آپی....یہ تکھیں کھولیں''سنبل اور تو ہیر کی آ وازیں مسلسل کا نوں میں پڑر ہی تھی ،وہ چاہتے ہوئے بھی جواب ''اٹھ سفی اٹھ بچے حوصلہ پکڑ۔''شاہانہ خالہ نے اس کے بے جان وجود کو مجھو ڑا تواس نے خالی خولی نظروں سے سب " پانی ..... پانی ..... اس کے طلق میں کا نے سے چیھنے لگئے بمشکل حلق سے آواز ٹکالی۔سائرہ بھی آ کر پاس کھڑی توبیجلدی سے گاس بحرکر لے آئی اور اس کے ہونوں کور کیا۔وہ ایک ہی سانس میں بی گئی۔ ہال میں موجود قریبی

رشتے داراس کے گرد جمع ہوکر دبی زبان میں،اس کی حالت پراظهارافسوس کرنے گئے کہ عین نکاح دالے دن سافسوس ناک واقعہ پیش آگیا مگراسے ان باتوں کا ہوش کہاں تھا مربہت بھاری ہونے لگاس کیے دوبارہ لیٹ یکی ایسالمحسوں ہور ہاتھاجیسے بدن پھر میں ڈھل گیا ہو، نہ ہاتھ پیروں کا حساس تھا نہ خود کا ہوش، فائز نے دور سے سفینہ کی جگڑتی حالت پر اجستی نگاہ ڈالی اور پھر باپ کے کہنے پرمیت کوآخری آرام گاہ تک پہنچانے کے انتظامات کرنے اٹھ کھڑا ہوا۔ سفینہ کا چہرہ

زردی مال مور ماتھا۔وہ اسے موش میں مہیں تھی کد کیا مور ماہے؟ اے خبر بی نہیں ہوئی کہ کب لوگ دادالبا کو لے کر مطلے گئے۔ جب ہوش میں آئی تو دیواندوار پھا گئی ہوئی ابرار خان کے کمرے میں کئی بستر سے لیٹ کرروتے روتے دوبارہ بے ہوش ہوگئی۔ ریحانہ سے بیٹی کی حالت دیکھی ہیں جارہی تھی مراسم كاكوئي مداوان تفارشا يدكوئي بهي بجينبس كرسكنا تفار تقدير ك لكيم كوكون نال سكتا تفار

**\$...\$** 

باب کے انتقال کا جلال خان نے بہت اثر لیا۔ انہوں نے دکان پر جانا لوگوں سے مِلنا ملانا چھوڑ دیا۔ فائز کھر کو سنجالنے کے ساتھ دکان پر بھی چکر لگا تا۔وہ سارادن ادھرادھر کے کاموں بیس لگار ہتااہے کسی بھی چیز کا ہوش تک نہیں ر ہا۔اس وفت تو کاروبار نے ملازم زاہد کے مرہونِ منت چل رہا تھا۔ پہلی بار دکان سے اتنا مِنافع کم ہوا تو فائز کے مستمجھانے پر کافی دنوں بعد جلال خان نے دکان کا چکر لگایا، انہیں دیکھتے ہی پورے بازار کے لوگ افسوس کرنے چلے

--"ابا جان کیا چلے گئے لگتا ہے اس گھر سے رونق چلی گئی۔" جلال خان نے سر جھکا کرکہا۔ ان کے آس پاس تعزیت كرفي والول كالبجوم لكامواتها

''گھریس بزرگول کاسانیہ باعث رحمت ہوا کرتا ہے۔ان کی موجودگی سے ہر چیز میں برکت قائم رہتی ہے مگرمیرے سر پر ہاتھ رکھنے والے دونوں بڑے مجھے چھوڑ کرجا چکے ہیں۔''انہوں نے کرتے کی جیب سے رومال نکال کرآ تکھیں

ے۔ ب ''جھائی جلال بیآ پ کے والد بزرگوار کی دعاؤں کا ٹمر ہے جس نے آج آپ کواس مقام تک پہنچایا۔''پڑوس کی دکان ے آنے والے کریم بخش نے سر ہلا کر کہا۔

" تھیک کہتے ہو بھائی کریم اب میری و مکیولوکہ ابا جان کے جائے کے بعد ہمارا کھر بھی وریانی کامنظر پیش کرنے لگا بِلُمّا ہے، جیسے ایک عجب می وحشت نے ڈیرے ڈال کیے ہوں ''انہوں نے بے بینی سے بہلوبدلا۔

"بردول کی موجودگی سے کھرول میں اتفاق واتحاد قائم رہتاہے اور یوں لگتا کہ جیسے کھر کیجاہے۔وہ سب کوجوڑے

رکھتے ہیں اللہ کرے آپ دونوں بھانی آئندہ بھی ایسے ہی آل جل کرایک ہی جھت تلے رہیں۔"سامنے ہے آنے والے باریش عبدالغفارنے دنیاوی تجربے بنیاد پرایک بات کہی بمرجلال خان اندرے ال کررہ گئے

' کمپاخان ہاؤس میں ہم دونوں بھائیوں کار ہنااب مشکل ہوجائے گا۔''ان کاذبہن ای بات میں اٹک گیا۔

''بھائی جلال دعا ہور ہی ہے اتھ اٹھاؤ'' کریم بخش نے بڑی سے کا ندھے کوچھو کر کہا تو وہ چو یکے ابرارخان کے انتقال کوایک ماہ ہے زیادہ کا عرصہ گزر گیا مگران کی حالت مستعمل نہیں یار ہی تھی اماں کے انتقال کے

بعدابا جان ہی ایک ایسی مستی تھے، جن ہے دل لگا ہوا تھا درنہ سائرہ نے تو کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دکان

واروں کورخصت کرتے ہوئے بھی ان کے ذہن میں مجھالیں ہی باتوں کی تکرار جاری رہی۔

جلال خان كوياد آيا جب ابا جان كي تدفين مونے لكئ تواس وقت اجا كك ملكي ملكي بارش برسنے لكي تقي قبرستان كي فضا بے حد خوش کوار ہوگئ تھی۔اس بات کا ذکر تو جنازے میں موجود ہر محض نے کیا کہ تدفین کے وقت ابا جان کے چہرے پر بہت سکون تھااورا کی مخصوص خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔اُن کے وَن ہونے سے بل تک ایک پیاری مہک نے قبرستان کے ا حاطے کوائے تھے رہے میں لیے رکھاتھا۔ بیشا یدابرار خان کی اچھائیوں کی خوشبو تھی، جوان کے ساتھ دفن ہوگئی۔ان کے جنازے میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی ، بہت سول کوتو وہ دونوں بھائی جانتے تھے ، مگر کئی ایسے بھی تھے ، جن ہے پہلی بار ملاقات ہوئی ہگرسب لوگ ان کے اہا جان کے گرویدہ دکھائی دیئے۔ کتنے لوگ بعد میں بھی آئے جنہوں نے اعتراف کیا

كدابرارخان ان كى چيكے چيكے مدوكرتے تھے۔

"صاحب شاب بندكرنے كانائم بوكيا ہے" نے ملازم زاہدنے دوسرى بار يجھنا كوارى سے يادد مانى كرائى تووہ اٹھ

حجاب ..... 194 ---- اپريل ۲۰۱۲ء

Segitor

"ایبالگرم ہے کہ پچھ کرنا تھا کوئی ایبا کام جوادھورارہ گیا ہویا کوئی بات بھول رہا ہوں۔" جلال خان نے بے جینی سے سوچا۔
"صاحب بیفائز صاحب کے نکاح کے لیے جوچھوارے منگوائے گئے تھے دہ ابھی تک دکان میں پڑے ہیں کہیں آو گاڑی میں رکھوادوں۔" زاہد نے سرخ تھلے کی جانب اشارہ کرکے پوچھا۔
"فائز کا نکاح ہاں ابا جان کی بیا خری خواہش تو پوری ہونے سے رہ گئے۔" وہ ایک دم چونک کرز اہد کا ہاتھ تھام کر ہولے تو وہ مالک کامند دیکھیارہ گیا۔

سسسس کے مار کا وہ چا تہ تھا، جس کے پیچے چکور لیکتے پھرتے وہ ایک ایسی ساحرہ تھی، جس کی آتھوں سے مدھ بھری سی بھی تھر ہے وہ ایک ایسی ساحرہ تھی، جس کی آتھوں سے مدھ بھری سی بھی تھر ہے وہ تھی کہ جرایک بہلی نگاہ پرتے ہی متاثر ہوجا تا،اس کے حس کے قسیدے کالج بھر میں بھیلے ہوئے تھے، زیادہ تر اس کے سحر میں گرفتار ہونے کو تیار ہے۔ بچھ منجلے بہانے بہانے سیانے سے زدیک آنے کی کوشش کرتے مگر وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتی، گردن اکثرات آئی کلاس کی جانب جل وی آس کے بول گئاس نے جانب جل وی آس کے بول گھاس نڈالنے پر بعض لڑکوں نے جل کرشر میلا کے فلاف پروپکینڈہ کرنا شروع کردیا،انگور کھٹے ہیں کی مثال ان جیسوں برصادتی آئی، چند بدنگاہ ایسے بھی تھے جوشر میلا سے بظاہرا چھے سے ملتے مگر یہ بچھتے کہ وہ اپنی اہمیت بڑھا نے کے جیروٹا ئی او کے ہمن ہی من میں اسے پند کرتے ، جواس کے ایک بارٹری سے بات کرنے کواس کی مجب بڑھور کا کو کرخوش نہی میں جتلا ہو کر بالوں میں جیل لگائے خود پر پرفیوم کا چھڑ کا کو کرکے کا کی کے دیا صافے میں واضل ہوتے۔

ے اوا ہے ہاں اور اس میں اس میں اس میں اس کا حق ہے مرکبھی پلید کر ہم غریبوں کو بھی و بکولیا کرو۔ "شرمیلا کالج ٹائم ختم ہونے کے بعد بیک کا ندھے پر ڈالتی گیٹ ہے باہر نکلی توراستے میں کھڑ ساکی لڑکے نے روما نک انداز میں کہا۔ "شرمیلا نے دل میں کوسااور نگابوں چی کرے بی کالج فیلو کے ساتھ قدم ہر دھاتی چلی گئی۔ "ہونہ فقول سے ایک نی مصیبت پیچھے پڑگئی بشرمیلا جب بھی کالج آتی تو پچھ بدتمیز لڑکوں کا گروپ بس اسٹاپ یا کالج گیٹ کے پاس کھڑا مائی اس کھڑا مائی اس کے انتظار میں پکیس بچھائے ، وکھائی دیتے۔شرمیلا کی گئیٹ کے پاس کھڑا مائی اس کے انتظار میں پکیس بچھائے ، وکھائی دیتے۔شرمیلا کی عاموتی اس سے بردھ کر بے مرونا نداز اور نظر انداز کرنا ،اس کے لیے زہر قائل ٹابت ہوا۔ ان لوگوں نے اس بات کو بیٹی خطور پرلیا کہ آخروہ کسی کے ماطر میں کیوں نہیں لاتی ؟ اس کا مغروراندا نداز ان لوگوں پر بڑا بھاری پڑا اس وجہ سے بی دکھائی دیتی مرکا لمے بازی شروع ہوجائی۔ سے انہوں نے اس کا بری طرح سے بیچھالے لیا، وہ جسے بی دکھائی دیتی مرکا لمے بازی شروع ہوجائی۔ ۔ انہوں نے اس کا بری طرح سے بیچھالے لیا، وہ جسے بی دکھائی دیتی مرکا لمے بازی شروع ہوجائی۔ ۔ انہوں نے اس کا بری انداز بیا نداز بی

مار کہا۔ شرمیلا بھی انسان تھی ،اس کے مزاج پر یہ بازاری جملے گراں گزرتے ،بعض اوقات تو سب کچھٹا قابل برداشت ہونے لگتا، وہ بچٹ پڑنا چاہتی پھرخون کے گھونٹ ہی کررہ جاتی ۔ان کوچار ہا تیں سنانا یا پرپل صاحب سے جا کرشکایت لگانا اتنامشکل کام ندتھا، جو وہ انجام نددے سکے، گراس سے جو ہنگامہ بڑھ جاتا، وہ اس بات سے کتراتی باپ کے جانے کے بعد وہ عدم تحفظ کا شکارتھی ، بڑا بھائی کوئی تھا نہیں اوران حالات میں وہ ایسی کسی بے وقو فی کی تحمل نہیں ہو تی تھی اس کی بیوہ ماں کے لیے کہیں کوئی پر اہلم کھڑی ہوجائے، ویسے بھی جب سے فائز زندگی میں آیا، کوئی دوسرا نگا ہوں میں ساتا، ی نہیں۔ یہ بی دجہ تھی کہ وہ ان باتوں کی پر واکے بغیر سر جھکائے تیز قدموں سے وہاں سے گزرجاتی ۔

حجاب ١٩٥٠ ١٩٥٠ اپريل ٢٠١٧ء

تا ہم آج جب کڑلوں نے جملے کتے ہوئے ، کھ بیہودہ اشارے بھی کیے تو وہ تیز تیز قدموں ہے اپنی کلاس فیلو، صائمہ اسلم کے ساتھ آیے چل دی، مگر وجود میں آگ جل آتھی، صائمہ اس کی فرسٹ ائیر سے کالج فیلوٹھی اور ان کی آپس میں بہت گہری دوئی تھی۔

"ان سڑک جھاپاڑکوں نے تو بیجھاہی لے لیا ہے۔"وہ سلسل بولتی چلی جار ہی تھی۔ "ان سڑک جھاپاڑکوں نے تو بیجھاہی لے لیا ہے۔"وہ سلسل بولتی چلی جار ہی تھی

و كول داؤن - صائمه في اس كام تهديايا

« دنہیں یار .... ان کڑکوں کا اب کچھیو کرنا پڑے گا۔ "شرمیلانے تھوڑی دورجانے کے بعد مٹھیاں تھینجے ہوئے کہا۔ " یارچھوڑ وان جیسے لفنگوں کے منہ لگنے سے اپنا ہی منہ گندا ہوگا۔"صائمہنے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ ''کیا کردن روز روز ایسی بیہودہ با تیں سننے سے میرا د ماغ خراب ہوگیا ہے پھرلوگ بھی مشکوک نگاہوں ہے دیکھنے لگے ہیں شاید میری خاموق نے ہی انہیں اتن ہمت دی ہے کہ بیاس طرح پیچھے پڑنے اور لاکارنے کے عادی ہو گئے ہیں

عمراب میدچیز برداشت مبیں ہورہی ہے۔"شرمیلانے ان لوگول کوسبق دینے کا تنہید کرلیا۔"اوراس اور کج تی شرے والے کو تو مزہ چکھانا پڑے گاجوان کا گروپ لیڈر بنا مجھے دیکھتے ہی سینے پر ہاتھ ماراد کچی او کچی تان لگا تا ہے۔ "شرمیلانے جیسے فتحى اندازين اسيخاراد ك سے واقف كيا، صائمه كي خوف زوہ نگاہيں اس كے حسين چېرے كاطواف كرنے لكيں۔

**\$....** 

خالنِ ہاؤیں کے ماحول، کاروباراورزندگی کےدوسرے شعبوں پر بھی اس سانچے کا بہت گہرااڑ پڑا مصائب نے جیسے اب ال تحرك كى راه و مكه لى مب چپ چپ سے رہے لگے تھے ناجانے كتنے دن بيت كئے ايك جگه بين كر بنے بو لے، بات کیے ہوئے۔ سب دکھول کی چا درتانے ، ضرورت کے تحت ایک دوسرے وی اطب کرتے عم کا اثر اپن جگہ گر ا ندرون خانہ، دلوں میں مجھناراضگیاں بھی بل رہی تھیں جس کے پیچھے دلشاد یا نو کا ہاتھ تھا۔

" کیا ہوا باجی کمرے میں، اتنا اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟" شاہانہ مغرب کی نماز پڑھ کر بہن کے کمرے میں آئی تو

لائث جلاكر بغورد يكهاءاس كم لهج مين تشويش تقى\_

''حِمِرت ہے جھے حساس ہی آہیں ہوا۔''ریحانہنے کھوئے کھوئے انداز میں دیکھا۔ " كن موجول مين تم بين؟" شاباندنے بهن كى كيفيت سجھتے ہوئے تھوڑ استعمل كر يو چھا۔

''اباجان کے انقال کوایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے گھر کا ماحول عجیب ہوچلا ہے'' ریجانہ نے سردآ ہ بھر کر ماں جائی كود يكها\_

'ہال پیہ بات تو میں نے بھی محسول کی ہے خاص طور پر بردی بھائی کی امال کاروبیہ ہم سب سے بہت بجیب ہوتا ہے۔'' شاہانے بھی بہن کی بات کی تائید کی۔

" ہاں مجھے توب بات پریشان کررہی ہے کہ ان لوگوں نے سفینہ کے نکاح کے حوالے سے دوبارہ کوئی بات ہی نہیں كى .....چىيىمادھ كى جاب "كى موچ كے تحت دەبولتے بولتے خاموش ہوئيں۔

"جى عزىركو بھى ايسا بى نگاادرىيە بات تو مجھے بھي پريشان كرد بى ہے بچھ ميں نہيں آر ہا كدان لوگوں كے دل ميں كيا جل رہاہے۔"شاہانے شدیدرین بے بی محسوں کر کےرہ گئی۔

"میں پیچھلے کی دنوں ہے ای اضطراب کا شکار ہوں۔ سوچ رہی ہول کہ بہزادے پوچھوں مگر آج کل دہ دیے ہی اواس ہیں۔ کہیں بیسب من کران کی پریشائی دوہری نہ ہوجائے۔"ریحانہ نے منتشر ذہن کے ساتھ بہن کی طرف

حجاب.....196 مجاب..........

Specifical

''کوئی بات نہیں۔ میں اور عزیر جانے سے پہلے ہنراد بھائی ہے بات کریں گے۔ انہیں سمجھا کیں گے کہاس معالمے کوسادگی سے مثادیں۔ شاہانہ نے مجھداری سے کہا۔ ''کیامطلب جانے ہے پہلےتم لوگ واپس جارہے ہوکیا؟''ریجانہ کے لیجے بیس بیجان درآیا۔ ''جی ہم لوگ ہی ہفتے جانے کاسوچ رہے ہیں۔''شاہانہ کے چبرے کے نقوش میں گہری پنجیدگی چھاگئی۔ ''ہائے اللہ ان حالات میں مجھےتم سے ادر سفینہ کو تو ہیدادر سنبل سے بہت سہارا تھا۔'' ریجانہ نے اپنے ہاتھ ملتے ترریشانی سے کا ہوئے پریشالی ہے کہا۔ '' کیا کریں باجی استے دن ہو گئے ہیں۔ پھر والی بھی تو جانا ہے۔ عزیر کی چھٹیاں ختم ہور ہی ہیں اور بچیوں کے بھی كالج كل كئ بين اب توجانا بي پر سكا "شاباند فسردا و بحركرا بي مجوري يتائي -" إلى بديات تو ب چلو تعك ب الله مارا وارث ب " ريحانه كا دل بريشان موا، مكراس في مسكرا كربهن كو "آپ فکرمندنه مول میں اور عزیر بکل منع ہی بینراد بھائی سے سفینہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔" شاہانہ نے بہن کوخود سے لیٹاتے ہوئے کی دی۔ ریحانہ نے مسکرا کربہن کے ہاتھ پراپناہاتھ رکھ دیا۔ ₩...• "ا \_ الوکی کیا ہروقت جیت پر چڑھی رہتی ہوکوئی کام دھندہ بھی کرلیا کرو۔" ولٹاد بانو نے محن میں بچھے تخت پر ہیٹھتے موے مندافقا کرطنز فرمایا۔ سفینہ جولیرس کی ریلنگ سے لگی کی خیال میں مم بھی ، چونک کر شیجو یکھا۔ "غضب خدا كاحد موجى ہے اس زمانے كي الركيوں كے توطور بى زالے بيں، كام كرتے موت آتى ہے ان كوبس فون بربا تیں بنانے کابول دویانی وی کے آگے بچ و مجھے کے بیٹھ جانے کا کہدود کھردیکھو کیسے خوش دکھائی دیں گی۔ ولشاد بانو نے باتوں کی پٹاری کھو گتے ہوئے خود کلامی کی۔ "اون ..... بول ـ "سائره نے وضوکرتے ہوئے مال کو چپ رہے کا شارہ کیا۔ و آئے میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں جوزیان پرتا لے پڑوار ہی ہو؟ 'ولشاد بانونے بٹی کونا کواری سے جواب دیااور سفینہ کومزید سنانے کی حسرت دل میں لیے بس کھورتی رہ گئے۔ "ہوں۔"سائرہ نے سرکاع کرتے ہوئے ناک سے آواز نکالی۔ " پہانہیں بینانی کومیرے ساتھ کیا پراہم ہے۔" سفینہ نے دکھی نظروں سے نیچ پیٹھی دلشاد بانو کودیکھا، پھراس کی تكابي سائره بانوے جاهم اللي ده ايك دم شرمنده بولني -ولا و .... دا دا ایا آپ مجھے یول تنہا چھوڑ کراتی دور کیوں چلے گئے۔ "اس نے پیچھے بٹتے ہوئے آسان کی طرف دیکھا اور شندی سانس بھری میں نے ابرار خان کی وفات کاعم ایسا جان برلیا کداس کا دل ہر چیز سے احیات ہو گیا۔ ریجانے کو بني كے نكاح كائم بسسرى وفات كاغم اور پر كھر ميں روز روز سائر ه اور دلشاد بانو كى بردھتى بوئى من مانيوں كاغم ستانے لگا مگر وہ ابھی ہچھے کہنے کی پوزیشن میں نتھیں۔خان ہاؤس کوجیسے کسی کی نظرانگ ٹی تھی۔ آن کے آن میں خوشیاں،وہاں سے رخصت ہولئیں اوراداسیوں نے بسیرا کرلیا۔ ولشاد بانو جوانقال واليون سے اب تک بدني كے كھريڙى موئى تھيں ابرار خان كى زندگى ميں توان كى بھى ہمت نہ ہوئی کہوہ ایسے یے دھڑک ہوکراس کھر کے معاملات میں قبل اندازی کرسیس مگراب توجیے آئیں موقع مل گیا،جلال خان کی غیرموجودگی میں وہ کھل کرا پی رائے کا اظہار کرتیں بیجائے بغیر کے سامنے والے کے دل پر کیا گزرگئی۔ ہربات ONLINE LIBRARY

میں اپنی چلاتیں ،سائرہ نے بھی مال کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی ،جو بات ان کے لیے کہنا مشکل ہوتا ،دلشاد بانو کی زبان ہے کہلوادیت اس طرح عملاً وہ پورے کھر پر چھاتی جلی گئیں۔اس بات کاسب سے نا گوار پہلویے تھا کہ رفتہ رفتہ ربحانہ اور سفینہ کے ساتھ ان کاسلوک بدے بدتر ہونے نگا۔ بھی کسی بربات رکھ کرانہیں سنایا جارہاہے، بھی شرمیلا کا قصہ کے کر بیٹے کئیں، باتوں میں طنز وطعنوں کی وہ بوچھاڑ ہوتی کہان لوگوں کے لیے ایسے ماحول میں سانس لینا بھی دو بھر ہوجا تا۔ شاہانداور ربحانہ بزرگ اور بڑی بھائی کی ماں جان کران کا احترام کرجا تیں منتبل اورتو ہیہ بری طرح سے چڑجا تیں ،ورنہ ایک بات کے جواب میں ان کے دماغ میں بھی کئی ہا تیں شور مجا تیں۔وہ جانتی تھیں کہاس وقت بہزاداور فائز کی حالت الی نتھی کہاس بارے میں کوئی شکوہ شکایت کیا جاسکے ای لیے محتاط رہے لگیں۔ دونوں ماں بیٹی نکاح کے تل جانے سے بہت خوش تھیں۔دلشاد سائرہ کونت نے مشوروں سے نواز تیں ،آئے دان بہانے سے شرمیلا کو بلوا کر کچن میں مصروف کردیتیں میدحالات دیکھ کرریحاندادر سفینہ نے بیچے اتر ناہی کم کردیا تھا۔ "سورى شايد مهيس ميرى بات نے ہرث كيا ہے۔" صائم كالبجد معذرت ليے ہوئے تھا۔ و منہیں ایسی کوئی بات جبیں۔ "شرمیلانے سرتھی میں ہلایا۔ '' دیکھوٹم اِن لڑکوں ہے نے کررہو۔'' صائمہ نے دوست کو سمجھایا،اس کو شبح والی بات پر بے چینی ہونے لگی تھی، اسی لیے شام کو بھائی کے ساتھ خصوصی طور پر بہاں آئی۔ ''کیا کروں ان لوگوں نے تو کا لیج جانا مشکل کردیا ہے؟''شرمیلانے سر جھکا کرسرگوشی کی ،اس کا دل بھی بےسکون این ہواجار ہاتھا۔ ۔ '' میں مانتی ہوں۔ وہ بہت گھٹیا ہیں پر پلیز۔' صائمہ نے بے چینی ہاتھ بڑا کراس کے زم ہاتھ کو پکڑ کرالتجا کی۔۔۔۔ '' مجھے لگتا ہے میرے خاموش رہنے ہے، ہی سب پجھٹلط ہو گیاان کی زبانیں کھل گئی ہیں۔'' یہ بولتے ہی شرمیلانے اپنی دوست کی طرف دیکھا۔اس کے ماتھے پرتشویش کی پر چھائی واضح نظرآئی، جے دیکھ کروہ اپنی جگہ قدرے شرمندہ می ۔ ''اجیما ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ راستہ بدل لیتے ہیں۔'' شرمیلا کواپنی طرف دیکھتے ہوئے صائمہ کو پچھاڈ ھارس ہوئی۔اس نے ایک تجویز پیش کی۔ "متم شاید بھول گئی ہوکہ کالج کے مین گیٹ تک جائے کا ایک ہی راستہ ہاور پیچھے والا گیٹ ہمیشہ مقفل رہتا ہے۔" اس کی تجویز پرشر میلاکوشن آگئی۔ "باب بيات تومين بحول بى كئى كەربىل صاحبىنے ايكسال سے قبى دروازے كوبند كرواديا ہے۔" صائمىنے سر ہلا کرتائید کی اعداز قدرے معذرت کیے ہوئے تھا۔ ''ججت تمام کی۔اب چل کرجائے تی لیسا می انتظار کررہی ہوں گ۔''شرمیلانے مسکرا کر سیلی کودیکھا۔ ''شرمیلا یار! تمہیں کیوں سمجھ تبیس آر ہااس معاملے کو بڑھانے سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوجائے گا۔'' صائمہ نے دوبارہ 'گذشہ عک ''اچھاتھہیں میراساتھ نہیں دیناتو کل ہے میں اسکیے کالج چلی جاؤں گی بس۔''شرمیلا چر کرتیز کہج میں بولی۔ "میرایهمطلب بین" وه به کلا کراس کی غلط بھی دور کرنے گی۔ "توكيامطلب ہے جب سے آئی ہواى ايك بات كے پیچے پڑگئى ہو۔ كان كھول كرىن لو بہت برداشت كرليااب **حجاب.....198....اپریل۲۰۱۱** 

## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





میں نہیں رکنے والی ہم خود تو ڈریوک ہو مجھے بھی اپنے جیسا بنانے برتل گئی ہواب خاموثی سے سب پچھ سہنا مشکل ہے۔" شرميلا كاغصة عروج تك جايبنجا، جومنه مين آيابوتي جلي كي-" شرمیلا .....!" صائمہ نے پہلے تو فق چرے سے اسے دیکھا پھرجانے کے لیےاٹھ کھڑی ہوئی۔ " او .... سو .... سوری .... تم شاید میری ہاتوں سے ہرٹ ہوئیں۔" کمرے میں چند کھوں کی خاموثی چھائی پھرشرمیلا كوايي سخت لهج كااحساس موامرصائمه منه موركر كفرى ربى-''آچھایار.....کول ڈاوُن ہوجاوَا تناغصہ مت کروہ تمہاری دیسے ہی تھی می جان ہے کہیں بیار نہ پڑجاؤ۔''شرمیلانے اس کے حدے بھی زیادہ دہلے بین کو مذاق کا نشانہ بناتے ہوئے چھیٹرا۔ "مان جاؤناً-"وه زیاده دریتک دوست کی بدخی برداشت نه کرسکی تو گدگدیاں کرنے لگی مصائمہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ "میں سوچتی ہوں کہ آج کل کے حالات میں ان لیے لفنگوں کے خلاف او کیوں کول کرایک یونین بنانا جا ہے۔ گرلز سيويونين -"شرميلانے فضامين كھورتے ہوئے كچھوچ كركبا-'' بالکل جی اورصد ارت کاعبدہ تہم ہیں ملناحا ہے۔''صائمہنے اس کی تیکھی ناک دباتے ہوئے چھٹرا۔ وربد " آئیڈیا برانہیں اگرابیا ہوجائے تو تنہیں نائب صدر بنادوں گی۔ "شرمیلانے صائمہ کودیکھ کرایک آٹکھ مٹکائی۔ان دولوں کا قبقہہ باہر بینھی بتول کے کا نوں میں پہنچا ہوا یک شفیق ہی مسکراہٹ ،ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ "اماں جی ذراسوج سمجھ کر بولا کریں۔آپ کی الیمی با تنیں کسی دن مجھے مردادیں ندویں۔" سائرہ نے مال کو سمجھانا عاما۔وہ تھوڑی دریملے مال کے بیخ یک کرسفینہ پرطنز کرنے سےڈر لنیں۔ "بس توساری عمرڈ رنی رہ جب ہی تواس حال تک پھنچ کئی ہے۔" دلشاد نے سرپیما 'میرےاللہ امال کوعقل دیے یا مجھے میر۔''سائرہ جب بھی مال کومن مانیوں پر سمجھانے کی کوشش کرتی تو ای طرح ک توں توں میں میں شروع ہوجاتی۔اس شام بھی ایسا ہی ہوا۔ و بیٹی ادھرتو آ ''صحن میں بیٹھیں، پھلیاں کاشتے ہوئے دلشاد نے تھوڑی دیر بعید بیٹی کواشارے سے بلایا،سائرہ کپڑے النی ہے اتار کر علیحدہ علیحدہ جوڑے بنا کرد کھر ہی کھی ممال کے اشارے پران کے قریب جا پہنچیں۔ "كبابات إمان جلدى بنائس؟" سائره في الجهي نكابون سد يكھتے ہوئے تيز ليج ميں يو چھا۔ ''میں کہتی ہوں اب میاں سے بات کرکے بیہ برواسا تھر بھے ڈالواور میرے ساتھ چلی چلو۔'' دکشاد باٹو نے چھری لبراتے ہوئے خان ہاؤس کی بڑی تی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "امال پلیز آہت بولیس کسی نے س لیاتو قیامت آجائے گی۔"سائرہ نے ماشھ تک لے جا کرددنوں ہاتھ جوڑتے ہوئے مال سےاستدعا کی۔ "اےلوکوئی غلط بات تونہیں کی باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ تقسیم ہوتا ہے کنہیں تمہیں بھی میاں سے بات کر کے بہزردمیاں ہے حساب کتاب کرلینا جا ہے۔" دلشاد بانو کی ضدز ور پکڑنا شروع ہوگئی۔سفینہ جوابھی ٹیرس میں آ کرکھڑی ہوئی تھی، نائی کی باتوں براس کاسرچکرانے لگا۔ "امال دماغ تو مھیک ہے آپ کا، کیا کہ رہی ہیں۔" جلال خان جوائ وقت اندرواغل ہوئے تھے،ان کے کان میں ية تحويز بري تو يك بي جراغ يا مو محقه "أ \_ ميان خداللَّتي كبي \_ زمانے كايہ بي چلن ہے۔" جلال خان كواجا تك سامنے باكر دلشاد بانو كے ساتھ سائرہ كا حجاب.....199 مجاب....... 199 ONLINE LIBRARY

رنگ بھی اڑا مرانہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات ممل کرنے کی تھائی۔ وربس میں اس بارے میں مزید کوئی بات سنتانہیں جا ہتا۔ ' جلال خان اس بری طرح سے کرمے کہ دلشاد بانو کے ہاتھ سے چھری کر کئی سائرہ نے مال کودہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ "آپ سائرہ کی مال ہیں ای بات کا لحاظ کررہا ہوں۔ورندالیسی بات کرنے والے کو باہر کا راستہ دکھانے میں لمحہ نہ لگاتا۔ 'جلال نے ان دونوں کوا عدرجاتے دیکھا تو پیچھے ہے آواز لگائی۔میاں کے انداز پرسائرہ نے اس وقت خاموش رہنا مناسب سمجعار " بونېددا مادميال آپ کواس" خان ياوس" پرېزافخر ېنا د يکهنا کيسے بکواتی بهون؟ "دلشاد بانونے پېلے مؤکر جلال خان كود يكصا بھر ٹيرس پر كھڑى سفينه پرايك نفرت بھرى نگاہ ڈالى اور دل ميں پيكارادہ باندھ ليا۔ ان دونوں کوتو ہروقت بہنتے مسکراتے اور نان اسٹاپ ہو لتے رہنے کا مرض تھا ،اس طرح وقت گزرنے کا احساس بھی نہ موتا، جتنے دن خان ہاؤس میں رہیں وقت گزرنے کا بتا ہی ہیں چلا ،خوب موج مستی کی اور پھرنکاح کی تیاری ،ایک اچھی مصروفیت ان کے ہاتھ لگی لیکن اب بہاں چھائی سوگواری ان دونوں کو بھی مختاط کر آئی تھی ، جانے سے پہلے وہ سفینہ اور فائز کوال عم سے باہرآنے میں مدودینا جا ہتی تھیں۔فائز دکان جانے کے لیے تیار ہوکر کھرے نکل رہاتھا۔ " بھائی ایک منٹ " سنبل نے فیرس سے منہ نکال کراسے بیچھے سے یکارا۔ و کیا ہوا؟ "اس نے یو چھا، وہ کچھ کہنا جاہ رہی تھی ، پھر نگاہ سائرہ کے تمرے کی جانب تی جہاں ہلجل دکھائی دی تو اشارے ہے کھڑارہے کابولا اور سٹرھیاں پھلائتی نیجاتری۔ "افوه بلی الی کیا قیامت آگئی جو جھے دکا۔"فائزنے سنبل کی بھولی سانسوں اور سرخ پڑتے چرے کود کھ کرچھٹرا۔ " بھائی ہم لوگ جارہے ہیں اور آپ کوفرصت ہی نہیں۔" سنبل نے دوسرے بی بل فائز کے سامنے اپنا شکوہ نما مسئلہ بیان کیاتو....اس کے چبرے پر مسکراہٹ دوڑ کئی۔ "تم لوگ ایک دن می لوث رے ہو؟" فائزنے دھی انداز میں مسکراتے ہوئے یو تھا۔ و كيامطلب؟ "سنبلكوبات فورأسجهانا في-"مطلب بھی بتاؤں اب " فائزنے کہری نگاہوں سے مکھا " آپ کہنا کیا جائے ہیں۔ میں نہیں تھی ..... وہ الجھن زدہ کیج میں بولی۔ ومتم دونوں بہنیں اتن سوئیٹ ہوکہ اتناوفت گزر گیا اور بتا ہی نہیں چلا مجھے تو ایسا لگ رہاہے کہ کل آئی ہواورا یک ون يبال كزار كروايس جارى مور"فائزنے وضاحت دي۔ ''بھائی '''آپنجی نا ''''نبل کچھ جھینپ ٹی گئی۔ ''کیوں نہ ہم سب کہیں لا نگ ڈرائیو پر چلیں۔''سنبل نے جلدی سے فرمائش کی۔ ''کبِ چلنا ہے۔'''اس نے منع کرنا چا ہا پر سنبل کے چہرے پر پھیلی امید دیکھ کر ہو چھا۔ '''کبِ چلنا ہے۔'''اس نے منع کرنا چا ہا پر سنبل کے چہرے پر پھیلی امید دیکھ کر ہو چھا۔ "شام كوچلتے بين آپشاپ سے جلدى آجائے گابس-"وہ علم ديتي ہوئي اترائي۔ " چلوٹھیک ہے شام کو چلتے ہیں۔" فائز نے کچے سوچنے کے بعد اقرار میں کردن ہلائی۔ "او تھینک ہو ..... میں سفی آنی کو بھی لے چلوں گی وہ بالکل جیپ جاپ بیٹھی رہتی ہیں اس بہانے ہنس بول کیس گی۔" سنبل نے خوش ہو کر کہا۔ حجاب ......200 مجاب ايريل٢٠١٧ء

''اگراہیا ہوجائے تو بہت ہی اچھی بات ہوگی۔'' فائزنے سنبل کی بات غورسے سی واقعی وہ بھچ کہدرہی تھی۔سفینہ ہر وفت سوگ میں ڈو بی رہتی \_اس طرح سے باہر لکلنااس کے تق میں انچھا ہوگا۔ ''میں ان دونوں کوجا کریے گذینوز دیتی ہوں۔''سنبل مسکراتی ہوئی دہاں سے چلی گئی۔فائز نے سراٹھا کرآ سان کودیکھا اورسروآه بحرى-

0 0

ودشرميلاا كليروزجب كالج منظل ربي تقى اسدوي لزكاس المناسة الدكهائي ديا-" يهلي تودل جا باكه جاكراس كا منافوج لے مرکسی وجہ سے وہ جپ جاپ داستے سے بٹ کر جانے تھی۔

ے خبر کا دجہ سے وہ چپ چاپ رائے ہے۔ کہ اس کا ہے۔ ''شکر ہے اس اڑکی برمیری باتوں کا مجھ تو اثر ہوا۔'' صائمہ نے دل ہی دل میں کہا۔ ''ہیلومیڈم لگتا ہے ابھی تک ہم سے ناراضگی چل رہی ہے۔'' شرمیلا نے جیسے ہی گھوم کے پیچھے دیکھا وہی لڑکا اس كے عقب ميں كفر أحكر ارباتھا۔

تقب کی گفترا سرار ہاگا۔ شرمیلانے بھنا کر جواب دینا جا ہا مگر صائمہ نے س کر ہاتھ پکڑا اور تیز قدموں سے اسٹاپ کی جا نب بڑھی مگر آج تو ۔

حد ہوگئ وہ ان دونوں کے پیچھے چل بڑا۔ ۔ '' جسن واقعی اپنے اندر ہزار قیامتیں چھپائے ہوا ہے۔''پشت ہے آئی آواز نے شرمیلا کو ملیٹ کردیکھنے پر بجبور کردیا بچھ سے

ے رور روں۔ ''آپ کا تو غصہ بھی کمال ہے، ہرادا مجھے مجبور کرتی ہے۔ درنہ یقین کریں میں اتنا بھی برا.....''جملہادھورا چھوڑ کروہ

تصلایا۔ ''جنابآپ کی تعریف؟''شرمیلانے کچھ وچااور چہرے پر ہلکاساتیسم بھیرکر پوچھا۔ ''ارے قابل تعریف تو آپ ہیں مجھ خاکسارکوتو نبیل علی کہتے ہیں ۔۔۔۔'' وہ شرمیلا کے قریب ہوکر بولا، وہ جھنیپ می محنی مرا محلے ہی مل مسجل کردور ہوتی۔ ''

"شرميلا پليزيهال عياد" صائمكي آلكمين خوف سے محمث كئيں اسے موكاديا۔ "أيك منك أيك بات بن لين" ببيل في جلدي سية وازد بي كرددكاء اس في سوالي نظرون سعد يكها " بیمیرا فون نمبر ہے پلیز رکھ لواور جھ سے صرف ایک بار بات کرلینا۔" اس نے ہاتھ میں تھا ما پر جا، اے زبردی

"اوه.....مسرًا بني ادقات ميس رمومين تهاراد ماغ درست كرسكتي مون-"صائمه في تقريبا جيخة موت كها-" پلیز میں آپ سے بات نہیں کرد ہا مگرآپ کی سہلی کی معصوم اداؤں نے مجھے دیوانہ بنادیا ہے ورنہ میں بھی ایک اچھے کھر کالڑکا ہوں۔" نبیل نے ہاتھا تھا کر تقین لہج میں صائمہ کواس مسئلے سے دورد ہنے کی وارنگ دی۔ شرِ میلا کابس نہیں چل رہاتھا کہ وہ آھے بوھ کراس اڑے کے منہ رِتھٹررسید کروئے جواس کا راستہ رو کے مسلسل

"جَهُ كُوا بنانه بنايا توميرانا مبين" نبيل نے كنگناتے موئے كاندكار زواسے زبردى تھايا۔ "اومِيرِ الله ..... "شرميلاكويك دم اين اعصاب كى طنابين هنجتى ہوئى محسوں ہوئے لگيں۔ اس کی حرکت نے جیسے شرمیلا کے تن من میں آگ لگادی تھی۔ آن ہی آن میں جیسے کی نے اس پر بم پھوڑ دیا ہو۔ اس سے پہلے کہ صائمہاہ روکتی اس نے ایک زنافے وارتھیٹر نبیل کے گالوں پر جڑ دیا تھیٹر کی زوروار آ واز صائمہ کے

حجاب ..... 201 مجاب ايريل ٢٠١٦ء

کانوں تک پہجی۔ ''اف۔۔۔۔۔۔ پیکیا ہوگیا۔''اس سے قبل کہ شرمیلا پچھادر کرتی صائمہنے اس کاباز و پکڑااور تھسٹتی ہوئی وہاں سے لے کر سامنے سے آنے والے رکشے کوہاتھ دیاا دراس میں بیٹھ کردہاں سے روانہ ہوگئی نبیل اپنے گال پرہاتھ رکھے کیے : تو زنظروں سے ان دونوں کوجا تا ہواد کھے رہاتھا۔

0 0

ان لوگوں کو گھومتے ہوئے رات ہوگئی، اسٹریٹ لائٹس جل اٹھیں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اوس کی نمی ہرور بخش رہی تھی، وہ چاروں اس موسم کوانجوائے کرہے تھے، سفینہ کا موڈ بھی بہت دنوں بعد خوش گوار ہوا تھا۔ فائز اسے بہانے بہانے سے دیکھ رہاتھا۔ وہ چاروں گاڑی پر گھومتے ہوئے شہر سے کافی دورنکل آئے تھے۔اچا تک تو بیاس محسوس ہوئی، نیم سنسان سے علاقے سے گزرتے ہوئے ،اس کے کہنے پر فائزنے گاڑی روک دی۔

''ہم سامنے سے پچھکھانے پینے کا سامان لے کرآتے ہیں۔''سنبل نے کہااور تو ہیکواشارہ کرتی گاڑی سے اتر گئ دونوں پہنیں ایک طرف ہے کولڈ کارنز کی جانب بڑھیں۔

"ميكون ساعلاقه ہے-"سفينے فائزے يو جھااور باہر جھا نكا\_

'' پیعلاقد ایک سال قبل ہی آباد ہواہے۔'' فایزنے نرمی سے جواب دیا۔

ان کی گاڑی جس طویل سڑک پررگی ہوئی تھی اس کے ایک طرف تو بڑے دون یونٹ بنگلے ہے ہوئے تھے۔ جبکہ دوسری طرف ایک چوڑ اسمانالہ تھا جس کے ساتھ بنجاروں کی بستی آبادھی .....اس کے آس پاس فلیٹ بھی تھے اور انھی کے نیچ سے بیسڑک گزرکر میں روڈ سے جاملتی تھی۔

"میرابس چلے تو میں بھی اس تنہائی میں ان بنجاروں کی طرح رہے لگوں۔" سفینہ نے ہوا کی انگھیلیوں ہے سحور " میرابس جلے تو میں بھی اس تنہائی میں ان بنجاروں کی طرح رہے لگوں۔" سفینہ نے ہوا کی انگھیلیوں ہے سحور

ہوتے ہوئے ،خود کلای کی۔

''آئیڈیا تو برانہیں لیکن کیاتم ساری سہولتوں کے بغیریہاں رہ سکوگی؟'' فائزنے چرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے یو چھاتو وہ بےاختیار مسکرادی۔

" مشکل تو ہے مگر نامکن نہیں۔" سفینہ نے اپنے بیروں میں سے نازک سینڈل اتاری اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر

نكل آئي،اس كى نگابىي دورتك تھيلے سزے كى تراد كى محسوں كردى تھيں۔

''دکو .....ایسے ننگے پاوک نہ چلوکوئی کیڑا وغیرہ نہ کاٹ لیے'' فائز نے سفینہ کوایسے ہی چہل قدمی کرتے دیکھا تو پکارا ہتو ہیا درسنبل ہاتھ میں جوس کے ڈیاور برگرتھا ہے بلیٹ رہی تھیں مسکرا کرسفینہ کی حرکت کودیکھا۔

''فائز، یہال کمین غریب لوگ بھی تو ایسی ہی لائف اسٹائل کے عادی ہیں ان بیچاروں کو بھی تو تمام صعوبتوں کا سامنا مدمون کا '' سے کہ بیکسی معرب معرب میں اسٹ کے ساتھ کا اسٹائل کے عادی ہیں ان بیچاروں کو بھی تو تمام صعوبتوں کا سامنا

كرنايد تا بوگا- اس كى آئكھوں ميں سوچوں كے مندر بلكورے لينے لگے۔

''ہاں سفینہ ہمارے ملک میں دولت کی غیر مساویا تقسیم نے بڑے بجیب حالات پیدا کردیتے ہیں امیر حدیے زیادہ امیر ادرغریب بدسے بدتر زندگی گزارنے پرمجبور ہے۔ بیسارے حالات دیکھتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ شاید بھی ہمارے وطن کے حالات بھی بدل پائیں'' فائز کے وجاہت سے بھرپور چرے پر امید کی کرنیں نمایاں ہوئیں۔

> ''یقیناً ایسائی ہوگا۔''سفینہ نے بڑے اعتماد سے کہااور ترجھی نظروں سے کھاس پر بیٹھے بچے کودیکھا۔ ''فائز ذراسا منے تو دیکھو۔''سفینہ نے آ گے بڑھتے ہوئے کہا تو مجبوراوہ بھی اس کے ساتھ ہولیا۔

مرتم خالدخان

میری طرف سے محبت بھراسلام قبول ہو۔ مجھے مریم خالد خان کہتے ہیں کاسٹ ہماری خان ہے اور زبانِ ہماری مندكو إيب آباد كريخوال بيليكن ممااور ماياكى جابك وجها المامة بادمين رسيتي بين ميري مماتيجرين اور پایا پولیس آفیسر بین اگر پذیرانی ملی تو ان شاالله تعالی دوسرے سلسلوں میں بھی شرکت کرتی رموں گی۔22 جون 1995ء كواس دنيا مين تشريف لائي استار ميراسرطان ہے جس كى خوبيان اور خاميان و تھے بچھ ميس يائى جاتى ہيں ہم چار بہنیں اور ایک بھائی ہے میرا پہلائمبر ہے اور بڑی ہونے کی وجہ سے میری زیادہ مائی جاتی ہے۔ اُنعم ماہم ہمنہ میری پیاری بہنیں ہیں اور عثمان میرا پیارا بھائی ہے۔ میں سینٹر ایئر کے پیپرز دیے کمآج کل رزائ کے انتظار میں ہول آنچل کو میں نے 9 کلاس سے پڑھناشروع کیااوراب تک بیایک مخلص دوست کی طرح میرے ساتھ ہے مجھے تجل کی رائٹرز تميرا شريف طورنازيه كنول نازئ عفت سحرطا هراور داحت وفاليندبين مجصح بينية مسكرات ادرمخلص لوك يسندبين خوش مزاج بہت ہوں ای لیے بروں اور بچوں سب سے دوستی ہوجاتی ہے میری دوستیں مجھے بہت بیاری ہیں میری دوستوں میں صبا مریم سمیراشریف اقراء لفیل اور لیٹی سرفراز شامل ہیں آنچل کی ریگولر قار تین سدرہ ملک شاہ زندگی حمیراعروش ساریہ چوہدری آپ سب مجھے بہت اچھی لگتی ہوآپ سب سے دوستی کرنا جا ہتی ہوں میری دوستی قبول ہے تو دوست کے پیغام میں مجھے جواب دیجئے گا۔ میں بہت رحم دل ہوں دوسروں کی غلطیوں کومعاف کردیتی ہوں شرارتی بہت زیادہ ہوں سب کلرزمیرے فیورٹ ہیں لباس میں شلوار قبیص اور ساڑھی بہندہ مجھے سب موسم بہند ہیں کھانے میں مجھے ہر ذا تقردار چیز پیندیے دنیا کھومنے کا بہت شوق ہے پیندیدہ ایکتر میں شان ادراحسن خان پیند ہیں ایکٹرس میں صباقمر اوريمني زيدي الجهي لكتي بين سكرمين مجصيحاد حيدر راحت اورعابده بروين يسندبين يسنديده شخصيت حضرت محمضلي الله عليه وسلم بين يسنديده كتاب قران مجيد ہے آپ کوميراتعارف كيسالگا۔ اپني دعاؤں ميں ضرور بيادر كھيے گا۔اللہ حافظ

لا ۔ '' پیے بیجے۔۔۔۔۔۔کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تیز گرمی، بھی سردی کی شدت اور بارشوں میں تو ان کی بوسیدہ حبونیز میاں بھی ان لوگوں کی حفاظت کرنے میں نا کام رہتی ہوں گی۔'' سفینہ نے بچے کے چبرے پرطاری بے چارگی کو دیکھا، جس نے ان سب کواپنے قریب کھڑاو کیچ کرروٹی وامن میں چھپالی بشاید چھینے کا ڈرہو۔ دیکھا، جس نے ان سب کواپنے قریب کھڑاو کیچ کرروٹی وامن میں چھپالی بشاید چھینے کا ڈرہو۔

"برسبتم رکولو" سفینٹ نے سنبل کے ہاتھوں میں تھاما کھانے بینے کی اشیاء سے بھراشا پرلیا اور بچے کے قریب رکھ ویا اور وہاں سے بھاگئی ہوئی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔

وردوں سے بعال دوں مرب مرب مربیات ہے۔ "بیٹاریجی لےلو۔" سنبل نے اپنی جیز کی جیب ہے بہت ساری چاکلیٹ نکالی اور اسے تھائی۔

ووچلیں ..... فائز واپسی کے لیے مڑا تو اُن دونوں نے بھی اس کی تقلید کی۔

بچہ پہلے تو جیران ہوا پھرڈرتے ڈرتے شاپر میں جھا نکا آئی ساری کھانے کی چیزیں ایک ساتھ و کیھ کراس کی آنکھوں میں تارے جگم گا اٹھے۔

---



حجاب ..... 203 ساپریل ۲۰۱۱ء

''ارے آیج تو تمہاری بیند کی چکن ملائی ہانڈی پکائی ہے چلول کر کھانا کھاتے ہیں۔'' ولشاد بانو، فائز اور سائرہ کے ساتھ چَبَکَق ہوئی ڈاکننگ ہال کی طرف بڑھیں۔ "واقعی ِنانی آپ کومیراخیال آگیا کتنے دنوں بعد مزے دار ہانڈی کھانے کو ملے گی۔" فائزنے ڈاکننگ چیر پر ہیٹھتے "ارے بنچ مجھے کہاں یہ نے انداز کے کھانے پکانے آتے ہیں۔" دلشادنے بنی کی طرف د کھے کرمعنی خیز انداز میں "بال قو-"سائره جوسلاديس ع عيراا شاكركترر بي تيس ،ايددم سكراكر مال كى تائدي "أجها كاركياسفيندنے كهانا يكايا ب-"جلال خان جونيبل بركھانے كے منتظر تھے، بيوى كى بات كاشتے ہوئے يو چھا۔ " دہیں بھی۔" سائرہ نے تر دید کرتے ہوئے اپنی نا گواری جھیا گی۔ "انكل آج آپ مير بے باتھ كى چى موئى مشہورز ماند ملائى باندى كھا ئىں۔"ايك دم كن كى طرف سے يرے ميں مثی ک ہانڈی رکھے شرمیلا جبکتی مہلتی ، ڈائنگ روم میں واخل ہوئی ۔ کمرے میں تھوڑی در کونا کوارس خاموثی جھا گئی۔ " آجاؤبیٹا .....کھاناتیبل پرنگاؤسب کوبھوک لگ رہی ہے۔" سائرہ نے مسکرا کراسے اجازت دی۔ "ہاں بھٹی اس کے ہاتھ میں برواذ القدہے۔" دلشاد بانو نے سراہنے کے لیے کی پھند نے لگائے۔ "أن شرميلاني ميرى فرمائش پريهان أكرخاص طور پريد باندى پكائى ہے جوميس نے پچھلى دفعاس كے كھرير كھائى تھی۔"سائرہ نے اس کی ہت بندھاتے ہوئے اصل بات بتائی۔ "آنی آپ خوداتن انجھی ہیں کہ بس .... "اس نے جلدی جلدی میرسجاتے ہوئے بیارے کہا۔ "فائز ..... بتم تمس سوچ میں ڈو بے ہوئے ہو؟ پلیٹ میں سالن نکالو۔" سائرہ کی نظریں بے اختیار بیٹے کی جانب الهين، جواليے بي ساكت بيشا تقار '' انجی ولنبیس چاہ رہا۔'' فائز کادل ایک دم اچاہ ہوا، اس نے تیز نگاہوں سے شرمیلا کودیکھا، جواس کی جانب جمچیہ بر هاری می ده شیشا کرره کی۔ "احاً تك كيا موكيا\_المحى توبهت بحوك لك رى تقى "ولشاد با نوطنزكرنے سے بازنبيس آئيں۔فائز نے كوئى جواب ر قائز ..... طبیعت تو ٹھیک ہے تہاری؟"جلال خان اسے خاموش ساد کی کر پریشان ہونے لگے۔ '' خائز بیں بونمی اچا تک بھوک مرگئے۔'' فائز نے اپنے آپ کوسنجا لتے ہوئے ماں کی جانب شکا بی نظروں سے ويكحاادراته كفرابوا " چلوکوئی بات نہیں بعد میں کھالینا مگر ہارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔" جلال خان بیٹے کی کیفیت مجھ گئے۔ بے فکری سے كہتے ہوئے بليث يرجمك كئے۔فائز دوبارہ بيڑھ كيا۔ " بیٹی تم بھی کھانا کھالونا۔" سائزہ نے پیارے شرمیلاکود مکھے کرکہا، جس کاحسن فیروزی وٹ میں پھوٹا پڑر ہاتھا۔ درنیو سیارٹر م وجبين أنى مين بعدمين كمالون كى-" شرميلامستعدى سے كمانامروكرتے ہوئے بولى-" كيول بعد ميس كيول؟" جلال خان في جونك كريو جها\_ "وه انكل يهليسب كفروالا بحصي كاليس نا ..... "شرميلان فائز كود يمية جوئ مجهزياده بى اينائيت كااظهار त्रिक हिंद حجاب ..... 204 .... ايريل ٢٠١٦ء

"کنٹی بجیب ی بات ہے کہم مہمان ہوکر کھڑی رہواور ہم سب کھانا کھالیں اچھانہیں لگنا۔" جلال خان کے لیجے میں پچھابیاتھا کہاس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔" چلوتم بھی جلدی سے بیٹھ جاؤ۔" جلال خان نے اسے سوچ میں کم دیکھا تو یں چھاریاں مار کیا۔ سائر ہاور دلشاد بانو چپ جاپ دیکھر ہی تھیں۔ دوبارہ اصرار کیا۔ سائر ہاور دلشاد بانو چپ جاپ دیکھر ہی تھیں۔ یہ ''جی اچھا۔'' وہ خاموثی ہے کونے والی کرس پر بیٹھ گئی اپنے جذبے یوں طشت از بام ہوجانے پر بری طرح شیٹا گئی ''بھی شرمیلامزہ آگیا جیتی رہو۔''جلال خان نے آخری لقمہ منہ میں رکھنے کے بعدا سے سراہا۔ ''تھینک یوانکل۔''وہ ایک دم خوش ہوئی۔ کمرے کے ماحول میں جوکبیدگی پھیلی ہوئی تھی اس میں پچھ کم آئی۔ ''سائرہ بیناانصافی ہے کہ پچی آئی دور سے یہاں آکر کھانا لکانے میں جت جائے۔'' جلال خان نے بیوی کو تنہیں " ہاں بیوحق بات کی آپ نے مگراب مجھ سے کہاں اتن محنت ہوتی ہے۔" سائرہ نے خوش ولی سے پانی سے بھرا گاس شوہر کے سامنے رکھتے ہوئے ہاں میں ہاں طائی۔ '' لگتاہے داماد جی پربھی شرمیلا کا جادو چل گیا۔'' دلشاد ہا نونے کھانا کھاتے ہوئے خوش ہوکر سوچا۔ ''کیااس ہانڈی میں کوئی جادوتھا جو کھاتے ہی پاپا ایک دم بدل گئے۔'' فائز نے ہراساں ہوکر شرمیلا کے کھلے ہوئے ''کیاک کا ''بِسِ نَوَاسِ مسئلہ کاعل میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔'' جلال خان نے ٹوتھ یک اٹھائی اور سسینس پھیلایا۔سب کی نگاہیں سے پر

ان پرجم سنی اوروہ اس کھے سے لطف اندوز ہونے کھے۔

" آپ کیا کرنے والے ہیں۔"سائرہ کے پیٹ میں ابال اٹھا۔

" بھی سیدھی می بات ہے آگلی دفعہ جب شرمیلا بہاں آئے گی تو آمام سے بیٹھ کر ہماری بہو کے ہاتھوں کا پکا کھانا كھائے كى " جلال خان كا قبقيدان كے دلوں بر كھونسے كى طرح برا۔

"واه پاپا.....!خوش کردیا۔"فائزنے چونک کرباپ کی بات نی ادرایک دم سکرایا۔"سفینہ دیسے بھی بہت لذیذ کھانے

يكاتى ہے۔"انہوں نے چيكتے ہوئے بيجي كاتريف كى-'''کیامطلب ہے بی ……؟''سائزہ کواپنے کاٹوں پریفتین نہیں آیا بشرمیلا کےفق چرے کودیکھتے ہوئے پوچھا۔ '''بھٹی آسان میات ہے تم بھی کام کرکر کے تھک جاتی ہومہمان بے چاروں کو یہاں آکراپنی مدارت کے لیے خود کچن میں لگناپڑتا ہے۔'' وہ ساس اور بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے بڑے شوخ انداز میں بولتے ہوئے کچھ دیرکور کے۔ مانی کااک گھنڈ میکھا

یانی کاایک کھونٹ محرا

"ان کے دماغ میں اب کیا جل رہاہے۔" ماں بٹی نے ایک دوسر ہے کود مجھتے ہوئے نگا ہوں بیں سوال کیا۔ "اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ....اب ان دونوں کا نکاح کرنے کی جگہ سید ھے سیدھے شادی ہی کردیے

(المعشاء النساقية كدهاه)

حجاب 205.



ماریج کے اوائل ونوں میں ہی خوش گوار ہواؤں نے بہار کی آمد کا سندیسہ دینا شروع کردیا تھا۔ سردی سے فرتے ہوئے ٹنڈ منڈ درختوں نے خوشی سے جھوم کے سبر پوشاک بهن لی اگر چدخزال رسیده بر مندشاخول پر ابھی پتوں کا لباس ناممل ہی تھالیکن پھر بھی نتھے سنے شكونوں نے بر ہنتن شاخوں كوكسى طور ڈھانب ديا تھا۔ و شکر ہے سردیاں فتم ہوئیں۔" صبائے کوئی دسویں مرتندبيه جمله بولاتقابه

''نجانے کون لوگ ہوتے ہیں جن کا جاڑے کا موسم جن كا فيورث موتا باف توبيس بدكياء اتنا حيمونا دن جیسے گھڑی بھر کر کوئی سپٹا ہو، سارا دن دھوپ کے بیجھیے یا گلوں کی طرح بھا گئے رہو،ادھرسورج نکلا ادھرشام ڈھلی اوراور سے استے گرم کیڑے پہنواور نیچے کی کئی سویٹر چر ھاؤ بھر تھر کا نیتے رہوموزے پنڈلیوں تک چڑھا کربند جوتوں میں تھک تھک کرتے بھر داور نہ جاہتے ہوئے بھی سرشام لحاف اوڑھ کرسوجاؤ، جاہے نینڈآئے یا شآئے ہونہدونٹر سیزان۔' وہ ہمیشہ سے سردیوں کے ان گئے جے مہینوں میں انجھی خاصی عاجز آ جاتی تھی۔

" لے دسو" بروین کام چھوڑ چھاڑ کر ای کے فرمودات س كرناك برانكلي جور تفتي توبينانا بحول جاتى \_ " نه باجی جی سردی ہی جھلی ، دیکھویا یا جی جی میری **کل** سنوسردي كي توبندو فنافث رضائي مين تفس جاتا ہے پھر بھی سردی کم نہ ہوتو انگیٹھی بھر بھر ہاتھ تاپ لو، سردی کو کم كرنے كوسووسلے بين اوركري توبياندر بند كمرے میں بیٹھوتو ساہ روک لے اور جو باہر نکلوتو لو کے گرما گرم جھو نکے جھلسادیتے ہیں اور جب سارے پنڈے یہ پت نکل آتی ہے توزیادہ سیایا آپ امیر لوگ تواے ی جلاکے

مُصْنَدُ ے تھار بند کمروں میں تک جاتے ہوآ پ لوگ کیا جانیں سورج آسان سے کیسے گ برساتا ہے بیاد آپ ہم غریبوں سے پوچھونا کب ہا،غریبی بھی کیا ماڑی شے ہے۔" مُصندی آ و بھرتے ہوئے اس کالبجد رفت آ میز ہوگیا اس سے پہلے کہوہ اس قومی المیے پراور بین الاقوامی سطیر غريبوں كے مسائل اور مخدوش صورت حال برول كھول كر بولتی عمارہ نے فورائے ٹوک دیا۔

"اجھااجھاجلدی ہے کام ختم کر مہیں تو بولنے کابس بہاندچاہے ہوتا ہو سے بھی آب لوڈشیڈنگ کی وجہ سے اميرغريب بلكه مرطبقه أيك بى بليث فارم بمآ تضمراب لكتا ہے تم لوگوں کی شکایت برہی وایڈ اوالوں نے کان دھرے ہیں۔'' وہ تینول اس وقت اسٹور میں کام کررہی تھیں۔ سردیوں کے کیڑوں کو بھسول میں فینائل کے ساتھ بند کیا جار ہا تھا جرسیاں، سویٹر، ٹو پیاں، شالیس، جرابیں سردی کو رو کنے کا مال ومتاع .....ای لیے تو صبا کوفت میں مبتلا

"اف توبه، به جرسیال اور شالیس اب توان کود مکی کر مجمی گری کا حساس مور ہاہے۔

"حالانكيسب سے پہلےتم بى ان چيزوں كا استعال كرتى ہواوراگست كے مبينے ميں جرى يہن كر كھوم رہى ہوتی ہو۔"عمارہ نے یادولایا۔

"خدا كاخوف كروالي بهي شجهورو، بائ مي تواب تھکے گئی ہوں سائس پھو لنے لگی ہے۔'' وہ کری پر بیٹھ کر

''کم کھایا کروں تا''موزوں کے جوڑے بنا کرایک ووسرے کے ساتھ کرہ لگاتے ہوئے عمارہ نے کہا۔ 'انے کھاتی ہوجیسے کئی دنوں کے فاتے ہے ہو"

حجاب...... 206 .....اپریل۲۰۱۲ء



اوردادی جان خوش ہائی۔

''ارے بشکر کروئن پر ہوئی تو چڑھی ہے۔ ہی آج کل
کون سامنحوں فیشن آگیاہے کہ سوتھی سڑی ہے سلائی
لڑکیاں اپنے آپ کوخوب صورت بچھنے گئی ہیں۔ نہ چہرے
پر دونق اور نہ بدن ہیں گداز ، کمزوری اور نقابہت الیک کہ دو
چارقدم کے بعد ہی ہائپ کرگر نے گئی ہیں جیسے کسی موذی
اور جان کیوامرض ہیں جتال ہوکر بس اب ختم القریب ہوں ،
ہم اپنے زمانے ہیں میلوں پیدل سفر کرتے تھے پھر بھی
ہشاش بشاش چاک و چو بند تھنگن کا نام ونشان نہیں۔ بھی
جب کئی گئی دن کے فاقے سے رہوگی تو ظاہر ہے نقابہت
اور کمزوری چلنے پھرنے جوگا کہاں چھوڑے گئی پھرا گلے گھر
دادی جان کوتو بس موقع چاہیے ہوتا ہے اب جوشروع ہوئی
دادی جان کوتو بس موقع چاہیے ہوتا ہے اب جوشروع ہوئی
دادی جان کوتو بس موقع چاہیے ہوتا ہے اب جوشروع ہوئی

حجاب ..... 207 .....ايريل٢٠١٦ء

الله واك كرتے ہيں۔"عمارہ نے اس كے ليجے كى تفل اتارتے ہوئے کہا۔ "وس كنال كے عالى شان بنظلے ميں رہتى ہوناتم جہال واک کے لیے الگ سے ٹریکس سے ہوئے ہیں تو یافینا شام سے پہلے ہی سلم اور اسارٹ ہوجاؤگی۔ "يبال بين بابرسرك بر " بال بر المك ب با برسر ك براى واك كرنا اوطبعي عمر پوری ہونے سے پہلے ہی فوت ہوجانا۔وہ تمہارے خول خوار بھائی زین العابدین ان کی آئھوں میں تو ویسے ہی ہر وفت خون اترا ہوا ہوتا ہے۔ وہ باہر سڑک پرضر در خیلنے دیں محتهين - "اس كى بات برصا كابساخة قبقه چهونا-"تمہارے بھائی تو تم اس طرح کہدرہی ہوجیے تمهار في وتمن بين- صبابولي-"میرے ساتھ وہ ہمیشہ وشمنوں جیسا سلوک ہی كرتي بين اور جود شمنول جيسا سلوك كريده وتمن أكرنه مجھی ہوتو بھی دشمن ہی ہوتا ہے۔"عمارہ السی۔ "كمانے كے بعد منتما كمانا سنت ب"عماره كے "تواب تك مهيس عادى موجانا جائے-" "غلط رویے اور ول و کھانے والی باتوں کا کوئی عادی كيے ہوسكتا ہے" "اجھاچھوڑو" عمارہ نے کہا۔

"ابسوچوكه واك كهال بركى جائے،اف ايك تو ہمارے کھر کے قریب یارک بھی کوئی نہیں ہے زارالوگوں کو لتني مهولت ب كمري بابرقدم نكالواور بارك كالحيث عین سامنے ہے ہمارے کھر کے نزدیک دور دور تک کوئی باركنيس أيك تو ماري حكومت بهي نابس "اوريشكر موا كراس نے بس ير بى بس كرديا ورنه وہ حكومت كى كوتابيون، خاميان اورغلطيان جب كننے برآتي تو چر برى دريك بس ندكرني كلي-

"بال واقعى- عماره نے كہا-"محیک کہتی ہو ہماری حکومت ہے بی بری نظمی ..... مركمرك ساتهكم ازكم ايك بارك توضرور ووتا جابي تقا

چاپ تن رس و مرکبا ضروری ہے کہ لحاظ اور مروت میں بندہ اپنا نقصان كربينے "أنبول في سرجھ كااور پھرا كلے كالحول تك موالي سے نجات كة زموده طريقول اور بحاول کی مکنیدایر رخور کرتی ریں۔ "أف، كيا كياجات " کھاناترک کردیں۔" عمارہ نے تجویز پیش کی جے صافى الفورردكرديا-''اوہ ہوں، میں تو فوت ہوجاؤں گی مجھے تو ایک وقت كى بھوك برداشت تبيس ہوتى -"پھرسويس چھوڙدين-"

"نا ....." صانے زور دارنا کرتے ہوئے ایک بار پھر ایں کی تجویز رو کردی و ہے بھی صیا کو پیٹھے سے بہت رغبت تھی کھانے کے بعد پیٹھا کھانا ضروری جھتی تھی اگر بھی کوئی اور چیز دستیاب ندموتی تو چینی بی بھا تک لیتی۔

مھورنے کے جواب میں وہ آرام سے بہتی۔ "باقی سنتیں بھی ای عقیدت اور یابندی سے ادا کرو نا۔"اب وہ اس کی ایک کے بعدددسری تجویز رد کردہی تھی بلآخرعماره كوغصد كيا-

'' کھاناتم نہیں کم کر کتی ہو، میٹھاتم نہیں چھوڑ کتی ہو، کسی ورزش میں تمہارا ول مبیں لگتا۔ تو پھر جاؤ مرو، بے شك مونى موجاؤمشهورز ماند ثقافتي كرداربين من كي دهوين

" بإئے ، الله نه كرے بدرعا تو شدو\_"اس في برامانا\_ " ہاں، جیسے میری بددعاہے بی بیسب ہواہے۔" "كيابهت زياده بي؟"

"خود د کھے لو۔" عمارہ بے رخی سے پلٹی صیارونے والی ہوگی اور ایک بار پھر آ سینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنا بربرزاوي سيجائزه لخالا

"ارے واک کرتے ہیں بسے" وہ ایک دم انتی او ائى بى تجويزىر برجوش مولى-

...... 208 .....اپريل۲۰۱۰، حجاب خوف میں ڈوبی ہوئی سرگوشی عمارہ کے کانوں سے تکرائی تو اس نے بھی ذراچو تک کرصبا کی نگاہوں کا تعاقب کیا تواس کی چنج نگلتے نگلتے رہ گئی۔

تجی کمبی ٹانگوں والا، لمبے لٹکتے کا نوں والا وہ سفیدرنگ کا بل ڈاگ تھا ان سے ذراہی فاصلے پران کی طرف لپکتا ہواکیسی خوف تا کے صورت تھی اور صورت حال بھی۔

ہوں وں وں ورس اور روس اور اور ایک وراث ہور کے کہ اس کے جاشہ چکتی سرخ آسکی ہورہاتھا۔ دل میں خوف دہات ہے ہاہم، فاصلہ کم سے کم ہورہاتھا۔ دل میں خوف جاگاتو قدموں میں تیزی آئی فی الفورانہوں نے سرکے اور پاؤں رکھ دیے اور محاورتا نہیں بلکہ حقیقتا خوب دل لگا کر دوڑنا شروع کردیا تھا بجل کا پول آیا گزرگیا بھا گئے دوڑتے ہوئے مین روڈ پر بہتا ٹریفک دوڑتے ہوئے مین روڈ پر بہتا ٹریفک آسکیں۔ مین روڈ پر بہتا ٹریفک آسکیں۔ مین روڈ پر بہتا ٹریفک روشنیاں لٹاتے سائن بورڈ زاورلوگوں کی جیرت سے چوکتی روشنیاں لٹاتے سائن بورڈ زاورلوگوں کی جیرت سے چوکتی مستخرے دیکھی آسکیں اس بل وہ ہر چیز سے بے ہوئے ہیں۔ بھیں کی میں اس بل وہ ہر چیز سے بے ہوئی رہے ہوئے ہیں۔ بھیں کی میں اس بل وہ ہر چیز سے بے ہوئی رہے ہوئی ہیں۔ بھیں کی میں اس بل وہ ہر چیز سے بے ہوئی رہے ہوئی ہیں۔ بھیں کی میں اس بل وہ ہر چیز سے بے ہوئی رہے ہوئی ہیں۔ بھیں کی میں اس بل وہ ہر چیز سے بے ہوئی ہیں۔ بھیں کی میں اس بل وہ ہر چیز سے بے ہوئی رہے ہیں۔

برحواسیاں آسان چھورہی تھیں۔دونوں کے دل بے قابو ہوکر کانوں کے کہیں آس پاس دھڑک رہے تھے۔ سانس بے تحاشہ پھولی ہوئی تھی۔ بال اڑے اڑے دویئے گلے میں جھولتے ہوئے، انتہائی بدحواس جلیے۔ اس گاڑی کوزوردار جھٹکے سے بریک گئی توان کے قدم بھی یک دم تھہر گئے۔ پھرانہوں نے لاکھ کوشش کی کہ بھاگ جائیں گرگاڑی ان کے عین سامنے رستہ روکے کھڑی حائیں گرگاڑی ان کے عین سامنے رستہ روکے کھڑی مقابل کوئی اپنے پورے قد سے کھڑا تھا اور رستہ مسدود مقابل کوئی اپنے پورے قد سے کھڑا تھا اور رستہ مسدود کرچکا تھا۔

میں ہے۔ بعد اللہ کا بھر کھوٹا تو پورے بدن میں تھیل کرلرزا گیا کیکی ایسی طاری ہوئی کہ بجتے دانت جاڑے کی سردی یا ددلا مجے اور کئی تی سنائی کہانیاں ،اغوا کی داردا تیں ، مغموم مقاصد دل نہ جانے کتنے برے خیالات کی اتھاہ میں ڈوب کرا بھرا۔

" بول ....!" ده کی گهری مون میں گم بوچی تقی۔ پیسی ایک .....

اگلے ہی دن وہ چیکتی آئے تھول کے ساتھاس کے روبرو کی۔

''سنو، زین بھائی نے اجازت دے دی ہے وہ جوگلی کے موڑ پر بجلی کا پول ہے تا اس تک ہم لوگ داک کر سکتے ہیں۔''

یں۔ "بیزین بھائی نے کہا ہے؟" عمارہ نے خاصی ہے تقینی سے اسے دیکھا۔

''لیں آف کورس اگرنہیں یقین توجا کرخود یو چولو۔''
اسے اگر چہ یقین تو نہیں آیا تھا لیکن زین بھائی جیسے
لوگوں کا بھروسا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ بل بیں تولہ بل بیں
ماشہ چنانچواس نے صبا کی بات کا یقین کر کے ذین بھائی
کے حوالے سے منفی شکوک وشبہات ذہمن سے جھٹک
دیے۔واک کی اجازت ملتے ہی سب سے بہلے کینوس
خوز تلاش کیے گئے جوش و ولولہ دل بیں ابھرا مشہور زمانہ
جانے پہچانے سلم اور اسارٹ فکر زا تھوں کی اسکرین پر
جانے پہچانے سلم اور اسارٹ فکر زا تھوں کی اسکرین پر
ائر نے وامنگ نے بدن بیں پھرتیاں بھر دیں۔مزید بچھ
ائر نے وامنگ نے بدن بیں پھرتیاں بھر دیں۔مزید بچھ
مجمی سوچنا وقت کا زیاں لگا جوش جنوں میں کینوں شوز میں
جگڑ نے قدم چوکھٹ یار کر گئے۔

بہارے اواک دنوں کی ٹی تو بلی خوشبو جہار سو پھیلی ہوئی المقی سہانے موسم کا سندیسہ دیں گنگنائی خوش گوار دشوخ ہوا سے سہانے جھیڑ جھاڑ کرتی گزر ہوا ہیں درختوں کے چوں کے ساتھ چھیڑ جھاڑ کرتی گزر رہی تھیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوشبو بھری ہوا کواپنے اندرا تارتے دہ بحل کے پول تک گئیں پھر واپس پھر دوسرا جگر بگن، جذبہ شوق ان کے ہم قدم تھا کہ قدم خود بہ خود اشریٹ لائش کی بدولت سرئرک کے اسٹریٹ لائش کی بدولت سرئرک کے گرد ونواح میں بھی اچھی خاصی روشی ورونی تھی ابھی وہ چوتھا چکر کھمل بھی نہ کر پائی تھیں کہ صبانے یو نہی سرسری سا چوتھا چکر کھمل بھی نہ کر پائی تھیں کہ صبانے یو نہی سرسری سا جوتھا چکر کھمل بھی نہ کر پائی تھیں کہ صبانے یو نہی سرسری سا مری تو دل دھک سے دہ گیا۔

"ع....م...عا....ر......!"مرسراتی بوکی

حجاب...... 209 .....اپريل۲۰۱۲ء 209

يوں ريگا جيسے سانسوں کي آمد وردنت رک گئي ہو، زين بھائي " يارمين في سوچاجب التخالوكون سے يوچھ ليا ب كي تھوں سے ليكت أكب كے شعلے أكر چيسم كرنے كى توزین بھائی نے کیا کہنا ہے ان کا جواب بھی ظاہر ہے پورى صلاحيت ركھتے تھے ليكن كاش وہ جستم موجاتي اور مثبت بی موگااب مجھے کیا بیا تھااور پھرساری کر برد تواس را كه و بين كبين بمواسے ادھرادھر بھر جاتی اور بٹریاں ..... منحوں کتے کی وجہ ہے ہوئی تھی ورندتو 'اچھاابتم اس تنبو در ما برد ہوجا تیں اور الی صورت حال میں زین بھائی سے توبابرا ونا "صبانے ایک بار پرجادر سیکی مرادهروبی سامنا نه ہوتا کاش پیزمین شق ہوجائے اوروہ اس میں سا جائیں آگر چەصدق دل سے دعا ماتکی گئی تھی مگر ہردعا کے "تم نے اس تنبو سے باہرآنے جوگا چھوڑا ہی کب نصيب مين قبوليت كبال بموتى بين-" گاڑی میں بیتھیں۔" وھاڑجیسی مدہم سر کوشی اور <sup>و</sup> کوئی نہیں ،ایسا بھی کیا سوگ منا نا ذرای ڈانٹ ہی تو برف جيبالبجاندرتك شنثرا شاركر كيا-یردی ہے۔"صبانے اس کے اور تائی جا درایک دم هینجی اور ₩....₩ محوله سابنا كرايك طرف بجينك وك-"عماره ....عماره الله يار بيسا" صباحات كاكب " بهونهه، ده ذرای ڈانٹ تھی؟" عماره اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لے کراس کے سر کے اوپر کھڑی تھی اوروہ چا درتانے مندسر رات كامنظرايك بار محرياة ياتوآ تمحول كيستهرى فرش ليييماكت وصامت محى-"اللونايار، اب المحتجى چكوكيا سارا دن سوك مناتي -2 nd سارے راستے توزین بھائی نے کوئی کاٹ دینے والی رہوگی اس ڈرای بات کے کیے۔" خاموثی کی جا دراوژ مصر کھی تھی تکرنی وی لا و سے میں ایک "وہ ذراس بات می؟" جا در کے اندر سے بھیلی بھیلی میں کھڑے ہوکرسب کی موجود کی میں وہ کل افشانی کی کہ آ وازا بحری۔ انہیں اینے کا توں سے دھواں لکاتا ہوامحسوں ہوا اور جملہ و کتنی انسلی کی تھی انہوں نے ہماری ، مجھے تو لگتا تھا چاضرین میں سے ہر چبرے برمسخرکے ساتھ د بی د لیکسی آج زندہ مبیں چھوڑیں گے۔ مہیں تو کاش زندہ ہی نہ چھوڑتے آئی سویئریار، میراصرف اتناقصورے کہ ....! اتنى يعزنى كے بعداد آ دى كومرجانا جاہے۔"اس " تمہاراا تناقصورہ کتم نے غلط بیانی کی جس کی سزا کی آوازاب بھی بھیکی ہوئی تھی۔ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی جھکتنا پڑی۔" ''کوئی نہیں'' صبانے ہاتھ جھاڑے۔ "اجھا چھوڑونا ہاہرتو نکلو۔"عمارہ نے چا درصباکے اوپر "بيروز كى بات باورروزروز مرتابنده اجها كهال لكتا ہے مینی جس کی روئی روئی سرخ آ تھے سے محصور کنال تھیں ہے ابھی توشکر کروابویا چیاجان میں سے کسی کوخبر نہیں ہوئی اس نے پھرچا در میں خودکوچھیالیا۔ "یار! میں بتا تو رہی ہوں مہیں کہ میں نے واک "بال صرف وبى ره محيّ تصاس لا ئيور الميشن كو كرتے كے ليے باہرجائے كى دادى جان سے اجازت كى انجوائے کرنے ہے اب ویسے بھی اگر پوری دنیا کو پتا چل تھی۔ای اور چچی جان کو بھی بتا تھا۔ بھائی کو بھی بتایا تھا بلکہ جائے کیا فرق بر تا ہے انب اتن انسلٹ۔ وہ مھٹنول بر ساتھ چلنے کی آفر بھی کی تھی اور آصف بھائی سے بھی پوچھا بازولييني سنسلسل روربي تحى-تفابيشك يوجهاوسب-" ہاں اس وقت دوڑتے ہوئے خیال نہیں آیا تھا اب

"ہاں اور جن سے پوچھنا تھا ان ہی سے صرف مہیں

سوجتے ہوئے شرمندی ہوئی ہے کہ ارد گرد و مکھنے والے لوگوں نے کیا کیاباتیں نہ بنائی ہول کی۔ دولر کیوں کواندھا وصندس کارے دوڑتے ہوئے دیکھ کرواہ کیافلمی سین كرى ايث كيابم ني .....!" مماره في مزاليت موت "إل كيابع زتى كالجمي ريكارة قائم موكيا ہے-"صبا

ك وج ك وفي وين اعى كى-''اچھااب جھوڑو بھی کیاساری عمرای بےعزتی کارونا

روتے رہیں ویسے بھی بےعزبی نصیب میں کھی تھی اور نصيب كِالكھاكون ٹال سكائے بھلا۔" صيانے فلسفہ جھاڑا تو ممارہ جھیکی آ عموں سےاسے محور کے رہ تی۔

صاالیمی ہی تھی شوخ ، بے بردا، ہروقت سے سے الدو چرکے لیے کوشال شرارت بھری، تقرلنگ کی دلدادہ، السي بھي بات بر بريشان نه موتى اور نه بي كوئى بات ذ من ودل برسوار کر کے دنوں دھی ہوتی رہتی بلکہ استھے ہی بل سب بھول بھال کر تیج تھے لگارہی ہوتی ۔ وہ آصف بھائی اور زمین العابدین کی اکلوتی اور لا ڈلی بہن تھی لا ڈنو خیر صرف آصف بھائی ہی اٹھاتے تھے جبکہ زین بھائی تو اکثر ..... خيروه بھي ان کي سخت فطرت، ڙانٺ ٿيٺ اور ڪھور ٻول کو كہاں خاطر ميں لائى تھى۔ جيكہ عمارہ اسے مال باپ كى اکلوتی تھی اگر چہلاؤلی وہ بھی تھی مگر فطرتا صباسے بہت مختلف تھی۔عمارہ وادی جان کی بے صدلاڈ کی اور سن پہند یوتی تھی۔ ہروقت ان کی خدمت پر کمر بستہ رہتی ان کی

میلی بیکاریر بی سب جیمور چھاڑا تھ کھڑی ہوئی۔ اكر چەدە صباكى نت نئىشرارتول،شوخيول ادرايدو چرز میں لاشعوری طور براور بچھا بنی سادہ اور معصوم فطرت کے باعث اس کا ساتھ تو دے بیھتی مگر پھرسب کی اور سب سے زیادہ زین بھائی کی ڈانٹ کھا کروہ دیر تک روتی رہتی۔

چھٹی کا دِن تھا اجلی دھوپ پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ان کے گھر میں بھی ویسی ہی سرگرمیاں تھیں جوچھٹی کے دن عام طور رِتقریبا ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ہرکوئی بچھلے

سحن میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھامر دحضرات برآ مدے میں مچھی کرسیوں پر براجمان مہنگائی، لوڈشیڈنگ، ملکی سیاست ومعیشت اورنجانے کون کون سے در پیش مسائل پر بحث کرنے میں ملن تھے۔امی اور پچی جان پتول سے بے نیاز انار کے چھدرے سائے میں بیٹھیں جانے کون کون می بروی خواتین کے صغیرہ وکبیرہ گناہ اسے سر کینے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگار ہی تھیں صبا کچن میں بھائی كے ساتھ ناشتا بنانے ميں مصروف تھي پورے تھر ميں آكو کے براٹھوں کی خوشبو اشتہا بر ھانے میں اہم کردار ادا کرربی هی۔

عمارہ نے دادی جان کے بالوں میں سرسوں کے تیل کی مالش کرے چنیا باندھ دی چرایک مب میں ہے کرم یانی بحر کرشیمیو کے چند قطرے شکا کراس میں دادی جان کے یاؤں ڈاو دیے چند منٹ بھکوئے رہنے کے بعد جھادیں کے ساتھ رگڑ رگڑ کے پنڈلیوں تک دھوتے اور ایک خٹک تولیہ لے کر ہونچھ ڈالے پھران کے بیروں اور یند لیوں بروبر تک تیل کی مالش کرتی رہی۔دادی جان اس تمام وقت میں اے اچھے نصیب کی دعا نیں دیتی رہیں

"دادی جان کوئی اور دعا بھی ویں نا۔" "اور کون می دعائ وادی جان نے بے حد چرت سے اے دیکھا۔

"امتحان میں کامیابی کی اور اجھے مارکس کی وعا دادی جان۔ 'اس نے جیث سے فرمائش کی۔ "نہ میری چندا، عورت کی اصل کامیابی اس کے نعیب کی کامیالی ہوتی ہے جس کے نعیب اچھے وہ کامیاب ترین اور جس کے نصیب برے وہ ناکام ونامراد بمیشه بیده عاکرنا چاہیے کہ سی کونصیب کی تھوکر نہ لکے پھر بندہ ساری عمر مخوکروں کی زدیس آجاتا ہے۔اللہ ممہیں برقتم کے امتحان میں کامیاب کرے بیٹا۔ "وادی جان نے بہت زمی ہے اس کی پیشانی چوم کی تو تجی محبت کے اس بے ساختہ مظاہرے پراس کی آ تکھیں جھلملا

ك كى ف ف الله اور كالآمد نسخ بتاتى ربيس جوهماره تو مارے باندھے س رہی تھی جبکہ صیاانتہائی خشوع وخصوع سےدل کی سلیٹ برلکھر ہی تھی۔

م کھ در بعد تولیہ سر پر لیلئے وہ داش روم سے بمآ مد

و بھی بھارتم بھی نہالیا کرو۔ عمارہ نے موتیجرائزر بالفول برمسلته موت كبار

"میں ہرروز نہاتی ہوں بھی بھار نہیں کہ پھر بورادن واش روم میں ہی گزاردوں \_"صبانے جواب دیا۔ "باع عاروتهارے كتنے بيارے بال بيں-"كمرير مصلے عمارہ کے سلی بالوں کو اس نے بہت حسرت سے و مکھتے ہوئے کہا۔

''الله نظر بدہے بچائے۔''عمارہ نے فورا کہا۔وہ چڑ

ومشرح کرومیں نے بھی تم پر بدنظر نہیں ڈالی پیم ہی ہو جو .....خير چيورو ول ..... يديمري شرك سل كي تك كي سوچا ذرا پہن کے دیکھتی ہوں '' وہشرٹ اٹھا کرواش روم میں تھی گئا۔

كالج سے آنے كے بعدوہ بھانى كےمشورے كے عین مطابق بوی ول جمعی سے سٹر صیاب اتر تی چڑھتی اور بەپتۇممىكن بى نەققا كەرىپى كىسى سرگرى مىس دەعمارە كوشامل نە كرنى اور پھر عمارہ مارے مروت كے اس كے ساتھ سیرهیاں پھلا تک رہی ہوتی \_اس روز بھی عمارہ نہا کرنگلی تھی کدصانے اسے اینے ساتھ هینج لیا تھااس نے جلدی ے اینے لیے بال کی میں سمیٹے اور سٹرھیاں اترنے چڑھنے کامل شروع کردیا۔ کھدیر کے بعدوہ ذرادیرے ليسانس بمواركرنے كے ليےرك كئا-شام کا وقت تھا سورج غروب ہوئے کھ بی در موالی تحىآ مان كي مغربي كذار يهرخ موكروو فتول كي شاخوں سے جما مک رہے تھے وہ جبوت ی موکر پیسظ

ں بھی یوں ہی آ تکھ بھیگ جاتی ہے بلاوجہ اور صا اس کو ہمیشہ کہتی تھی کہ عمارہ تمہاری آ تھوں کوتو رونے کی عاوت ہے جہاں منے کی بات ہوتی ہے دیاں بھی تنہاری آ تحصیں وهاؤیں مارنے لکتی ہیں۔ وہ آ تحصیں صاف كرتى كچن ميں جلي آئي صباچوكى پرا لتى بالتى بارے بيٹھی كرماكرم آلوجرے برام محكوانتنائي پھرتی سے حتم كرنے کے چکر میں تھی۔

"أرام سے کھالو، کوئی تمہارے بیچھے نہیں نگا ہوا ، ای رفآری سے اور ندیدے بن سے ہر چیز تھوستی ہواور پھر کہتی ہو کوئی ورزش بھی کارآ مد ثابت تہیں ہورہی۔"عمارہ نے اغدرداخل ہوتے ہی اس کی اچھی خاصی کلاس لےڈالی۔وہ ايك برداسانواله منهين دالتے ہوتے بولى-

'' کھانے بینے کی چیزوں سے اٹکار کر کے کفران فعت ميں كرناجا ہے۔

"ہاں جہاں کھانے پینے کی بات آتی ہے تہیں

'' کوئی نہیں'' جائے کا لبالب مگ اٹھاتے ہوئے اس نے حسب عادت سر جھنگا۔

ایک بار بھائی نے کہاتھا کہ شادی سے بہلے میں نے بھی کچن میں جما نکا تک مبیں تھا۔ تو عمارہ نے جوابا کہا۔ '' بھی بھانی جان آپ اتنی سلم اور اسارٹ ہوئی

''ہاں آج کل میرا دیث بھی کچھ زیادہ ہوگیا ہے۔''

بھائی نے کہا۔ '' کچھ۔۔۔۔!'' عمارہ نے چوکی پربیٹھی ہوئی بھائی کونئے

" مجھے بھی ایک بارسکم ہونے کابڑا شوق ہوا تھا۔ مجھانی نے بتایا۔" مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سٹر صیاب دن میں کئی گئی مچلا گوں تو وزن میں خاطر خواہ کی ہوتی ہے اور فرش بر یو چھالگانے سے جمی پیٹ اور مر کا اضافی کوشت قدرے كم موجاتا ہے۔" چھر بھائي دريتك ال كووزن كم كرنے

دواب 212 .....الريان١٠١م

و کیھنے گئی۔ وہ منڈ بر کے ساتھ ساتھ ٹہل دہی تھی کہ منڈ بر پر حجولتی شہوت کی کھر دری شاخوں کے ساتھ اس کا دو بٹا الجھ گیا اس نے ایک جھکے ہے دو بٹا حجھڑانے کی بجائے آرام سے کھینچا مگر کامیابی نہ ہوئی تو اس نے وہاں پڑی

کری پر پاؤل رکھ کر دو شاخوں کے درمیان میں پھنسا دویئے کاپلونکالا۔ وقعی نی کیا الم بدار فرمین میں میر کیا ملوک ھے کا

''جوانی کا عالم بڑا بے خبر ہے، دو پے کا پلو کدھر کا کھر ہے۔' نجانے کہاں ہے یہ گنگاہٹ سائی دی تھی اس نے ذرا بھی دھیان نہ دیا گرینچا ترتے اس نے درا بھی دھیان نہ دیا گرینچا ترتے اس کے سامنگی بال کچر کی زم گرفت ہے آزاد ہوکر منڈیر پر بھر گئے اور یہی وہ لحمہ تھا جب گیٹ کے سامنے گاڑی روک کر ہاران پر ہاتھ رکھے ذین العابدین نے یہ منظر دیکھا اور پھر ساتھ والوں کی حجبت سے سیٹی بجاتے دوآ وارہ لڑکوں کوڈو ہے سورج کی تمام سرخیاں زین العابدین کی آئے ہوں جہونے اور ہاتھ آئے ہوں جسنچ اور ہاتھ اسٹیرنگ پر جےرہ گئے۔

م م به به به م در بعد عدالت عاليه ميں ان دونوں کی بيشي موچکي هي جل تو جلال تو کا درد کرتی موئی وہ دونوں لا وُئ سے بھی جھی کا میں اُئٹر تھی کا سے بھی

کے بیچوں بیچ کھڑی ہوئی تقرققر کانپ رہی تھی۔
'' ٹانگیں تو ڑ دول گا آگا جے بعد میں نے جیت پر
سی کو دیکھا تو۔'' زین بھائی زور سے دھاڑے اور شعلے
برساتی آ تھوں سے بڑی دیر تک ان کودیکھتے رہنے کے
بعد ٹھک ٹھک کرتے وہاں سے چل دیاور وہ دونوں دیر
تک ان کے قدموں کی دھمک اپنے دل برمحسوس کرتی
رہیں۔ پھرصا تو ہمیشہ کی طرح جلد ہی منجل کی جبکہ تمارہ
ایک بار پھر خیمہ تان چکی تھی جبکہ صااس کے سر پر بڑے
ایک بار پھر خیمہ تان چکی تھی جبکہ صااس کے سر پر بڑے

سنو، چائے پیوگی؟'' ''زہرلادو۔'' وہی بھیگی بھیگی آ دازردیاردیالہجہ۔''چائے میں ڈالنے کے لیے۔'' ''برزاکھاؤگی؟'' درنہد ''ن کی نمین ' سی نقط کی سے شدید

ريليكس موديس كفري كفي-

مبیں۔"اب کی بارنم آواز کے ساتھ ناک سے شرز

شرژی آواز آئی جس پر صبائے انچھی خاصی نا گواری محسوں کی۔

''کھرسود مروءای جرے میں ہی۔'' ''موت بھی اپنے جصے کی تم میری طرف منتقل کردو گی۔'' وہ چاور سے باہر نگل آئی وہی ردئی ردئی سوگوار آ تکھیں اور بے تحاشا سرخ پڑتی ہوئی چھوٹی سی ناک۔ خوب صورت اوگ روتے ہوئے مزید قیامت لگتے ہیں۔ صبانے بغوراس کے روئے روئے نقوش دیکھتے ہوئے دل میں سوچا تھا۔

" بلائنگ ہمیشہ تمہاری ہوتی ہے اس قتم کے اوٹ پٹا گگ آئیڈ یاز تمہارے ہوتے ہیں اور ڈانٹ مجھے کھاٹا پڑتی ہے ہر وفعہ تمہارے جھے کا بھگٹان مجھے بھگٹٹا پڑتا "

ہے۔"
"جینیں، میں نے بیں کہاتھا کہ سی شیموالڈ کی شہور
ومعروف ماڈل کی طرح جیت کی منڈ پر پرزگفیں اہراؤاور
شام سے پہلے گہری رات کردو، ویسے تچی بات ہے اس بار
تو زین بھائی کے غصے کو ہُواتم نے خود دی ہے۔" صبا کی
بات نے اسے لیج کھرکوجیپ کرادیا تھا۔

''تو کیا اپنا دو پٹا وہیں درخت کی شاخوں میں منگا رہنے دیتی۔دو پٹاتوا تارنا تھا۔''اب کے دہ بولی تو اس کے لیجے میں کمزورسااحتجاج تھا۔

" النس آل رائف ، الله باراحتياط كرنا " عماره است كهور كرد گئ جبكه صبانے ہر باركی طرح اس بات كا اثر بھی چنكيوں ميں زائل كرديا اور پہلے جيسى ہوگئ خوش باش ہنستى مسكر اتى ہوئى \_

● .... ♦

صبائے اگر چہال واقعہ کے بعد سیر صیال پھلا تکنے کا عمل ترک کردیا تھالیکن بھائی کے کامآ مد نسخے کے عین مطابق پورے کھر میں یو نچھالگانا نہ بھولتی۔ کمروں میں، مطابق پورے کھر میں یو نچھالگانا نہ بھولتی۔ کمروں میں، کار بہ کے بعد بجے کچھے کونوں میں وسیح ٹی وی لاؤئ میں برآ مدے میں وہ گلن، محنت اور پوری ایمان داری سے میں وہ تی بھر ہر روز مشین پر جا گھڑی ہوتی وہ تی بھر ہر روز مشین پر جا گھڑی ہوتی

منگناتی ڈرائیووے کے ماریل کودائیرے خشک کررہی مشین اس کے وزن کے بوجھ سے احتجاجا کھڑ کھڑ کرنے "اف کوئی فرق نہیں بڑا۔" وہ لھے بھرکو مایوس ہوتی پھر پڑی تھی سادہ دیلیج چبرے پر جھولتی کئی تنیں سورج کی روشی

في سرے سے دبي مل وہرايا جاتا۔ بارثي وقف وقف سے سارى رات برى ربى تقى كن من، رم بھم، پھم بھم ہارش کے ساتھ تیز ہُوا کھڑ کیوں اور دروازوں کے ساتھ سر پیختی رہی مینج سارے فرش کردوغبار ے اٹے بڑے تھے۔ چھٹی کاون تھا پروین برتن دھونے کے بعد واشنگ مشین لگا چکی تھی ای ٹوٹے بٹن قمیص اور

ادھری پتلونیں سلائی کے لیے علیحدہ کررہی تھیں۔ " فرش دهودين مول ويساقو صفائي ممكن نهيس-" " بان جي ما جي جي پائپ جي نگاليس بردا كندا كشاهو كيا ے۔" پروین نے اس کی بربرداہث س کرمشورہ دیاویے جی جب ہے بروین کی صفائی سے جان چھوٹی تھی اس کی

موجيس ہوگئ تھيں۔ "وہ جی برا مطلب ہے جی کہ .....!" مباکی تیز محوري بروه ادهرادهر موكى-

یونچھا لگانے کا خیال ترک کرکے اس نے پائپ لگالیا۔ لاؤنج، بمآ ہے، سٹرھیاں، ڈرائیو وے، سرف ڈال کراچھی طرخ رگڑ رگڑ سب دھودیے کام ختم ہونے تك ده ندهال موچى تى-

" شرم تونبيس آريي نا، وائيريي نگا دوكم از كم " جهكي شاخوں والے بائل برش تلے، اخبارسامنے پھیلائے کری ربیمی عمارہ کواس نے شرم دلائی مروہ نس سے س نہ موئی۔ دوسری پھرتیسری اور بلآخر چوسی مرتبہ کہنے يروه اخباراتك طرف ۋال كربادل ناخواستدا تھ كھڑى ہوئى۔دو جاریل دے کردو ٹابرآ مے کے پلر کے ساتھ با عده دیا۔ لاؤنج اور برآ مدول ك فل اسپير عليه چلا كراس في وائير چلانا شروع كرديا\_ صبااندر چلى كئى ہر چيز دھل دھلا كر صاف تقرى ہوگئ تھی۔

كب كيث كحول كركون اندر واقل موا عماره في دھیان ہی ندویا وہ اسنے دھیان میں من ہولے ہولے

نمی۔ لیے بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی ایک کاندھے پر میں چک رہی تھیں اسے خربی ندہوئی کددو سے سے بے نیاز و صلے دھلاتے میں جبرے والی اس قدرے بے بروای لڑ کی کودو کالی سیاہ آ تھوں نے بے حدمبہوت ہو کر دیکھا ایک بل کوصرف ایک کمیے ، ایک ساعت کے لیے اور دل ہی دل میں وقت مفہر جانے کی دعاما تکی گئے۔

وقت بفهر بھی اگر جاتا ، بل ساکت ہوجاتے ،ساعتیں تھم جا تیں مکراس کمنے وہ ہوگیا جس کی توقع کوئی بھی نہ كرر با تفااور ہونى كوكون ال سكا ہے۔ يلك جيكى بحرثوثا اورمنظر بدل گیافرش کی چکنی سطح پرجانے کیسے اس کا یاؤں ریٹ گیااورا گلے ہی بل وہ ڈرائیووے کے بیچوں چے پڑی تمحى تنجلتة سنجلتة ال في نظر الله الى اورنظر كي ما من اورای ایک بل میں وہ ماریل کا فرش شق ہونے کی اور خود کاس میں سانے کی دعا کر البیں بھولی تھی۔

سامنے نگارے برساتی آ تکھیں لیےزین بھائی تھے ایک توانہوں نے بھی ہرنازک موقع پرانٹری دیناہوتی ہے چلوں جے دن تو پھر بھی خیر تھی مگران کے ہمراہ ان کا کوئی امريكه بليك دوست بھى تھاجس كى آئھوں ميں بلكورے لیتا تبسم، اب تو سچی نجی ماریل کا فرش شق موجائے مگر تہیں..... کچھے چیزیں جتنی پارجھی ہوں انسان عادی تہیں ہویا تاائی میں سالک بے عزتی ہے ہر بار مضرب سيمرجان كوجى جابتا باركيراس في انجاف میں قطعی انجانے میں زین بھائی کے شعلے خیز غصے کو ہوا ويدى تعى اورايك بار يحراس كى سسكيال اور بحكيال تعيي جوهم ہی شربی میں اور دادی جان کاسفیدا چل اس کے أنسودك سي بهيكتا جارباتها-

"زین بھائی کوخدا جانے اتنا غصہ کیوں آتا ہے مجھ پر ى زياده آتا كا ياشايد .... مرية طے كر بربارين ہی ان کے غصے کانشانہ بنی ہوں اب اس میں میرا کیا قصور تها كەمىرايا ۋى كىسل كىيا .....اور چىرىيە سبا ....اللە كرے

حجاب..... 214 ....اپريل۲۰۱۲ء

"جی نہیں مجھے تو معاف ہی رکھوتم۔" عمارہ نے فوراً اٹکار کردیا۔" میں تو اب بھی بھی تمہاری اس طرح کی تقرڈ کلاس ایکٹیو ٹی کوجوائن نہیں کروں گی تم جو جی میں آئے وہ کرو۔ "وہ بڑی دیر تک اسے منانے کی کوشش کرتی رہی گر اس نے گویا تہیہ کرلیا تھا اس کا ساتھ ندیے گا۔ "ام بھی بہن نہیں ہو۔"

' دنہیں ہوں۔'' '' کچھ دنوں کی قوبات ہے۔'' ''جا ہے ایک دن کی بھی ہو۔''

"مروم" اس قدرصاف الکار پراسے غصباً گیا گر اب عمارہ اس کے کسی جھانے میں آنے والی نتھی پھراس نے اسلے ہی فضا کا ہوئی بارلرجوائن کرلیا اگر چذین بھائی فاطر میں لاتی تھی اور یہ بہلی بارہ واتھا کہ صبانے عمارہ کے بغیر کوئی کام کرنے کی ٹھائی تھی ورنہ تو وہ دونوں ایک ہوئی تو وقتی۔وہ اس کے بغیر بور ہوری تھی کا کج سے ان ہوئی تو وقتی۔وہ اس کے بغیر بور ہوری تھی کا کج سے ان ہوئی پارلر چلی جاتی جبر عمارہ کھر آ جاتی اور صبا آتے آتے شام کردیتی اور عمارہ اس کے بغیرادھوری سی رہا کرتی۔وہ شام کردیتی اور عمارہ اس کے بغیرادھوری سی رہا کرتی۔وہ شام کردیتی اور عمارہ اس کے بغیرادھوری سی شاید سم کھائی

اس سہ پہرای اور تائی محلے میں کسی کی عیادت کو گئی ہوئی تھیں اور بھائی میکے دادی جان اپنے کمرے میں تھیں۔ وہ بہت دیر تلک بولائی سی پہال دہاں پھرتی رہی کھی کہر کتابیں کھول کر بیٹھ گئی آیک کے بعددوسری ان میں بھی ول نہ لگا تو کچن میں جلی آئی کچھ پکالوں مگر کیا، اس نے ول نہ لگا تو کچن میں جلی آئی کچھ پکالوں مگر کیا، اس نے دلی سے کیپنیٹ کھولئے شروع کردیے کوئی الی چیز جس میں وقت بھی کم لگے۔ پھر اسے مٹر بلاؤ پکانے کا جس میں وقت بھی کم لگے۔ پھر اسے مٹر بلاؤ پکانے کا خیال آیا چھے پہلے کیوں نہیں آیا اب خیال آبادے دائی ہیں۔ سید خیال جھے پہلے کیوں نہیں آیا اب تک خوانواہ بور ہوتی رہی۔ اس نے جلدی سے چوابا آن

''سنو۔''اس نے آتے ہی حسب عادت پکارا مرعمارہ بےرخی سے منہ موڑ گئی مگروہ صبابی کیا جو کسی کی بےرخی کو سنجیدگی سے لےوہ جب سنوکہتی تو پھرا گلابندہ چاہے لا کھ سننے سے انکار کرے کا نوں میں انگلیاں ٹھونس لے مگراس نے اپنی سنا کرہی دم لیٹا ہوتا۔

"على سوچى دى مول كه .....!"

'' کو یا کوئی نئی مہم در پیش ہے۔' عمارہ نے دہل کرسوچا گراس ہار وہ بھی اس کا ساتھ نہ دینے کا مصم ارا دہ کرچکی تھی ویسے بھی ہوے دن ہوگئے تھے بے عزنی ہوئے اور اب صباکی از سرنو تیاریاں لگ رہی تھیں۔

" بیں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے فضا کا بیوٹی پارلر جوائن کرلیں اچھی بیوٹیشن ہے ہاتھ میں صفائی اور مہارت بھی ہے اور اب تواسے شوہز سے بھی آ فرز آنے گئی ہیں۔ مجھے اس نے خود بیہ شورہ دیا ہے کہ آ دی بروفیشنل ہویا تہ وہاتھ میں ضرور کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا چاہیے مجھے اس کا مشورہ قائل قبول لگا کہ چونکہ ہم دونوں فارغ مجھے اس کا مشورہ قائل قبول لگا کہ چونکہ ہم دونوں فارغ مجھی ہیں ان دنوں تو کیوں نہ اس آ فرسے فائدہ اٹھایا جائے گئی ہیں ہے اور نہیں تو اپنامیک اپ کرتا جائے گئی ہیں ہے اور نہیں تو اپنامیک اپ کرتا تو آئی جائے گانا ، کیا خیال ہے؟"

حجاب...... 215 .....اپريل۲۰۱۲م

كبيا اورجياول بعكوكرر كصمصالحه بجون يحساته ساته

"او ہو.....اتنی جلدی فٹافٹ اتنا اچھا خوشبودار پلاؤ كب بهي كيا- "دم برركه كرائي چرتى برخودكوشاباش دية موئے مائنے کے لیے فرج سے دبی ٹکالا۔ رائے کے پیالے کے ساتھ دو بلیٹوں میں جاول نکال کرٹرے میں ر کھاوردادی جان کے کمرے میں چلی آئی۔

" کیجے....وادی جان آپ کے لیے گر ما گرم مٹر پلاؤ الكالاني مول جلدي سے كھائيے اور شاباش ديجيے "اس نے دادی جان کے مرے میں داخل ہوتے ہی باآ واز بلند بكاراليكن المطين بل اس كى زبان كوبريك لك مكة زین بھائی صوفے پر براجمان تھے اور اس برایک رمری نظر ڈال کرتی وی کی طرف متوجہ ہو مجھے پیشنل جيوكراني الرجدوه برس انهاك اورتوجه س وكهرب تصلین کسی جگه برصرف ان کی موجودگی بی محماره کوخوف زدہ کردی تی تھی اے لگتا کہ ابھی کہ ابھی اس سے ضرور کوئی ندكوني علطى سرز د موجائے كي اسے سارا وقت يمي دهر كالكا ربتااور پرابیای مونا ناداستگی میں بی سی اس سے ضرور كونى نهكوني علطي سرز وجوجاتي ادران كود انتفئه كالموقع مل جاتا۔ اس نے حیب حاب ایج مصے کے حاول زین بھائی کے سامنے رکھ دیاورخود با ہرنکل آئی۔

"میرے لیے جائے کا ایک کپ لے آنا۔" زین بھائی کی فرمائش اس کی ساعتوں سے نگرانی-

"اين ليه بهي حاول يبيل لي وعماره بيني- وادي جان نے عقب سے بکارا مگر وہ ان سی کرتے کی ک جانب بره مائي-

"توبهب، جاول كهاتي موئ الرجيج كي ذراى أواز بھی سنائی دیے تئی تو مجھوشامت آ جائے گی جبکہ زین بھائی کی موجود کی میں تو پلیٹ ہی ہاتھوں سے چھوٹ جانے کا خدشہ تھا۔ بالہیں ان کے سامنے میری ساری خود اعتادی ہُوا کیوں ہوجاتی ہے پھر مجھ سے غلطیاں بھی تو زیادہ المی کے سامنے ہوتی ہیں نااوران کوتو غصہ دکھانے کا

موقع جاہیے ہوتا ہے بس-"نہایت اہتمام اور شوق ہے يكائے ہوئے جاولوں ميں وہ اب خاصى بودلى سے في چلا رہی تھی آ دھی پلیٹ ہوئی چھوڑ کر اس نے جائے -62 Judes-

"صباکی بیربهت اچھی عادت ہے جو کسی بات کو بھی زیادہ دیر تک ذہن برسوار نہیں کیے رکھتی۔ وہ سوج کررہ

" دہبیں۔" وادی جان کے لیے ایمل جوس بناتے ہوئے اس کے ہاتھ بل جرکے لیے ماکت رہ گئے تھے۔ "بال" صياني باجها خاص زورديا-" يكيي بوسكتا ہے۔"

"وبى نا،وبى تويىل كبدربى مول كديد كيے موسكتا ب بيملامين توخود جيران ره كئ تفي اور جھيا بني ساعتوں كادھوك لی بیات، میں نے بار بارتصدیق کی۔باربار بوچھا کہ ہوسکتا ہے سننے والول کوغلط جی ہوئی ہو۔واقعی سے نامملن ک بات ہے کہ حارث بھائی نے تمہارے کیے پروپوزل بچھوا ديا يروبوزل كامطلب توجعتي موناتم شادي كالبغام موتا

" پہاہے مجھے "وہ خفا ہوئی توصیانے اس کے ساکت باتھ ش دیا جوس کا گلاس تھا ما اور فور آدادی جان کودے آئی کیلین واپسی پرعمارہ اس مقام پرنہ تھی۔اس نے ایک دو مرول ميں جما نكا پھر يا ہرلان ميں چلى آئى وہ اسے وہيں مل کئی کھاس کے زم وہازک منگے نوچتی ہوئی صباس کے ساسنة بيقي

وجههين يقين نبين إيانا مجھے بھی بالکل يقين نہيں آيا تقیامیں سوچ رہی تھی کہ پہلی فرصت میں حارث بھائی کواپنی آ تھوں کا چیک اپ کرانے کامشورہ دول ..... "وه كيون؟"عماره نے سراٹھا كراسے ديكھا. " ظاہر ہے جس طیے میں انہوں نے مہیں دیکھاتھا ضرور بى ان كے قریب كی نظر میں کچھ گڑ ہو ہے نہ کچھ موجا ن مجھاادر جھٹ سے تبہارے کیے پروپوزل بچھوا دیا ایک

حجاب..... 216 .....ايريل٢٠١٧م

بات تو میں نے ول سے مان کی ہے کہ محبت واقعی اندھی

ہوتی ہے۔'' '' بکواس بیں کرویہ سبتہاری وجہ سے ہوا ہے۔'' مواسے؟ جی بید "ہا میں .....میری وجہ سے بیسب ہواہ، جی مبیں میڈم میں نے کوئی ان کومشورہ نہیں دیا تھا کہ اجا تک سے آ تحين اوراس تفرتفر كالبتي لزكي كويسند كركيس اورنه بي تهبيس مشوره دیا تفاایک اجنبی کےسامنے بناسویے سمجھے یوں گر حانے کا "صانے اگلا تجھلاحساب بے باق كرديا اور عماره حب ي ره كن في الفوراس كي نكاه ميس وه منظر كهوم كيا تها زین بھائی کےساتھ کھڑاوہ اجنبی جسے عبارہ نے تو شایدغور ے دیکھا بھی نہیں تھا بس اس نے تو اجنبی کی بے حد تحیر اور پھرا گلے ہی بل نادم ی ہوکر جھک جانے والی آ تھھیں دیکھی تھیں۔ ڈرائیووے کے یاتی یاتی ہوتے میکنے فرش مر کرنے کے بعد میہوش بی کہاں رہ گیاتھا کہ وہ کسی ست د كي يائے۔ اس ياد نے اب كے اس كے مونوں ير عرابث جگادی

"اس وقت جہيں كون سالطيفه ديا آ كيا؟" صبانے اس کے ہونوں ریھنبری مرہم ی مسکراہٹ یا ڈلی۔ " کوئی نہیں ن<sup>"</sup> وہ ایک بار پھر سیریس ہو گئی۔ ''انی ہاؤ ۔۔۔۔ میں تنہیں ہونے دول کی کسی صورت بھی ہیں۔"

"اوں ہوں اس طرح کی فلمی قلاپ برو کیس مارنے کی ضرورت مبیں ہے ہوگا وہی جوابویا چیا جان جا ہیں مے یا دادی جان اور دوسرے کھر والول کی مرضی ہوگی بلکہ سب سے زیادہ جواللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی کیونکہ جو کرتا ہے اللہ كرتا ب اورالله جوكرتا ب مح كرتا ب "بات كا خر میں اس نے واصف علی واصف کاسہارالیا۔اب ایک نتی سوج بجری فکر عمارہ کے چبرے براکھی تھی اور آ تھے يانيول سے لبالب

''اور میرا خیال ہے کہ حارث بھائی کا پروپوزل ایکسپیٹ کرلیا جائے گا کیونکہ وہ زین بھائی کے بیٹ فريند بين -"صباكا يمي كهنا تفاكماً تكهندي مين تفهراياني

"ليكن البحي سے" أكه ندى مين نها دهوكر آواز خاصی بھیگ چی تھی۔

"بال ابھی سے ابھی سے تو تم ایسے کھیر دی ہوجیسے چوی بیتی مواور فیڈر پینے کے کیے ایڈیاں رکڑ کے ریں ریں کرتی ہو۔ جھ سے تو بورے تین ماہ بری ہو۔" صبا ہمیشہ کسی کومے یافل اسٹاپ کی پرواکیے بغیر بولتی تھی۔ " الى ..... مراس بات كاكيا كيا جائے كه موصوف كو تمہارے چھلنے کی اوا بھائی ہے گویا کیویڈ اپنا کام کر گیا۔" عماره جواب میں برسوچ خاموشی اوڑھ چکی تھی وہ کافی ویر تك انكار كي مكنه طريقول برغور كرتى ربى ادروفت كالعين بھی جب زین بھائی کہیں آس پاس نہ ہوں ادرابیا ممکن بى نەپھاان كى انترى تو بميشەغلط اور نامناسب موقعول يربى موتی تھی۔ میمی صباکی وجہے بی مواہے۔ ندوہ اس روز مجھوائبرلگانے کو کہتی اور شیس....

"اف.....!" خفت وندامت کے گہرے احساس نے ایک بار پھردل کی دہلیز کوچھوا۔وہ بوری رات نہ سویائی اور حصیت بر برستی بارش کی آ واز سنتی ربی اور اس روز جهلی بار اسے احساس ہوا کہ رات کی خاموثی میں کن من کن من حصت ر برستی بارش کی آ واز کتنی براسرار مونی ہے اور بھید بجری گری رات اور بارش کا آپس میں بروا گہرا تال میل

'' نیں دادی جان ہے بات کرتی ہوں کہ مجھے ابھی فی الحال پچھنیں کرنا نہ مثلی نہ شادی۔حارث کے ساتھ نہیے اور کے ساتھ۔" اگر چداس نے ڈھیرول ڈھیر مت جمع كر كي هي اور پورے كھر ميں صرف دادي جان ہي وہ واحد ہتی تھیں جن کے سامنے وہ بیہ بات کر عتی تھی چر بھی جانے کیوں ول خزال رسیدہ ہے کی طرح لرز رہا تھا اور زبان باربارتالو كے ساتھ چيك ربي تھى۔اس نے موقع یا کری باروادی جان کے کمرے میں جھا تکا بھی لیکن ہر بار کسی ناکسی کی موجودگی اسے داپس ملتنے پر مجور کردیتی۔ تھک ہار کروہ بچھلے برآ مدے میں چھی آن اور کھٹنوں

"فارغ ہو؟" آصف بھائی کف کے بٹن بند کرتے ہوئے تیزی سے اندر داخل ہوئے اور زین بھائی سے

مخاطب ہوئے۔ ''جی بھائی جان کوئی کام ہے؟'' زین بھائی نے تابعداری سے پوچھا۔

"ابیاہے کہاٹی بھانی کے ساتھ بازار چلے جانا کچھ كام بان كويس بزى بول ابراجيم صاحب كواير بورث سےریسیوکرنے جانا ہے کچھاور چھوٹے موٹے کام ہیں آتے آتے بھی شام ہوجائے گی ٹھیک ہے۔" اور میکی مكالرصاك كانول ميں برانواس نے وہاں سے دوڑ لگا

'سنو''اس نے خاصی بے صبری سے عمارہ کو پکارا۔ "كياب مانس تولو السيلكاب جيكوني تهمارك

يحصر كابواب "وه..... بھائي بازار جارہي بين زين بھائي كے ساتھ ہم بھی ساتھ چلے چلتے ہیں ان کے ٹیکر کو اپنے کیڑے دع تيں كے

"رہنے دو کالوئی کی درزن سے ہی سلوالیں مے تھیک شاک تو سی ہے۔ عمارہ نے فوراس کی تجویز رد کردی۔ " ہونہہ ..... بھانی کے کیڑوں کی فٹنگ دیکھی ہے تم نے کیسی شاندار ہوتی ہے۔ تھیک ہے سارے نہ بھی کم از کم فینسی سوٹ تو بندہ کسی اچھے ٹیلر سے سلوائے نا۔ ''بہرحال بدی و قتوں کے بعد ہی تھی اس نے عمارہ کورضامند کر ہی لیا۔گاڑی میں بیٹھے ہوئے زین بھائی نے ان دونوں کو تہر مجری نگاہوں سے دیکھاضرور پرشکر ہوا کہا کچھنیں،شاید جماني كالحاظ كركة مول-

زین بھائی کوکوئی کام تھا سوانبیں ٹیلر کے ہاں ڈراپ كرنے كے بعدوہ جلدى آنے كا كہدكر چلے محے ثير كے یاس بہت رش تھا سوانبیں کافی دریانظار کرنا پڑا۔ بھالی کے بعدصبانے بھی خاصے اعتاد سے اپنا ناپ ٹیلر کو کھوا دیا۔

کے گرد باز و کینیے سٹرھیوں پر بیٹھ گئی ابھی کچھ ہی دیر ہوئی۔ بار پھراداسی کے بادل چھانے لگے۔ تقى كەصاچكى آئى-

" پھر بھری جوانی اور بھری بہار میں تہارے چیرے پر اداسیاں کون انڈیل گیا ہے ڈیئر کزن؟" وہ کچھ بھی نہ

"او کے .....اگرتم کچھ بتانانہیں جاہتی ہوتو میں ہی بنادین ہوں مہیں تو پاہنا کہ جھے ہے مبرہیں ہوتاجب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو جب تک کسی کو بتانہ دوں پیٹ میں در در بتا ہے تو آج کی اپ ڈیٹ سنو کددادی جان نے حارث بھائی کے گھر والوں کو انکار کردیا ہے بقیہ خریں آنے تک ابھی ہر طرف خاموثی ہے اور راوی چین ہی چین لکھتاہے۔"اس نے صباکی لمبی چوڑی بات میں سے صرف ایک فقره سناتھا۔

"دادی جان نے انکار کردیا ہے .... شکر ہے "اس كي تشكر بعرى سالس برصباني تعجب سياسيد يكها-

"عمارهتم موءى عجيب لؤكيان توشكر كرتي بين اتنااحها یرو بوزل آئے براورا چھرشتوں کے لیے جلے کا دری ہوئی ہیں ادر کئی ہانڈی تا لے والے وظیفے اور مراقبے کررہی موتى ببن اورتم موكه ايك بيندسم امريكه بليث خوبرواورويل آ ِ ف جملی سے ریلیوڈ آ دی کا پروپوزل ریجیکٹ ہونے پر شكرادا كرربى مواجعي كوئي بعيرتبنس تم سے كتم نے كوئي نقل وغيره بھي .....!" صباكى پورى بات سے بغير ہى وہ وہال ہے جب گئی چلوایک بوجھ توسے اترا۔

زین بھائی یقییناً دادی جان سے خفا ہوں گے اورز مین آ سان ایک کردیں گے کہ ظاہر ہے آخران کے بیٹ فريند كارشة محكرايا كيا تقااے اب اس بات كا خدشه وہلا ر ہاتھالیکن دادی جان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے موے اس کے قدم زمین نے بکڑ لیے۔ بلاشبہ بیزین بھائی کی آواز ہی تھی ہر تھے کی نارافسکی ہے مبرا ،خوش باش اور قبقبوں سے لېرېز، ده خبران بى توره كى۔اس تمام قصے میں میری کوئی علظی شامل نہیں ہے نا اس کیے شاید۔وہ بدگمان ی ہونے گلی اور ول کے سان برجانے کیوں ایک

حجاب...... 218 .....اپريل۲۰۱۲ء

بے عزتی ہمیشہ انہی کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میری موت بھی انہی کے ہاتھوں آئے گی۔' وہ زار زار رور ہی تھی اور صبا کی اسے چپ کرانے کی ہرکوشش نا کام ہور ہی تھی۔

ورا ورسا میں تمہاری آئی بروز بنا دوں۔ "صیا ہاتھوں بردھا کہ لینے اس کے سر پر کھڑی تھی۔

" اس نے کتاب ہے کھر کوصا کود یکھا پھر چرہ جھکالیا۔ صباا کثر پارلرے جو پچھ نیاسکھ کرآتی اس پر ابلائی کرتی وکسنگ، کلینز نگ، ماسک، فیشل نت شے نجر بات کے لیے اس عمارہ سے بڑھ کر تابعدار وفر مال بردار ماڈل کھال سے ل سکتی تھی بھلا .....اور بہتو عمارہ کی اسکن اچھی تھی جواتے نجر بات کے بعد بھی فرایش تھی ہاں ایک بارتو بیچ کریم کی وافر مقدار اور اضافی ٹائمنگ کے باعث اس کی اسکن جلتے جلتے رہ گئی۔ ابھی تو وہ اس کے بالوں بر نے سے شے ٹو شکتا زمانا جا ہتی تھی۔

. مجمع از کم اسٹیئر بیکنگ تو کرالو، بڑی ماڈرن می لک آ جاتی ہے۔ وہ اکثر اصرار کرتی۔

"نه بابا مجھے تو معاف ہی رکھو مجھے یہ پینیڈولک ہی تھیک ہے۔" وہ دامن بچا جاتی ادراب صبابردی دہرسے انگلیوں اور دانتوں میں دھاکے جمائے اسے آئی بروز بنوانے کو کہدری تھی۔

"بنوالویاراتی پیاری لکآ جائے گی میں نے توجب سے بنوائی ہیں مجھے تو اپن شکل ہی تبدیل گئی ہے تہمیں بھی بہت سوٹ کریں گی آتی پیاری آئیسیں ہیں تہماری اور

جبكه عماره معترض يحتى اس كے ہاتھ ياؤں يح ہوئے جا رہے تھے۔زین جب کی میں داخل ہوئے تو ایک بات نے آئیس چونک جانے پر مجور کردیا۔ ٹیلر کے مقابل دوسری دکانوں کے شاپ کیپرز انتہائی فراغت و دلچیسی ہے کوئی من پیندسین و مکھرے تھے اور جب زین نے ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھاتوان کے تن بدن میں آ گ لگ كئي شفاف گلاس دور كے ياس ودي ہے ہے یے نیاز ٹیکر کے سامنے کھڑی وہ یقیناً عمارہ ہی تھی اور کھیے کی تاخیر کیے بغیروہ اس کے سر پر جا پہنچے تھے۔عمارہ تو لورے رائے کی خزال رسیدہ ہے کی طرح لرزنی رہی تھی اس کی تھٹی تھٹی سسکیاں، دبی دبی جیکیاں، گاڑی کی خاموش فضا کومرتعش کرتی رہی تھیں بورے راستے ان عاروں میں ہے کسی نے کوئی بات نہ کی اور پیرخاموثی کسی آنے والے بڑے طوفان کا پیش خیمہ یقینا تھی۔وہ دونوں ایک بار پھرلاؤ کے میں تمام اہل خانہ کے پیج زین العابدین ك تبري عن مجرمول كي طرح كفرى كفيل-

"دوب مرواگر ذرای بھی حیاباتی ہے تم لوگوں میں تو "ورب مرواگر ذرای بھی حیاباتی ہے تم لوگوں میں تو " بے صدیحت الہجد، کم از کم عمارہ کی ریڑھ کی بدی کو برف برف کر گیا اور اس کے آسوایک بار پھر دادی جان کے ہاتھ بھاور ہے تھے موقع ملتے ہی وہ صبائے لڑیڑی۔

ہاتھ بھورہے ہے ہوں سے بی وہ صباحے رہاں۔ ''میرے ساتھ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ہمیشہ تمہاری وجہ ہے بی میرے ساتھ کچھنہ کچھ فلط ہوجاتا ہے۔ میری زندگی کی سب سے منحوں گھڑی ہوتم .....تم کزن نہیں میری وثمن ہو.....کاش تم میری کوئی بھی نہ ہوتا کوئی ہوتیں تم سے میرا کوئی رشتہ میرا کوئی تعلق بھی نہ ہوتا کوئی بھی....!'' صبا مجر مانہ خاموثی سے اس کی شکانےوں کے مندرجات سے گئی۔

" ار مجھے کیا بتا تھا کہ زین بھائی اس طرح اجا تک سے آجا کیں گے۔"

سے جا کی ہے۔ ''جہبیں نہیں ہا تھالیکن مجھے پتا تھا کہ انہوں نے آ جانا ہے، ہمیشہ کی طرح وہ ہمیشہ ایسے ہی آ جاتے ہیں بالکل احیا تک دبے پاؤں میری بے عزنی کرنے اور میری

حجاب...... 219 .....اپريل ۲۰۱۲ء

لوتم يقيينامير بالقول فوت بوجاؤگی-"صبانے اس اثنا میں وصا کرتو کیا اپنا جوتا بھی وہیں چھوڑ دیا اور وہاں سے دور لگادی وہ بھی بیچھے بھا گی اورسوئے قسمت اندھا دھند بھامتے بھا گئے سامنے سے آتے وہ کسی سے تھاہ کرکے ''ان سے کمرانا کم از کم آج کے دل تو وہ

كسى صورت بھى افورد كېيىل كرسكتى تكى -ودو کی کرنہیں چل سکتی ہوتم اور بیکون ساطر یقدہے بالكول كي طرح اسين بي كحريس اندهادهند بها كن كا-بير كمربيكونى رليس كورس ببيس دادى جان كى حمايت اورنرى کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوتم لوگ .....!" زین بھائی عین سامنے کھڑے تھے ان کی آسمجیس تو کیا پورے جسم سے غصے کے شرارے چھوٹ رہے تھے اور وہ دو پٹے کے بلو ے چرہ ڈھانینے میں مصروف،ای وقت اپنی حاکت زین بھائی ہے پیشیدہ رکھنااس کی زیدگی کا اہم ترین کام تھا مگر يهل بھي ان ہے کوئي بات چھي تھي جواب جھي سات تھي۔ "ارے بیتمہاری آ تھوں کو کیا ہوا؟"اف....زین بھائی کی دور بین اورخورد بین سے بھی تیزنظر۔

" ياالله عزت ركھنا۔" أجھي اس كي دعا يوري بھي نه ہوئي معی که زین بھائی اس کا کھونگٹ الٹ چکے تھے اور پھران کا فلك شكاف قبقه ،كاش موت جائے-

"ي ..... بيكيا-"ان كى المى تقصف كانام بيس ليربي

"تمہاری پیعالت سنے کی؟" '' وہ.....وہ....!''ان کےسامنے تو ویسے بھی بولتی بند

ہوجانی تھی۔ "سنا ہے جب ہمروشیما اور ناگا ساکی پر بم کرائے كئ مصوومان كى زمينس ايسى بى موكئ تعين اجاز ،وريان، تم پریدیم س نے برسائے ہیں۔" ''وہ'....زین بھائی ....صبانے ....!''اس نے نہ

عاج ہوئے می اگل دیا۔

"اميزنگ ....!" بهت غور ساس کود کھتے ہوئے وہ

اویرے پیرجھاڑ جھنےکاڑ جنگل سے بھری ہوئیں بھلافیشن كبال إابات الشفاقية في بروز كااب تواسكول كى بجيال

ن .... عصرر دوتا ب '' کوئی نہیں، پتا بھی نہیں چاتا'' وہ مانا کرتی رہی کیکن

کب تک اور پھر صیا کو بھی ہنرہ تا تھاا پٹی منوانے کا اس نے بھی بلآ خربار مان لی اوراس کی کودیس مرر کھدیا۔

"اجھانچے نیچے سے ذرائے تھیک کرنا ،اچھی کی شیب ويناباريك لكيرنه فيح ويناباك ..... باك ....ى الم اوني ....اوني مان ملاعظ عصباكي ويحي ..... باالله تا كيداورنفيحت كرتے كرتے اس نے دہائى دينا شروع

" بائے ..... میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا۔" آ محصول ہے بہتا گرم گرم پانی آ مھوں سے نکل کر کانوں میں جمع مور ہاتھااوردہ چلار بی تھی۔

«بس.....بس ذرای در اوراب پتا بھی نہیں چلناتم وانتول مين اپنا دوييا وبالو" اين وانتول مين وها كه دیائے صبااس وقت کی ماہر بیونیشن کا رول یلے کررہی

'جب بہت سارو چکنے کے بعداور بہت ی گالیاں دینے کے بعداس کی جان بخشی ہوئی تو شکر کرے آنسو صاف کرتے اس نے آئینہ تھا مام کریہ کیا۔ بے ساختہ میخ جانے بیجانے خدوخال والی طعی اجبی صورت بھی۔اس کی آ تھوں برشاید آنسوؤں کی دھندھی اس کیے مقابل صورت غیرواسی محلی اس نے بلیس جھیک جھیک کردیکھا ایک کھے بوٹے پرفقط دو تین بال کھڑے اپنی بربادی ر ماتم كنال تصرية دوسرى جانب .... بيكيا يهال س وبال تك اجاز، وريان، بيابان زمينين ..... سررخ وسرخ علاقي إع پر بھی اپن آ تھوں پر یقین ناآیا آ تھوں باربارر گزر کر کرد میکھیں وہی ویرانی وبدحالی نظرآئی۔ ومستنياتان ہائے ظالم میں تمہیں چھوڑوں کی تہیں آج

حجاب ..... 220 .....ايريل٢٠١٠م

کانفرنس روم میں لیعنی وادی جان کے کمرے میں ہی وربیش مئلہ عیل کے تقریبا آخری مراحل میں ہا انتبائي خفيه كانفرنس مين كحرك تمام جمله اراكين موجود ہیں ماسوائے میرے، تہارے یا پھرزین بھائی کے چلو تمہاری اورزین بھائی کی عدم موجود کی تو مجھ میں آئی ہے اور من من خير ميل مزيد من كن ليتي بول تم تقبرو-" صبا مزیدس کن لینے کی غرض سے ایدر کی جانب بڑھ کی وہ ایک بار پھرساکت وصامت بیتھی تھی۔

وجبیں ....زین بھائی سے بات کرتی ہوں وہی کوئی رستہ نکالیں کے اور پھروہ بھی کہاں دل سے راضی ہوئے ہوں گےان کو بھی یقنینا مجبور ہی کیا گیا ہوگا ہاں ایسا ہی ہوا موگا اور ايما موناميس واي بالكل بهي ميس " وه بهت پھرتی ہے فٹافٹ اٹھی اور زین بھائی کے دروازے کے

سامنے جاکردہ کیا۔ "اف ..... تحریس کہوں گی کیاان سے کیا ہے کہدووں كه بين اس رشيخ سے انكار كرني موں مجھے بير شية منظور مہیں ....مہیں ....مہیں وہ مجھ کل مہیں کردیں گے۔ وستک کے لیے اٹھا ہاتھ ساکت ہوگیا پھرا گلے ہی کھے ببلويس كركمياست قدم افعانى وه واليس أتحمى

بلا کے کنارے ہاتھ یاؤں چھوڑے ابھی وہ اسے پندیدہ معل معنی رونے دھونے کی تیار بول میں من تھی كيتاني جان جلية مين-

"میری عماره.....میری بنی..... انهول نے محبت سے اس کی سرو پیشانی پر بوسہ دیا چر ہر طرف مبارک سلامت کا شور تھا مضائی کے تقاضے، طرح طرح کی فرِماتين، برآ كلونس رى مى بركب ية بقهد تفاجيلاس كى آ تكسيلالب مرآتين-

مجى بيس كريحة زبس سكت بين اور شدوسكت بين مارك برے جوجا ہے ہیں وہ ہوتا ہے اور ہم ساری زندگی اپنے بڑوں کے ہاتھوں میں کھ سکی ہے رہتے ہیں۔

اوراس وقت اسے رونے کے لیے کوئی خالی کونا ور کار

بولے" یا تو تم بہت بھولی اور بے دفوف ہویا پھر ضرورت ے زیادہ معصوم خرکوئی بات مبیں کمر کی تھیتی ہے۔" وہ مِڑے اور اندر خلے گئے اور وہ شاکی نگاہ سے ان کی پشت

"بونهدایی بهن کوتو کیجیس کهااورمیری ذرای تلطی بھی معاف مہیں کرتے۔"وہ ہاتھ یاؤں چھوڑے وہیں بیر گئی۔ آ تکھیں تو پہلے ہی رورو کرایے آ نسوختم کر چکی تھیں۔وہ دیرتک دویئے کا کولاسا بنا کراہے بھوٹلوں سے كرم كركے وريان بيابان علاقوں برنگورين كرتى رہى اور صبا کی نا ابلی اور تدکورہ بیونی یارلر کی صبا کودی ہوئی تربیت کو كوى دى اورساتھ ساتھائے آپ كوھى-

" تھیک کہا ہے زین بھائی نے اور میں معصوم مبین، وافعي ياكل، احمق اورب وتوف مول وه جميشه بي مشق سقم بنالى ب مجھے فول بنائى بادر ميں جانے بوجھے ہوئے بھی اس کی بات مان لیتی ہوں ہر باراسے ایک سے ایک واقعه ياوآ رما تفااورآ فكصيل بحل بمكل رونے كوتيار-

پھروہ کی دنوں تک دوسے سے چرہ چھیائے پھری، بقول زین بھائی کے کھر کی کھیتی تھی اگر چے ممآتے آتے ہی آئے کی دہ جب بھی آئینہ دیکھتی نے سرے سے صبایر غصآنے لگنا۔

❷......................... د دنهیں، بالکل بھی نہیں، بھی نہیں کسی صورت بھی تہیں، بیکیے ہوسکتا ہے بھلاء دادی جان نے ابیاسوجا بھی ليے۔" آ تھيں جرت زدہ، دل مظراور باغي ہو گيا اور

ساعتیں س کر بھی مانے اور یقین کرنے سے انکاری مولئي اس كاغردورتك انكاري الكارتحا

" نبيس موسكنا ..... بالكل بهي نبيس موسكنا-" يرزور انداز میں بغی اور انکار کرتے ہوئے بھی وہ اب تک سی محريثاك كى كيفيت بين مى ما ببت دريتك اس کے جذباتی مکالمے اور ضدی انداز ملاحظہ کرتی رہی چھر

"بيه وسكنا ب يانبيس أنى دونث كيركيكن اس وقت

حجاب..... 221 .....ايريل٢٠١٧,

مرسوں جمادیں گی اور سب راضی بدر ضا ہوں گے سمیت زین بھائی کے۔''

"کیا کہا.....!" عمارہ بے صدحیران ہوکراہے و کمھ ربی تھی۔"کیاتم نے بیمشورہ دیا تھا دادی جان کوہتم توازل ہے ہوہی میری دشمن .....تم تواللّد کرے .....!"

" "شرم کرو .....این نند کو بددعائیں دے رہی ہو۔" صبا نے اس کی بات کا تی۔

ہے ہیں ہے۔ زین ''ویسے یارتہ ہیں اعتراض کس بات پر ہے۔ زین بھائی میں کوئی کی ہے کیا۔''

'' کیااییانہیں ہوسکتا ہے کہ زین بھائی خودا نکار کردیں اگر میں کہوں تو۔''

"ہاں ….. ہوسکتا ہے اس دنیا میں ہوئے کو کیانہیں ہوسکتا کر دیکھو تمہاری بات پہلے بھی انہوں نے ٹالی ہے جو اب ٹالیس گے۔" کندھے اچکاتے ہوئے وہ کھڑی دیجے سے بالیں است کی سے ملٹریں است

ہوئی گرجاتے جاتے ایک دم پلٹی اور بولی۔ ''لیکن ایسا ہوگانہیں میری بھولی اور معصوم کزن۔'' ''الڈکرے دہ خود ہے ہی اٹکار کردیں۔''اس نے دل میں بہت خلوص سے دعا ما تکی اور پھر بہت دن اس دعا کے قبول ہونے کا انتظار کیا۔ تھاجانے کیوں آج دادی جان کا آئیل ہی اسے پرایا اور اجنی سامحسوں ہوا کوئی اس طرح بھی کرتا ہے کس کے ساتھ، یہ کہاں کا انصاف ہے بھلا کہ کسی کی پوری زندگی کا فیصلہ ہوجائے اور اس سے بوچھا تو دور کی بات اسے خبر بھی نہ کائے اسے بتایا بھی نہ جائے ۔ دادی جان نے اسے بلا بھیجا مگروہ جان بوجھ کرٹال کی وہ ان کا سامنا نہیں کرتا جا ہی تھی۔ وہ شام تک ان سے چھتی پھری مگر کب کرتا جا ہتی تھی۔ وہ شام تک ان سے چھتی پھری مگر کب تک بلا خر انہوں نے اسے کھوج لیا اور بڑی محبت و اپنائیت سے اسے اپنے ساتھ لیٹالیا۔

" میری عمارہ میں نے میری عمارہ میں نے تہراری عمارہ میں نے تہرارے لیے ہمیشہ اچھے نصیب کی دعا کی ہے جوزین العابدین کی صورت قبول ہوئی ہے۔"اس نے ایک شاکی سی آنسو بھری نظر سے دادی جان کود یکھا اور دادی جان اس کی آنکھ کا فکوہ بہواں گئیں۔
کی آنکھ کا فکوہ بہواں گئیں۔

" درین العابدین کی بھی اور تمہاری بھی دونوں کی برورش ور بیت بر پورا برورش ور بیت میں نے کی ہادر جھے اپنی تربیت بر پورا بھروسا ہے عمارہ ول میں کوئی وہم نہ پالنا میرے بچے بھیشہ اجھا گمان رکھنا بھرد بھناسب اجھا ہوگا۔ "انہوں نے جھک کر محبت سے اس کی نم می بیشانی چومی اوراس کمے در حک روہ خالی خالی نگاہوں نے کر کر دادی جان کے چرے بر بھیلی ہودہ می چیک کود بھمتی رہی۔

" من من المركب تك سوگ مناتی رہوگی اس طرح بينے موقی مناقی رہوگی اس طرح بينے موقی مراكب كا الكاكس الوكی طرح لگ رہی ہوو ہے بھی اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چكا ہے سوتمہارے رونے دھونے ہے كيا ہوگا بزرگ اب بيد فيصلہ واپس تونہيں لے دھونے ہے كيا ہوگا بزرگ اب بيد فيصلہ واپس تونہيں لے

''جپ ……' عمارہ نے اسے ڈپٹاتو گھڑی بھرکوئینجی کی طرح چلتی اس کی زبان تھہری پھررواں ہوگئ۔ مرح چلتی اس کی زبان تھہری پھررواں ہوگئا۔ ''میرے جیپ کرجانے سے کیا ہوگا ویسے بھی میرا کیا قصوراس میں میں نے تو یونہی ایک دن دادی جان کے کان میں سرسری سی بیہ بات ڈال دی تھی کہ دادی جان اگر ایسا ہوجائے تو ……اب جھے کیا بتا تھا کہ دادی جان تھیلی پر

**\*\*\*** 

حجاب ..... 222 .....اپريل ۲۰۱۱،

الفائي تواس كي التحصين فيقب لكار بي تحميل-دہبیں.....ہیں...." بے ساختہ اس کے منہ سے

" مویائم خوش نبیس مو مھیک ہے تمہاری مرضی ۔"اس كے چرے كے بے مدحوال باخت تا ثرات جانجتے ہوئے

"میں دادی جان کو بتادوں گا کہان کی پوتی میرے ساتھ رضامند جیس ہے بھی طاہرہ کہاں وہ اور کہاں میں ويے بھی میں نے توان کی خواہش برحای جرتے ہوئے سوجا تفاكه بإزك كسي إور يرائ كحرجا كمنا دانيول كانبار لگادے کی اور ہماری فیملی کی خوب عزت افزائی کرائے گی اوراس ليے بھى كماس ناوان الركى كى غلطيوں ير جھ سے اچھا ات كوئى ۋانك بھى نبيس كيكے كا۔" وەمتبسما كى تھوں سے اے دیکھ رہے تھاوراس کی آئی میں لبالب ہولئیں۔ "صرف اس ليج" ال سرسرات سوال نے بے ساختہ اس کے ہونوں کو چھوا تو زین العابدین کا قبقہہ حچوث برا۔ وہ اندر کی طرف بھا کی اور اس جاندار قبقیہ نے دورتک اس کا تعاقب کیا۔

و دنہیں پلیز نہیں۔" ایک بار پھراس کے موثوں پر ا نکار کی تکرار تھی اور آ تھیوں میں بے بی۔ ووقم میجد کرونا صبا بلیز، کھر والوں کوروکو ابھی تو میں نے مشکل سے متلنی کی حقیقت کو قبول کیا تھا اور اب

" إل دُيرُ حجب مُعَلَىٰ اور پث بياه يَح فَيْحُ كَتَنَا احْجِعا كُ كانا؟ صافح مره ليا-

و منہیں ..... ابھی میں منہیں ہونے دوں گی بدریادتی وظلم ہے۔ "وہ کر بردائی۔ "ہوا کرے۔" صبائے آبام سے کہا۔" اور کوئی جبیں كررها بسيطكم بكدتمهار فيالى صاحب يحسمني يربى

يهم مونے جارہائے تم پر .....هال تباری ائی قسمت کزن ڈیئر بہارے مصیل میشظ الم لوگ ہی آئے ہیں تم پر

شام کا سورج ادای کی ممری جادر اور مے رخصت ہور ہاتھایا شاید وقت، موسم، منظرسب ہی آ دی کے اندر كي مود كى عكاى كرت بين وه اداى كا چولا اور معاس اداس موسم کا کوئی گمشدہ حصدلگ رہی تھی۔ جیب چاپ، نگاه ساکت، بدن ملکجا، لباس شکن آلود اور اسے خبر ہی نہ ہوئی کی سے بوی در تک اس منظر کود یکھا ہے جرت مجرى تكول سے-

"صباكهال ٢٠٠٠ اے خبرى نه موئى كوئى كباس کے برابرآن تھبرا۔

"زين بعالى آپ .....!"ان كى اجا تك من است كربردا بلكه بوكهلا ويا\_

و مم آن، اب تو بھائی نہ کہا کرو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ تھرے۔"اور اسے ہونے والے شوہرول کو لؤكيال بحائي نبيس كہتيں۔"اس نے جرت سے سامنے نظرى مقابل كى گهرى تنصول بين گهري چىك اور جونتول كى تراش بين تفبرا بلكا ساتبهم كى ناراضكى كالسي غصه كا شائية تك نه تها بحرجمي بيكمال اس كى روح تباه كرر باتها كدوه اس کوابھی ڈانٹ ویں گے۔ بہت شروع سے کے کراب تك صرف ان كى ۋانث بى تو كھائى تھى غصى إور رعب بى تو جحيلا قفانرم لبجه بزم روبيه نزم مسكان مكتنا اجنبي تاثر قفاوه بدحواس بی ہوکر وہاں سے جلد از جلد بھاگ جانے کے چکر میں تھی اس ہے جل کہ وہ بھا گئے کے لیے یاؤں سریر ر محتی زین بھائی کی آواز قدموں کی زنجیری ۔

"صرف ایک بات کا جواب دے دوعمارہ چرچلی جانا كيم اس رشيخ برخوش كيول بيس مو؟ "وه بمشكل ان ك جوتوں میں قیدیاؤں سے نگاہ ہٹا کر جیبوں میں پھنسائے ہاتھ و مکھر ہی تھی وہ کسی مجرم کی طرح چپ جاپ ان کے سامنے کھڑی گھی۔

''تم نے جواب بیں دیا؟''وہ بعند ہوئے۔ ''نہیں .....انبی تو کوئی بات نہیں۔'' وہ بمشکل کو

پائی۔ "اس کا مطلب تم خوش ہو۔" اس نے شیٹا کرنظر محالہ .......... 3

... 223 ....ايريل ١٠١٧م

تحى بركونى عرصال مور باتفا بحربهي برجوش تفا-د این بن کرهماره اگر بهت بیاری لگ ربی تعی توزین بھائی بھی بے حد شاندارلگ رہے تصادر بمیشہ سے مجھ مٹ کے بھی کہ ان کے ہمیشہ سے سریس چرے ہر مسكرابيث بوى بهلى لكربى تحى اور يجهانا انوس بهى عماره كي جھى پلكوں كے فيچسوجى موئى اور بے عدسرخ موتى آ تھوں کوزین العابدین نے بہت غور سے دیکھا تھا اور عر كيون كرد بم المحرادي

"زین بھائی آپ بہت عجیب لگ رہے ہیں۔" مبا معا ملجوی چهوژی تو زبردست قبقهه لگا-"میرا مطلب ب خوش باش اور منت مسكرات موع جبكدودمرى جانب توسادن بھادول کاموسم ہے۔ میرصبا کے قومزے ہوگئے ايك طرف تووه دلها كى اڭلوتى بين تھى تو دوسرى جانب سالى كارول ميں بخوني اداكررى تفى اسن جوت كى طرف برصة اس كے ہاتھ زين بھائى نے بخو بى تار ليے تھے۔ ''يہ....یاؤل ہے مسٹر۔'

"برمحبت برين بهائي "اس في ايك ادا سي كها كيونك زين بهاني كيآ تمحول كي شفاف زمينول برمجبت كي لبلهاتي فصل وه ديكه يحليهي ومجبك كيحهاوكول كوتو معلوم بي تہیں ہے آئیس اندازہ ہی تہیں ہے کہ وہ کتنے خوش نصیب میں۔"اس نے اگر چا ہتا واز میں کہا تھا مگر ممارہ نے س ليا تصااور ببلوبدل كريم في تحى-

محبت کے تمام، شوخ رنگوں سمیت اور کسی الوبی اور وی فوشیوں بھری جگ سے زین بھائی گی آ تکھیں کیے جر جر کررہی تھیں۔ پھرصانے ول میں چکے سےان خوشیوں کے دائی ہونے کی دعا ماتلی۔ اگلے دن ولیمد تھا فنكشن چونكهشام كوتها چنانجيزياده ترلوك ساراون سوئ رے مباکی آ کھی سرشام کھی اور آ کھ کھلتے ہی اس نے عماره كويكارا مربرابركا بيذخالى وكيه كرايك لمحكودل ميس ادای ار ا فی مرا ملے بی بل اس کا دل خوشی سے لبالب ہوگیا کیونکہاسے عمارہ بہت عزیر بھی بچین سے از کین اور پهر جوانی وه دونول بھی جدا نه ہوئی تھیں اوراب وہ اس کی

ائی مرضی اور فصلے مسلط کرنے والے، جیسے تبہاری تو کوئی مرضی اور پندی نہو ہے ج ج اکسویں صدی میں کی کے ساتھ ایساظلم اور زیادتی نہیں ہوتی جیسی تہارے ساتھ

الله اوركياء وه أيك بار كرروف والى مولى -صا نے بتایا سب لوگ دھوم دھام سے منگنی کافنکشن کرنا جاہ رہے تھے لیکن دادی جان نے منگنی وغیرہ کے جھنجٹ میں برنے کی بجائے تکاح کی تجویز پیش کی کر دھتی تہاری علیم ممل ہونے کے بعد کرلیں سے جبکہ زین بھائی نے کہا کہ سید معے سید معے رضتی ہی کردیں پھرسب لوگ ان کی تجویز پر متفق ہو گئے۔

"بال ..... سيد هي سيد هي رفعتي، مونهه ..... وه تو ہیں ہی سدا ہے میرے وحمن ''وہ بوی دریتک منہ ہی منہ ميں بربرواني رعى۔

"ان كولو مجھےرلانے اور روتے و مكھنے كاشوق ہے بس ـ " أيك بار پهراس كى سنهرى آ تھوں ميں يانى جمع ہونے لگا۔

و کیا ہے یار .... تم تو اس طرح رور بی ہوجیے سات سمندر باربياه كرجاري موجبكه رحقتي كاسفركتنا موكاايك كرے سے دوسرے كرے تك " بيصائحى جو جيشہ ےاس کےرونے دھونے کوسیریس نہاتی گیا۔ اور پھراييا بى مواس كى نە .... ناتوايسے دب كى جيسے کسی نقار خانے میں طوطی کی آواز، اس کے انکار پراتنا ہی دھیان دیا گیا جتنا حکومت ابوزیشن کے اعتراضات پر دیت ہے۔ منتنی کی فکر چھوڑ کر گھر میں شادی کی تیار یال زور وشورے ہونے لکیں۔ ہرکوئی اپناسوج رہاتھا ہرسی کواپنی فكرتقى كيونكه نائم كم تفااوركام ببت زياده فيجركسي كوفرصت ملتى تؤوه اس كى طرف دهيان ديتا جوغصے سيئا كر بكوليہ م اراونت منه بی منه میں بر کسی کو برا بھلا کہتی رہتی ہر نسى يسة تنفروشا كالقى بات إكرچه كحركي فن اور كهريس ىي رېي مرتھوڑ اُتھوڑ اگرتے بھی فنکشنز ، ہنگامہ، دھوم دھام، رونقیں عروج برر ہیں خوشیوں کے ساتھ ساتھ تھ کا وٹ بھی

حجاب ..... 224 .....اپريل۲۰۱۲ء

گیا عمارہ فجل می ہوکر سرجھ کا گئی۔ اور بیتو بعد میں صبا کے بے حداصرار پر عمارہ نے سیج اگلا۔

مروں ہے کہا کہ دنمائی کی رسم اول توہے ہی نضول بلکہ فضول خرچی اور دوسرے بچین سے اب تک پیر چرہ اتن بار دیکھاہے کہ شارنہیں اور رونمائی تو ان کودی جاتی ہے جن کآ دمی زندگی میں پہلی بار دیکھے۔''

" سچی ....زین بھائی نے بیسب کہا تھا تہہیں افسوس تو ہوا ہوگا؟"

«نہیں بالکل بھی نہیں۔" در سے نہیں "

"ارے کیوں نہیں۔" صبا کوجیرت ہوئی۔
"کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں سرے لے کر
پاؤں تک تمہارا ہوں جب کوئی پورے دل سے اپنا آپ
سونپ دے چرکسی اور چیز کی ضرورت رہتی ہے اور نہ
گنجائش۔" عمارہ کی آئی تھیں چک رہی تھیں۔"ویسے بعد
میں گفٹ دیا تھا۔"

"اجیھا کون سا بھلا؟" وہ ایک بار پھراس کے قریب ہوئی تب ہی زین العابدین کی آ واز آئی وہ عمارہ کو ڈھونڈتے ہوئے آرہے تھے۔

"اف .....ایک تو بیرزین بھائی اب دو گھڑی بھی منہ سمیرے پاس بیس گفندیتے۔ مباردہ اسی ہوئی۔ گرعمارہ اس کی رونی صورت و یکھنے کو کی کہاں تھی۔ دھپ دھپ کرتی سٹر ھیاں چڑھ گئی اور وہ ہاتھ لمتی رہ گئے۔ پھروہ بہت دریتک بدلی ہوئی اس عمارہ کا بالکل نیاءانو کھااور دکش روپ سوچتی رہی کہ محبت کو یہ کیسا ہنر آتا ہے اور وہ کسے بدل دیتی ہے اندر سے بھی اور ہا ہرسے بھی۔

Pag.

بھائی کے رہنے پر فائز ہوکراسے عزیز ترین ہوگئ تھی۔وہ اس سے ملئے اسے دیکھنے کو بے قرار ہوئی اور باہر بھا گی مگر خبر ہوئی کہ وہ زین العابدین کے ہمراہ پارلر جا چکی ہے وہ ول مسویں کے رہ گئی۔

دل موں کے رہ گئی۔
''جب گھر میں اتن اچھی اور ماہر بیڑمیشن موجودتھی تو پارلرجانے کی کیاضرورت تھی میں نے کہا بھی تھا کہ میری خدمات حاضر ہیں۔'' وہ آٹیج پر قدم رکھتے ہوئے بول رہی تھی گر بچوم چیر تے جب عمارہ تک پنجی تواسے دیکھ کرٹھنگ گئی۔۔

عمارہ آئ۔ ....کل سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی الگین کوئی اور بات بھی تھی جس نے صبا کوخوش گوار جیرت سے دوچار کیا۔ عمارہ کے چہرے پر سچی خوشیوں کی چک، حیا آ میز شرکیس مسکان اور داہنا ہے کا نور، نگاہیں بھٹک بھٹک کرتھہر رہی تھیں اور اس کے کانوں کے قریب زین العابدین کی مرحم مرکوشیاں، چھوئی موئی ہوتی عمارہ پہچائی نہیں جارہی تھی۔کہاں تو صبا کو گمان تھا کہ اس نے روروکر دریا بہاد ہے ہوں گے اور کہاں اس کا بدروپ۔

" م آیک بار پہلے اس مایہ ناز بیوٹیشن کے ہاتھوں کی صفائی دیکھ چکے ہیں۔ "زین بھائی نے صبا کوچھٹرا آج ان صفائی نے صبا کوچھٹرا آج ان کے لیے کہ کھنگ ہی بہت انوانی می تھی خوشیاں چھو ہار کی صورت برس رہی تھی۔

وہ پورے دل سے مسکرائی اور عمارہ کے مہلو میں جڑ کے بیٹھ گئی اور اگلے ہی بل اس کے کان میں تھسی سرگوشیاں کردہی تھی۔

''آے۔۔۔۔کیاملامحبت میں۔۔۔۔؟''اس نے پوچھا۔ ''کیامطلب؟''عمارہ خاک نہ بھی۔ ''برھو، میں نے پوچھارونمائی میں کیاملا؟'' ''جوتا۔۔۔۔۔!''آ رام سے جواب آیا۔ ''کیا؟''صباکی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئے۔''زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہے کہ کسی کومنہ دکھلائی میں جوتا ملا ہو۔'' اورزین العابدین کی بہت جیز ساعتیں ان کے کان شاید ادھر ہی گئے ہوئے تصصباکی بات پر بےساختہ ان کا قہضہ چھوٹ

۰۰۰۰ حجاب ۲۰۱۳ ویل ۲۰۱۲ء

EADING

سالتقالهالحي

"انائمايةم في كون ى شرث استرى كردى ب؟ مين فے بلودالی کہی تھی۔ اشعر بلیک شرف ہاتھ میں لیے کھڑ اتھا۔ " برسول بھی آب بلوشرٹ ہی پہن کر گئے تھے، و یکھنے والول كو كلے گاايك بى شرف سات ك ياس-بدرياده اچھیلگ رہی ہے ہمن کیں۔"انائمہ نے ناشتہ میز پرلگاتے مصروف انداز مین کہا۔ اشعر ناچار واش روم میں تھس گیا۔ انائمهے بحث فضول تھی۔ اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہوہ دوسری شرث استری کروا تا۔

"كيا بنايا ٢٠٠٠ خوشبوول مين بساكري تعينج كربينه

سينكے ہوئے توس، بوال اندے، (ممك، كالى مرج یا وُڈر کا اہتمام بھی تھا)۔ کارِن فلیکس مدود ھود مکھ کراس کامنہ بن گیا۔ بنچ فلورے آئی گر ماگرم پراٹھوں کی خوشبوے

منہ میں پائی آگیا۔ "پراٹھا بنالیتیں جہیں پارے مجھے بیانگریزی ناشتہ خاص پندنہیں۔"اس نے سلائس کی طرف بے دلی ہے باته بزهايا\_

"صبح صبح اتناآ کلی اور ہیوی غذا معدے کے لیے مناسبنبیں ہے۔ یوں بھی تو ند نکلنے کے ا ٹارنظر آ رہے

انائمہ کے کہنے براشعرفکر مندی سے اپنے فور پیکس کو باته لكاكرچك كرف لكار

"كونى تبيل تم في صرف إلى لينبيل بنائ كم صح حمہیں پراٹھا بنانے میں محنت گئی ہے۔ 'اشعر نے سجیدگی

يه ای سجھ لیں " انائم نے سلائس پر مایونیز لگاتے

چزیں این من مانی کرنے لگی ہو۔ میں اور میری باتوں کی تہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے کل تم نے تیمہ کریلے يكائے جس كى وجهسے مجھےرات كومھوكاسونا برا .... تم اسينے کیے جوجا ہو یکاؤ منع نہیں ہے، گر مجھے زبردی اینے رنگ میں ندر تکو ''اشعر برامان گیا۔

"میں نے کہا بھی تھا ماس ندر کھو گھر کا کام ہی کتنا ہوتا ہے مرتم نے اضافی اخراجات کا بوجھ بھی جھے برڈال دیا۔ کھ کی ہر چیز پر تمہاری مرضی سے چلتی ہے۔ کچھ کہوتو تمہارامنہ بن جاتا ہے۔جس طرح ابھی بن رہا ہے۔ تم اتن حا کمانہ مزاج رهتي مواندازه موتا توشادي نه كرتا يجيلي ذول بجول كو كينك برجيجنے كي ميں نے مخالفت كى حالات اور حادثات كا کوئی بھروسنہیں مرتم نے مجھے بتائے بغیر کینک کے پیسے وے کرائیس جیج دیا۔ اشعر کھوزیادہ ی بھراہوا تھا۔ سینڈوج بليث مين في كرانا مُدوبدومقا بلي راترآني-

"مورےمہینا پی ایندے کھانے یکائے ایک دان ائی پندکا یکایا تو آپ بھو کے سو گئے۔ میں بھی ناپسندیدہ چزیں کھانے کی عادی ہوگئی ہوں کہسب کی الگ الگ فرماًش پر بجث آؤٹ ہوگا۔ آپ صرف مجھے ہے ہی قربانی كيول جاہتے ہيں؟ بيوي ہوں ميں آپ كى ....اس كھر میں میراجی حق ہے آپ کھر میں بارہ یا چودہ کھنٹے ہوتے ہیں۔ چوبیس کھنٹے میں رہتی ہوں۔ مجھے بتاہے کہ کون ی چیز کیسی اور کہاں ہوئی جاہے۔"

"ياديم بجيلے سال آپ مبتلے كارش الفالاتے تھے، جو ایک دھلائی میں بھٹ گئے۔ بچوں کے کمرے میں اپنی بسندرنگ کا کروایا جو بچول کے شور کرنے پر میں نے چینے کر وایا۔آپ کو بچھ بتاہی کہاں ہے؟ کینک کی بھی خوب کھی۔ مجھے یا بچوں کو تفریح کے لیے لے کرآپ جاتے کب ہیں "بية بجهذباده بيس مور بانائمه؟ مين نونس كرر بامول تم مر انواركومين نيند بورى كرون كا كانعره لكا كرشام كواته كرنى وى

حجاب..... 226 .....ايريل٢٠١٧ء

## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan







"جی دیکھا تھا۔ بٹن لگانے کے لیے ڈھونڈا بھی مگر میچنگ کا بٹن ملائبیں۔" میچنگ کا بٹن ملائبیں۔"

میں ہوئی ہے۔ "تو تم دوسری شرث استری کردینتیں۔"ارحم اس کی تم عقلی پر ماتم کرنے لگا۔

"آپ نے رات بہی نکال کردی تھی۔ ددمری شرف کے متعلق پوچھنے کی تو آپ سو چکے تھے بھی نکال دیں میں فوراً کردی ہوں۔ واصفیاستری کا پلک لگاتے ہوئے ہوئی۔ "نے وقوف عورت! کوئی بھی کردیتیں اپنی مرضی سے۔ "سلیقے سے الماری میں رکھے سارے کپڑے نیچے سے شائع ہوئے ارتم نے غصے سے کہا۔

" " کنی ارکیا ہے کئیل ہاستری کئے کپڑے کا گولہ مناکر مچینک دیتے ہیں دوسری کرواتے ہیں۔" واصف نے جج کہا۔ "'اچھازیادہ بولنے کی ضرورت ہیں جلدی ہاتھ چلاؤ۔"

ارهم النے ترک تھا کر چلا گیا۔ وہ کام میں طاق تھی خجت شرف استری کرکے لیا گی۔ شرف پہن کرارہم ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا۔

" پہلے کیوں نہیں دیکھے میز پر۔ "ارحم برہم تھا۔ "آپ کو پراٹھا پند ہے آپ روز یہ ہی کھاتے کے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں تو سرقی ہوں گھر میں ہوں گھر میں ہوں کو اسکول کی طرف سے موقع مل رہا ہوتو کیوں روکوں۔ بچوں کو اسکول کی طرف سے موقع مل رہا ہوتو کیوں روکوں میں ہوتی ہوتے ۔" اناکمہ نہ ہوتی تو آج ان کی حصوت کے نیچے نہ بیٹھے ہوتے ۔" اناکمہ نے بھی ادھار نہ رکھا کہ فطرت ہی تہیں تھی ۔اس کی باتوں میں سچائی تھی ۔اس میں ہیں ہے۔

"ہاں بھئ تم ہی پر فیکٹ ہو۔ ہاتھ جوڑتا ہوں ختم کرویہ قصہ اور مجھے تہارا بنایا ہوا انگریزی ناشتہ کرنے دو تہہارا تھم ہوتو رات کی طرح بھوکا آفس چلا جاؤں۔"اشعر پسپائی اختیار کرتے ہاتھ جوڑ کرناشتہ کرتار ہا۔

" الله ون چھٹی کانہیں جور جوڑ کر فلیٹ لیا۔ محنت الفظائی ہے۔ جایاستوارا۔ بچول کی ہرڈیمانڈ نخرے اٹھاؤل اور پھران کی بک بک بھی سنول۔ منہ اندھیرے اٹھ جاؤ سب کے سونے کے بعد سوؤل اس بہمی تعریف کا ایک جملہ نہیں ہیں ۔ "انائمہ برزبزاتی رہی اشعرکان بند کئے ناشتہ کرتارہ کھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ۔ وال کراس نے بہت برئی فلطی کردی تھی۔ اب دودان اسے منہ بحربھر کرطعنے سننے تھے۔ منہ بحربھر کرطعنے سننے تھے۔

"واصفہ! بیشرٹ استری کرتے ہوئے تم نے دیکھا نہیں اس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ "ارحم شرث سنے کھڑا تھا۔ اوپر کے دیٹن غائب تھے۔ واصفہ کجن سے بھا گی چل آئی۔

حجاب..... 227 .....اپريل۲۰۱۲ء

کھائیں گئے کیا پہنیں گئے پھر بھے کیوں الزام دے دے
ہیں۔ایک روپیہ میرے ہاتھ پر ہیں رکھتے۔میری ساری
ضرورت کی چیزیں خودلا کردیتے ہیں۔ میں آوائی پہند سے
کیڑے تک نہیں لے سکتی۔ بھلے ساتھ جاؤں پہندا پ
کرتے ہیں بقول آپ کہ جھے فیشن اورٹر بنڈ کا کچھ پتاجو
نہیں ہوتا۔مکینک بغیر پیسوں کے کام تو نہیں کرتا۔ کپڑے
تو آپ کودھلے ہوئے مل رہے ہیں نہ بھلے ہاتھ سے دھلے
ہوں۔ میں تو دن بھر جتی رہتی ہوں۔ لیکن آپ کے گئے کم
نہیں ہوتے۔ واصفہ رونے گئی۔ارٹم نا کواری سے دیکھتے
نہیں ہوتے۔ واصفہ رونے گئی۔ارٹم نا کواری سے دیکھتے
ناشتہ کرتارہا تھا۔

"لائباليشرف كيول استرى كردى ميں في او وہائك شرك كها تھا۔ محمزه پنك شرك وجيب نظرول سند مكيد ہاتھا۔ "آپ بريدرنگ بهت موث كرتا ہے۔ اس شرك ميں بہت اليجھے لگتے ہیں۔ "لائبہ نے شرف كے بيش بندكرتے لگاوٹ سے كہا۔

وہائٹ کاٹن کی شرث کواستری کرنالائبہ کو جوئے شیر لانے کے مترادف لگا۔اس نے شرث کا گولہ بنا کر شچلے خانے میں مجینک دیا تھا تا کہ مہینوں حمزہ کواس کی پہندیدہ شرث کی یادنا تے جمزہ سکرا کرناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔

"آپ نے سینڈوئ بنانے کا کہاتھا گر مجھے آپ کی فکر ہورہی تھی۔ بہت وسلے ہورہ ہیں اس لیے پورج بنا دیا ۔ پورج میں فرونس بھی ڈالے ہیں نیسٹی ہے تا؟ ہوگا کیوں نہیں میں نے آپ کے لیے بیارہ جو بنایا ہے۔ "لائبہ خودہی سوال وجواب کردہی تھی۔ اس بات کواس نے بڑی مہارت سے پوشیدہ رکھا تھا کہ کل خودوہ سینڈوچ میں تمام چیز سلائس لگا کرکھا بھی ہے۔

وكل بحول اورتمهارے ليے بچھ چزيں لايا تھا۔ بيند

ا یں۔ سرہ دادھ چاہ ہا۔ "بہت زیادہ بلیک سوٹ تو دل کو بھا گیا۔ جلد ہی سلوا کر پہن کردکھاؤں گی آپ کو۔ بہت اچھا ٹمیٹ ہے آپ کا۔ باقی کے سوٹ بھی بے صداح جھے ہیں۔ گراس کلر کے میرے

ہیں۔"واصفہ کوآج تک ارحم کے مزاج کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ اس کی سوچ کے ہمیشہ نخالف ہی سفر کرتا تھا۔

"پندہ ہے تواس کا بیر مطلب تو نہیں کہ روز ایک جیسا ناشتا کروں....گھر میں اور چیزیں کیاشکل و یکھنے کے لیے آتی ہیں۔کل سے سب میز پر موجود ہونا چاہئے۔ بھلے میں کھاؤک یا نہ کھاؤں۔"آرڈر کرکے وہ چائے پینے لگا۔ واصفہ سلائس پر کھن لگا کر پیش کرنے لگی۔

"جیم لگاؤ دوسرے سلائس پر۔"ارحم کی ہدایت پر وہ پھر فرت کی طرف بھاگی۔" بہت ہی پھو ہڑعورت کلے بائدھ دی امال نے۔" اسے دوڑ بھاگ کرتے دیکھ کرارحم نا گواری سے گو ماہوا۔

"اگرآپ بنا دیتے تو میں پہلے سے میزسیٹ کرلیتی۔آپ کب کیا کھانا پند کریں گے یہ میں بنا کم کیسے جھ علق ہول۔"واصفہ نے مجبوری بنائی۔

"تمہارااد پری پورش خالی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ خود بھی دماغ استعمال کیا کرد۔ بندہ روز ایک جیسا ناشتہ کرے گا بھی کوئی درائی نہیں ہوسکتی؟" وہ گھور رہا تھا۔ داصف ردہانی ہوگئی۔ واصف ردہانی ہوگئی۔

"ارم آپ کیوں بات کا بھنگر بنارہ ہیں۔آپ کوجو بھی کھانا ہو مجھے بنادیا کریں۔نہ بناؤں تو گنہگار تھہروں گ۔آپ کب میری پسند پر چلتے ہیں۔ ہمیشدا پی کرتے ہیں۔"وہ بری چینسی تھی۔

ہیں۔ وہ بری پیسی ہی۔
"سارا الزام مجھ پرڈال دو بھی خود سے کچھ نہ کرنا۔
واشنگ مشین خراب پڑی ہے۔ مکینک کو میں کال کروں گاتو
وہ آئے گا۔ تم آ رام کروگھر میں۔ ہر ذمہ داری میرے گلے
پڑی ہے۔ تم یہاں عیش کرنے آئی ہو۔ کھاؤ پیوادر سوجاؤ۔
بچوں کا یو نیفارم برانا ہوگیا ہے رہیں ہوا کہ نیا لے آؤ۔ "ارتم
اس کی بے بروائی گنوا نے لگا۔

"ارجم آپ کیول صبح صبح موڈ خراب کررہے ہیں۔گھر آئیں۔"حزہ دادجاہ رہاتھا۔ آپ چلاتے ہیں۔میری پسندگی ہوئی چیز میں تفص نکال کر "مہت زیادہ بلیک سوٹ سائیڈ پررکھ دیتے ہیں۔یا واپس کرواتے ہیں۔ بچوں کے پہن کردکھاؤں گی آپ کو۔ ب ہرمعالمے میں آپ فیصلہ کرتے ہیں۔کہاں آئیں گئے کیا باقی کے سوٹ بھی بے حداج

حجاب ..... 228 .....اپريل ۲۰۱۱ء

" پیانبیں کیسےلوگ ہیں روز بحث کرتے ہیں۔تم نہ ملا كرواي لوكول سے "حمزه في مشوره ديا۔ "جي بالكلآب كالحكم سرآ مهول پر-"مخزه اس ادا پر

**8 8 8** 

اشعرتيزى سےدودوسيرهياں طے كرتا فيچاتر رہاتھا۔ انائمہے کے ساتھ مغز ماری میں در ہوگئ تھی۔ارخم بھی عبلت میں بیک اٹھائے سیر حیاں طے کررہاتھا۔

ومعصوم حسينه .... كلي بانده كرامال أبا مجھاكيلا چھوڑ کئے۔ در ہوئی ای باعث۔"تم کیوں لیٹ ہو گئے؟"ارحم جيب سے جاني تكالتا بار كنگ كى ظرف بوھ رہاتھا۔اشعرہم

-میرے گھر ہٹلر کی جانشین رہتی ہے جوؤ کثیٹر ہے۔ پتا بھی نہیں ہاتا اس کی مرضی کےخلاف ''اشعر بھی جلے ول كي ميمو ليهور باتها-

"ایک جنگ اڑے جاو دوسری آے ارو- بندے کو شادی ہی جبیں کرتی جائے۔"ارحم بہت تیا ہوا تھا۔ دونوں یارکنگ میں آھے تھے۔ان کے پیچھے تا حزوان کی ساری مخفتگوس كربراسامنه بناتااني بائيك اشارث كري بيجاده جا ارجم اوراشعرایک دوسرے کی شکل دیکھ کرمنے گا۔ "نيكياچز بهاس بلژنگ ميں۔ندسلام نيدعا' ينك كلر ك شرف ديمني من اشعرى مكرابث كرى بوكى-"بندہ قابومیں ہے" ارحم نے ہے کی بات کی در مور ہی تھی۔ دونوں ہنتے ہوئے اپنی اپنی بائیک اسٹارٹ

النبہ نے پراٹھا بنایا۔ باؤل میں کارن فلیکس اور دودھ والإرووسلاس مين جيم اوردويس بثراكا كرثر ساخا كربيرير يمير كنى وى جلايا-

"تمام چینلوے مارنگ شوآ رہاتھا۔ اپی پسند کا مارنگ شونگا کروہ تسلی سے ناشتہ کرنے لگی۔ جائے کی سب لیتے اس نے گندے برتن بیڈ کے نیچے کھے گائے سیل نون اٹھا

پا*س کی وٹ ہیں۔*آ پکوبرانہ گگے تو کلر بدل لوں۔ کا سُب عصومي شكل بناكريد چوراي تحي " ال كراو براكن كيابات ٢- "اتى تعريف برحزه

"آپ محبت سے لائے ہیں۔ایسا کرتی ہوں رکھ لیتی ہوں آپ کی پنداہم ہم میرے لیے۔ "اتن اہمیت پر حمزہ

"ارے نہیں نہیں تم واپس کردور تم مجھے ہررنگ میں الجھی لتی ہو۔ الائبمسکرا کرجوں یمنے لی سوف اے بالکل ينتنبيسة ياتفا جصاب دهبأة سأنى بدل عتي هي-

" ٹھیک سے ناشتہ کرو۔ صرف میرے اور بچول کے لیے ہی سوچتی ہو۔ "حمزہ نے خال جوس پیتے دیکھ کرکہا۔ " پہلے بچوں پھرآ پ کے لیے کچن میں جاتی ہوں تو اپنا ہوش کہاں رہتا ہے۔آپ لوگ اچھی طرح کھا ہی لیتے يں ميراييك خود بحرجاتا ہے"

"ميناً ربى ہے؟" حزه كوخيال آيا۔ " ہاں] رہی ہے کیکن کیاضرورت تھی فضول خرجی کی ين كردي هي ناسارا كام-"

" بال کیکن تمهاری کمر میں در دمھی توریخ لگا تھا۔اہتم مشين تو هونبيل-"حزه كوفكرهي-

"آپ اتن محنت سے بیسہ کماتے ہیں۔ میں نصول خرچ عورتوں کی طرح اس عیاشی کوئیں پال عتی۔ کا سُبے نے يرزور خالفت كى اور نتيجه سامني تعا-

"بيميرامسكله بتم فكرنه كرو مجهي تبهاري فكرب" "جيئا پ جا بن من كيا پ ك نفط سانراف كرني بول- كائبه معصوم بن كي-

"ایناخیال رکھو "محز انصحت کرنے لگا۔ " يركيب لوگ محت بين اس بلزنگ مين؟" فيچاوراوير کی منزل سے تی آ وازوں پر حمزہ نے نا کواری کا اظہار کیا۔ ''اویرِ توانائمہ کا فلیٹ ہے۔ نیچے واصفہ رہتی ہے۔ انچھی ہیں دونوں اکثر آئی ہیں۔ لائنہ نے بھی آ وازوں بر کان وهر بروز کی بحث جاری تھی۔

229 .....اپريل۲۰۱۱ء 💮 💮

اناکوسل صرف اس کی ذات ترجیحات سے لتی ہے۔ مرد کے
لیے جی اچھا۔ بہتر ہے۔ بیتو بہت اچھا ہے۔ آپ جیسا تو
میں سوج ہی نہیں سکتی جیسے الفاظ رٹ لو۔ مرد کے سامنے نہ
اپنی مرضی دکھاؤنداڑو۔ بولودہ ہی جودہ سنتا چاہتا ہے۔ مرکز رودہ
جوتم کرنا چاہتی ہو۔ کائیہ کی مفصل تقریر پر دونوں چپ
اسے من دی تھیں۔

" بجھ دیکھ لونہ میں انائمہ جتنی پڑھی کھی ہول نہ واصفہ جتنی سلیقہ شعاد کر میرامیاں جزہ بھے سے بہت خوش ہے۔
گیارہ سال ہوگئے ہماری شادی کو۔ادرا آج تک جزہ اس گیارہ سال ہوگئے ہماری شادی کو۔ادرا آج تک جزہ اس گمان میں ہیں کہ میں بہت فرماں بردار بیوی ہوں میں بحث نہیں کرتی ہے۔
بحث نہیں کرتی ۔ جی اچھا ' بہتر کہہ کر معاملہ ختم کردی تی ہوں ۔ تم لوگوں کی شادی کو مشکل سے چھسال ہوئے ہیں ہول۔ تم لوگوں کی شادی کو مشکل سے چھسال ہوئے ہیں اورایک دوسرے میں باندھ لو میری بات کو۔ الائبدوانا بی انبیس سبق پڑھارہی تھی۔

'' یومنافقت ہوئی۔' واصفہ نے نکتا تھایا۔ ''منافقت کیسی مصلحت سبجائے اس کے لڑو جھکڑو سسالک دومرے پر کیچڑا چھالو۔ بات بڑھا گر ہے سبق رٹ لینے سے بات ہی نہ بڑھے و گھر ٹوٹے سے نج جائے گا۔ بیوی نہیں محبوبہ بنو۔میاں کے کیڑے دھو کر پرلیں کرکے اس کی خدمت کرکے جو محبت جماتی ہودہ پرلیں کرکے اس کی خدمت کرکے جو محبت جماتی ہودہ ط حمامہ ''

''' بینقرڈ کلاس فلمی ہیروئنز والی حرکتیں بھے سے نہیں ہو سکتیں۔شادی کے بعد شاید ہی ان چیرسالوں میں بھی اشعرکا کی لویوکہا ہو۔' انائمہنے مجبوری بتائی۔

"لو پھرائوتی بھڑتی رہو۔ صبح آفس جائے تو لڑو۔ سارا دن کڑھتی رہو۔ اور جب میاں آئے تو مندسجا کراس کی تھاوٹ کا حساس کے بغیران پوائنش کویاد کرکے پھرلڑوجو صبح مس ہوگئے تھے۔ کا ئبہ کے احساس دلانے پروہ دونوں جب رہ گئیں۔

مرف عقل مندی کام آئی ہے۔ اطاعت و خدمت صرف عقل مندی کام آئی ہے۔ اطاعت و خدمت

کرانائمہادرداصفہ کوکال کی تھوڑی دیر میں دونوں ہے گئیں۔ دونوں نٹرھال می بیٹھ گئیں۔ بیان نتیوں کے روز کامعمول تھا۔ مردوں کے جانے کے بعد وہ لائبہ کے گھر آ جاتی تھیں۔اینے اپنے دکھڑے دوکرچائے بی کرمارنگ شومیں مم ہوجاتی تھیں۔

'' کیا ہوا تم دونوں فیک نہیں لگ رہیں۔'کائبہ نے
دونوں کوچائے کے کیے تھائے دہ ایک ہی بارچائے بنا کر
خرماس میں رکھ لیتی تھی کہون بار باریجن میں جائے۔
" اشعر کو جانے کیا مسلہ ہے کسی حال میں خوش نہیں
دہتے۔ بن کے ان کا ہر کام کردیتی ہوں۔ گھر کی کائی ذمہ
داری میں نے اٹھار تھی ہے۔ بلز تک بھردیتی ہوں کہ اشعر کو
داری میں نے اٹھار تھی ہے۔ بلز تک بھردیتی ہوں کہ اشعر کو
دمت نہ ہو سراہنے کے بچائے جوتا بھگو کر مارتے ہیں۔
دہمت نہ ہو سراہنے کے بچائے جوتا بھگو کر مارتے ہیں۔
میں خاتی تھی سے جھاڑتی ہوں۔ لومیر رہ کرتے آئیوں جھ
میں خاتی تظرفیں آئی تھی۔ اب ہزار شکامیتیں ہیں۔'انا تکہ کو

" کے کورٹی جی بہت وارائی ہے ہے۔ والے کا میں اوا تی مرضی سے بندھ ہوگئی۔ ارجم دن کورات کہیں او مان لیتی ہوں۔ ان کے بندھ انہیں اورات کہیں اوران لیتی ہوں۔ ان کے بناء کے جہیں کرتی ۔ پھر بھی منہ سیدھانہیں ہوتا۔ بھی اور اپنی پیند تا پہند تک بھول کی ہوں۔ میرے کام کی تعریف خاندان بھر بیس شہور تھیں اب بھو ہڑ غیر ذمہ داری اور لا پروائی کے طعنے سنی ہوں۔ واصفہ نے جلے ول کے اور لا پروائی کے طعنے سنی ہوں۔ واصفہ نے جلے ول کے اور لا پروائی کے طعنے سنی ہوں۔ واصفہ نے جلے ول کے اور کی مام کردی سیاستی ہوں۔ واصفہ نے جلے ول کے اور کی مام کہائی ہوں کے ایک مام کردی سیاستی ہوں۔ واصفہ نے جلے ول کے کی مام کہائی ہوں کے مام کہائی ہوں کے ایک ہوں کے مام کہائی ہوں کے ایک ہوں کے مام کہائی ہوں کے ہوڑ ہے۔ لائبہ نے دونوں کی مام کہائی ہوں کے ہمردی سے کہا۔ ان کے سامنے رکھنے گئی۔ " ناشتہ کردی ہے کہا۔ لائبہ نے ہمردی سے کہا۔

ے ہمروں ہے ہا۔ "صبح صبح بندے کا دہاغ خراب ہوجائے تو جی جاہتا ہا گلے کاسر پھوڑ دے۔ "انائمہ زیادہ جلی بیٹھی تھی۔ "مردالی مخلوق ہے جسے کسی حال میں خوش رہنا نہیں آتا۔ عورت بھلے لا کھنخ ہے اٹھائے یانخ ہے دکھائے مرد کی

حجاب ..... 230 .....اپريل۲۰۱۲م

w.Paksocietu.com

نہیں۔ 'لائبہ جیسی میٹرک پاسسے دہ اہم گرسیکھ دی تھیں۔ ''جب بیہ طے ہے کہ شوہر کے ساتھ دندگی گزارتی ہے تو کیوں لڑ بھڑ کراپنا اوراس کا موڈ خراب کرکے گزاریں۔ یہ ساتھ دخوش گوار بھی تو ہوسکتا ہے۔''انائمہ اور واصفہ سوج میں پڑگئی تھیں۔

''شوہری بات سے لاکھاختلاف ہو۔ وہ بھلے بے دوقی کی بات کرے گراس کی انا کوٹھیں نہ پہنچے۔ جب تک لال کپڑانہ دکھائی دے تب تک کھلا سانڈ بھی آپ کی طرف نہیں لیکتا۔ مردکی مثال بھی کھلے سانڈ جیسی ہے۔' لائبہ کی شار تنزیر بغیر مند

مثال پرتینوں بس پڑیں۔

آئی آئی گھڑات نگال کر مارنگ شو پرسیر حاصل بحث کرکے دونوں اپنے اپنے پورٹن کی طرف بڑھ کئیں۔ ایک بچ تک نتیوں کے بچے اسکول سے آجاتے تھے کھانا بھی پکانا تھا۔صفائی بھی کرئی تھی۔انا ٹمہ پیل فون میں ٹائم دیکھتی تالا کھول رہی تھی۔ جب چھوتی سانسوں کے ساتھ واصفہ تھر ڈفکور رہ آئی۔

"دونین فماٹر چاہئے بچوں کواسکول سے لینے جاؤں گی تو سبزی بھی لیتی آؤں گی۔تب واپس کردوں گی۔"واصفہ نے وجہ بتائی۔سبزی ختم ہوگئی تھی اور ارحم نے مصروفیت کی وجہ سے پہلی بار بیسیا ہے تھائے تتھے۔

"آ وَانْدَرِ" اَنَّامُدُهُمْ كَا كَيْتُ كُلُوتِي اسْتِ جَى انْدُمَا نِيْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُمَا فِي ا كا كِينِ كَلَّى۔

"انائم الائبری باتوں کو کیسے لے رہی ہو؟ مجھے تو حمزہ بھائی کے لیے بہت مصنوی بن لگتا ہے اس کے انداز سے "واصفا بھی تک کور کھ دھند ہے ہیں پیشسی ہوئی تھی۔ "کہر تو تم تھیک رہی ہو۔ ہے تو ایسا ہی۔ ہم اینے شوہروں سے جو بھی آہیں پوری جوائی ہے 'ہتی ہیں لیکن دیکھ شوہروں سے جو بھی آہیں پوری جوائی ہے 'ہتی ہیں لیکن دیکھ فوری اعلاڈ گری طور طریقہ اشعرومی ارقم بھائی کو رام نہیں کرتی ۔ خدمت گزاری اور جی حفوری ارقم بھائی کو رام نہیں کرتی ۔ کامیاب تو پھرلائیہ ہے تا جب کہ ہم دونوں باہری ذمہ داریاں کامیاب تو پھرلائیہ ہے تا جب کہ ہم دونوں باہری ذمہ داریاں اشاکر بھی زیر علی برتی ہیں۔"انائم نے فرت کے سے ٹماٹر نکال کرشا پر ہیں ڈالے اور واصف کے یاس کر بیٹھ گئی۔ کرشا پر ہیں ڈالے اور واصف کے یاس کر بیٹھ گئی۔

"رات ارحم دیرے آئے میں ان کے انتظار میں بھوگی بیٹھی رہی کیکن وہ باہر سے کھا کرآیا ہوں کہدکر سو گئے۔ مجھ سے بوچھا تک بیں۔ "واصفہ گلہ کرنے گی۔ انائمہ کی سے مسکرائی۔

"رسوں رات میں نے بچوں کے ساتھ کھانا کھالیا۔ بھوک بھی گئی تھی۔اشعر کے ساتھ نہیں بیٹھ کی اس پران کا منہ بن گیا کہ میری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔"انائمہ نے آپ بیتی سنائی۔

' '' پتانہیں ان مردول کا مسئلہ کیا ہے؟''واصفہ نے لاحیاری سے کہا۔

" پھرتولائیہ ہی تھیک ہے جو بچوں کے ساتھ پیٹ بھر کر کھالیتی ہے اور میال کے بوچھے پر کہتی ہے میں تو آپ کے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہوں کہ ساتھ کھاؤں گی۔یا دہے جب گراؤنڈ فلوروالوں نے بچے کاعقیقہ کیا تھا تب ہمارے ساتھ کھانا کھا کر بھی لائی ہمزہ بھائی سے ریہ بہتی بیٹھ گئ تھی کہآپ کے ساتھ کھاؤں گی۔ واصفہ کو تھی یہ منظر بھولا نہیں تھا۔

"برسول اشعر مجھے لائبہ کی آس دن والی مثال دے رہے تھے میں نے لا کھ کہا کہ وہ ہمارے ساتھ کھا چک تھی مگراشعرکو یقین نہیں آیا۔ "انائمہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔

ر سرود ین بین بیا۔ اما مسے صدی ہ بری۔

''تم جیسی مند بھٹ یا بھے جیسی اللہ کی گائے کہ سے
لائے جیسی ہوشیار عورت ہی آج کی کامیاب عورت ہے۔ دنیا
کے ہاسی مصنوعی ہوگئے ہیں آہیں مصنوعی بن ہی متاثر کرتا
ہے۔ غصے یا خاموثی میں چھپا بیار ہیں۔ واصفہ انسوں سے
کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔

"تم بھی سوچؤمیں بھی سوچتی ہوں کہ ہم ناکام بھلے یا ہمیں بھی کامیاب لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہئے۔"انائمہ نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ واصفہ کو رخصت کیا۔



Daniforn Daniforn



آج اس کا وهیان بالکل بھی کام میں نہ تھا' ڈسٹنگ بھی بے دھیانی سے کی جھاڑ وبھی سوچ سوچ كرخوب وبرسے تكالا يہاں تك كدلاؤنج كا يو نجھا لگاتے ہوئے کئی جگہ سے فرش سو کھا ہی رہ گیا۔ " کیا بات ہے مای آج کام میں وصیان مہیں ہے؟" آخر كارمنيزه سے ندر باكيا اور وہ بول بى

آں ہاں ..... کچھنیں جی بس ایسے ہی ویسے بی لی جی آج تاریخ کیا ہے؟" نذیرال نے پو تھے والی باکثی اٹھاتے ہوئے کھڑے ہوکر منیزہ سے سوال کیا۔ " کیول خیریت منہیں کہیں جانا ہے؟" منیزہ نے جلدی جلدی ٹیبل پر برتن لگاتے ہوئے یو چھا كيونكه وهائى بجنے والے تھے اور بچوں كے اسكول سے آنے کا ٹائم ہور ہاتھا۔

" بہیں جی بس ایسے ہی پہلی کا حساب کررہی تھی كه كتنے دن باقى بيں؟ آب كوتو با بى ہے كه بس كا كرايد كتنا بره كيا ب تنخواه مين تو كزاره بي مشكل

" ماسی ابھی کل ہی تو میں نے حمہیں دوسورویے ایڈوانس ویے ہیں جبکہ فوزیہ سے تم پوری تخواہ بی الدوانس لے چکی ہو۔" منیزہ نا کواری سے کہتی ہوئی کچن میں واپس چلی گئی۔

نذرال بجھلے دس سال سے اس کے گھر ملازم تھی ویسے تو وہ نہایت ہی نیک اور ایمان دارعورت تھی۔ لگ بھگ پیاس کی ہونے کے باوجود اس عمر میں

تنگ نه کرتی بس ایس میں ایک عادت الی تھی جس ہے منیز ہ کوسخت چڑتھی وہ ہر ماہ تنخواہ لینے کے بعد تاریخ گزرتے ہی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بہانہ بناکر تھوڑا تھوڑا کرکے اگلے ماہ کی آ دھی سے زیادہ تخواہ ایڈوانس میں لے جاتی اور پھر جب مہینہ گزرنے کے بعد آ رھی تنخواہ ہاتھ میں آتی تو دوبارہ سے اس کا ايثيروانس كانقاضا شروع موجاتا جومنيز وكونا كواركزرتا\_ وہ کچن سے نکل کروالیں باہرآئی تو نذریاں کو مصمایی جگه کھڑایا یاوہ کسی گہری سوچ میں کم تھی۔ "كيابات ب ماى آج كام حم مبيل كرنا كيا؟" اس نے ہاٹ یا ثبیل پرر کھتے ہوئے سوال کیا۔ ''کرنا ہے جی کام ختم کیوں نہیں کرنا۔'' آہت ہے کہتی وہ بالٹی اٹھائے بالکونی کی جانب بڑھی۔ " تہاری کمر کا درداب کیا ہے؟" اے آ ہت آ ہستہ جلتے و کھے کرجیسے منیز ہ کو کچھ یادآ گیا۔ '' دیساہی ہے جی جیسا تھا۔'' وہ آ ہستہ ہے بولی۔ "م ڈاکٹر کے پاس کی تھیں؟" و مبیں جی۔ اس نے مجراسانس لیتے آ ہتدے جواب ديا\_

" تو ان دوسورو بے كاكيا كيا جوتم في دو دن بل مجھ سے ایڈوانس لیے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔''نذیراں کا جواب س کرمنیزہ جیران ہوئی۔ "وووتو كل رات مريم اوراس كا كهروالا آسيا تفاتو بس جی ان کی تھوڑی بہت خاطر مدارت کی اس میں ہی سب خرج ہوگئے۔''منیزہ کے استفسار نے اسے کچھ پھرتیلی اور چست وتواناتھی۔کام کے معاملے میں بھی شرمندہ کردیا جس کا ندازہ اس کے لہجہ ہے بخو کی لگایا



حاسكتا تفابه

''و یے منیز ہ بی بی آپ نے بتایا تہیں کہ آج تاریخ کیا ہے؟" اتی ساری ہاتیں کرنے کے بعدانے اپنا سوال ایک بار پھرسے یادا گیا۔

'' بچیس تاریخ'' جواب وے کر منیزہ ایے كيڑے اٹھائے باتھ روم میں نہانے کے ليے ہس گئے۔اس کے باتھ روم جاتے ہی نذیراں کا ذہن ایک بار پھرسے بیبوں کے حساب کتاب میں الجھ گیا۔ دوپٹہ میں بند ھےدی روپے اور سامنے کھڑے گئ طرح کے اخراجات یا یکے ون بس میں آئے جانے کا كراية كمركانا قابل برداشت درؤ كحريي تقريبا ختم ہونے والا آٹا اور مج کی جائے کے لیے روز آنے والا دودهاس كي سجه مين شآيا بيسب ده كس طرح بورا کرے گی۔وہ ای الجھن میں بیٹھی تھی کہ منیزہ نہا کر باہر نکل آئی ویکھا ماس لاؤٹ کے دروازے کے پاس چپ چاپ پریشان حال بیٹھی ہے۔ ''کیابات ہے ماسی ابھی تک گئنہیں؟''

''وه بي بي جي بات پيه بي كه .....' وه قدر ح جي بي ہوئے بولی۔''اگر مُرانہ ما نیں تو مجھے سورو بے ایڈوانس دے دیں جی۔میرے کھر تو رات کے کیے آٹا بھی مہیں ہے اوپر سے پانچ ون آنے جانے کا کرایہ کہاں

سے لگاؤں گی۔اب اس ضرورت میں آپ سے نہ مانگوں تو بھلا بتاؤ پھر کہاں جاؤں۔'' آخر میں اس بے لهجه میں خود بخو د لجاجت ی آ گئی جانتی تھی کہ ایڈوانس تنخواہ مانگنائس قدرمشکل کام ہے سودوسوا فیروانس کے لیے اسے سوطرح کی باتیں سنتا پڑتیں وہ ہر یارعبد کرتی کہ کندہ کسی ہے ایک روپیے بھی شخواہ کی مدمیں ايروانس نه ما منظ كى كيكن كيا كرتى بميشه برهتى مهنكائي کے ہاتھوں ہارجاتی حالانکہاس کےسارے بچے اپنے اینے کھر بار والے تھے سب اپنے بیوی بچوں کے اخراجات بنى خوشى بورے كرتے بس صرف ايك مال کا خرچہ نکالنا ان کے لیے مشکل ہوتا اور مال بھی وہ جس نے پیپیں سال مختلف کھروں میں کام کاج کرکے ان کی ہر ضرورت پوری کی۔شوہر کی وفات کے بعداس کا سب کچھاس کی اولا دھی جن کو یا لنے کی غاطراس نے زمانے کے سارے سردوگرم خود کیے اور انبیں دنیا کی گرم ہواہے بیائے رکھا۔ساری جوانی ان کی ضروریات بوری کیس اوراب بردهایے میں کما کر ایی ضرورتیں بوری کررہی تھی اور بیہ ہی ضروریات تھیں جوات ہمیشہ ایڈوانس ما تکنے پرمجبور کرتیں نذیرال نے مچھ در کھڑے رہ کرا نظار کیا مگر پھرمنیزہ ہے کوئی جواب نه با كرخاموشى سے أتفى اورا بسته آ بسته بيرونى

نشر کی است لگ گئی جو کما تا اس کی جرس پی لیتا۔ یہاں تک کہ بیوی تنگ آ کر چھوڑ گئی الک مکان نے گھر خالی کروالیا اب وہ یہاں وہاں راتیا پھرتا اور اکثر ہی پہنے مائینے کھانا کھانے مال کے گھر آ جا تا پھر کئی ون یہاں پڑار ہتا ہی سوچے بنا کہ بوڑھی ماں اس کا نشر کیے پورا کرے گی۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ چلتی پرویز کے قریب جا کر رکی جو اپنے بازو گھنے کے گرد لیلئے بیٹا تھا ا

"کیابات ہے پرویز .....ایسے کیوں بیٹھا ہے؟" ماں تھی بیٹے کواس حالت میں دیکھتے ہی دل بیٹے گیا۔ "کیکیاتی آ داز حلق سے برآ مد ہوئی۔ وہ وہیں خاموثی سے کھڑی رہی جوان بیٹے کواس حال میں دیکھ کراس کا دل دکھ ہے بھر گیا۔

"ال مجھے کچھ پیے وے دے دے۔" اپ گھنوں
کے گرد لیلے باز واس نے اور سخت کر لیے اس کی آ واز
رندھی ہوئی تھی نذیراں نے دل ہی دل میں حساب لگایا
اور پلو سے بندھے چندرو پے کھول کرد کھے اگروہ یہ
پیے پرویز کو دے دے تو خود کیا کرے گی پورے چھ
دان ۔ کرایہ کہاں سے لگائے گی اور کیا کھائے گی اپنی
ضروریات کے احساس نے اسے مجبور کردیا کہ وہ
فاموثی سے آ کے بڑھ جائے اس نے ایک قدم ہی
اٹھایا تھا کہ پرویز کے سسکنے کی آ واز کا نوں سے کرائی وہ
رور ہاتھا تا یہ نشروٹ نے کا حساس یا بھوک دونوں میں
رور ہاتھا تا یہ تکلیف تھی جس میں وہ جتلا تھا۔ مال
ہونے کے نا طے نذیراں جائی تھی کہوہ اس وقت کس
ہونے کے نا طے نذیراں جائی تھی کہوہ اس وقت کس
ہونے کے نا طے نذیراں جائی تھی کہوہ اس وقت کس
ہونے کے نا طے نذیراں جائی تھی کہوہ اس وقت کس
بیٹی اور ہاتھوں میں تھے چندنوٹ پرویز کی جھولی میں
بیٹی اور ہاتھوں میں تھے چندنوٹ پرویز کی جھولی میں
فزال دیئے۔

دروازے کی جانب براھے گئی۔

''ماسی بیاوسورو پے بیانہیں کیاعادت ہے ساری

''خواہ ایڈوانس ہی کھا جاتی ہو۔'' پیچھے سے سائی دین

منیزہ کی آواز نے اس کے براھتے قدم روک لیئے۔

''اور ہاں اب دو تاریخ سے پہلے ایک رو بیہ ستاؤ

مانگنا' ہمیں تو شخواہ مہینہ میں ایک بارملتی ہے اب بتاؤ

بھلاتمہیں اتنا ایڈوانس کہاں سے دیں۔'' اسے بتا تھا

بھیدو سے کے بعد منیزہ ہمیشہ ایسی با تیں ہی ساتی تھی

اس لیے خاموشی سے سورو پے کا نوٹ اس کے ہاتھ

اس لیے خاموشی سے سورو پے کا نوٹ اس کے ہاتھ

ایڈوانس نہیں مانگنا۔

ایڈوانس نہیں مانگنا۔

"شکریہ جی۔" تشکر بھری نگاہ منیز ہ کے چبرے پر ڈالتے ہوئے اس کاشکرادا کیا۔ نوٹ کو جا در کے پلو سے بائدھااور خاموثی سے باہرنکل آئی دل جا ہا مرغی کے یائے خرید کران کا سوپ بنا کرہے شایداس سے ہی کمر کا ورو تھیک ہوجائے لیکن سامنے منہ کھولے كفر اخراجات كاسوج كراس في اپناول مارليا\_ ''چلو کوئی بات نہیں پہلی کے بعد ضرور خریدوں گی۔''ول کوسکی دیتی وہ مرغی کی دکان کے سامنے سے نظریں چراتی نکل گئ لکڑی کا دردازہ دھکیلتی گھر میں واظل ہوئی سامنے کے محن میں اس کے بوتے پوتیاں تھیل رہے تھے یاس ہی بری بہوشین لگائے کیڑے دھورہی تھی وہ خاموثی ہے ایک کلوآئے کی تھیلی ہاتھ میں لیے سیر هیوں کی جانب بردھ کئی جہاں حصت پر بے واحد کمرے میں اس کی رہائش تھی۔ تنگ اور اندهيري سيرهيول بركوئي بلب بهي نهقها نظركي كمزوري کے باعث وہ آہتہ آہتہ اور چڑھنے کی جب اندهرے میں اسے اوپروالی سیرھی پرکوئی دکھائی دیا۔ "ضرور پرویز ہوگا۔" ول میں سوچتی وہ اوپر جر صفا كى الجما خاصا كها تا كما تا تفا نه جان كهال سے

حجاب ..... 234 سيريل٢٠١٦ء

تمعيصديق

میرا نام سمعیہ صدیق ہے 12 اگست 1994 کوحویلیاں کینٹ میں پیدا ہوئی۔ آج کل واہ کینٹ میں ر ہائش پذیر ہیں جو کہ بہت خوب صورت چھوٹا سا صاف سقراشمرے B.A اکنامس کی اسٹوڈینڈ ہوں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے لیکن زیادہ تر بیار رہتی ہوں لیکن پھر بھی افحد اللہ تعلیمی کیئر بیئر ہمیشہ سے اچھار ہا ہے میری دو بہنیں اور تین بھائی ہیں ایک بہن اور بھائی کی شادی ہو چکی ہے اور ایک چھوٹی سی کیوٹ سیجیتی عیره بھی ہے جو کہ ہماری و کھ بھری زندگی میں تازہ ہوا کا ایک جو نکا ہے اس کے عیرہ ہم سب کو بہت زیادہ عزیز ہے میرے ابوجی 5 جون 2008 کو ہارٹ افیک کی وجہ سے وفات یا گئے۔اللہ تعالیٰ ابوجی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ۔خوبیوں اور خامیوں کورہنے دیتے ہیں ویسے بھی کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ پہند تا پند میں آپ کو بتاتی چلوں کے کھانے میں بریانی پند ہے اور کپڑوں لونگ شرث اور ٹراؤزر پند ہیں اور ساتھ میں اسباسا ڈوپٹہ دوستیں بنانے کا شوق ہے لیکن دوستیں بہت کم ہیں میں اپنی ہر بات اپنی بہنوں اورامی ہے شیئر زکرتی ہوں کھانا پکانے کا شوق ہے اور تقریباً سب مجھ بنالیتی ہوں کوشش کرتی ہوں ای کوزیا دہ کا م نہ کرنے دوں۔سعدیتم اتن جیران کیوں ہورہی ہو۔ مجھے بلیک اور پنک کلرز پسند ہیں اور آ کچل کی رائٹرزمریم اورناز به کنول نازی پیند میں ویہے آج کل نیورائٹرز بھی بہت اچھالکھ رہی ہیں اب آخر میں ایک چھوٹی س بات کہ بھی بھی سی پرالزام یا بہتان لگانے سے پہلے ضرور سوچیں کہ اس طرح جھوٹ بول کرآپ دنیا والوں کی نظر میں مظلوم بن کیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کواس کا جواب بھی دینا ہوگا اور ریبھی ہوسکتا ہے کہاس جھوٹ کی سزاآ پکود نیامیں ہی مل جائے کیونکہ دنیا مکا فائے مل کا نام ہے دعاؤں میں یا در کھےگا۔

توكون آئے گا۔"

ان ہی سوچوں میں گھری وہ حبیت کی جانب بڑھ تی جو بھی تھا برویز کو دیئے جانے والے چند قیمتی نوٹوں نے اس کے دل کواطمینان سے بھر دیا تھا اور اس کے لیے بیاطمینان ہی کافی تھا کیونکہوہ مال تھی۔

₩

ميرے پاس سياق ميے بين ركھ لو۔" تھكي تھكى آوازيس اس في رويز ككنده يراته ركها يرويز نے شایداین مال کی اُ وازی بی جبیں۔

جلدی سے جھولی میں گرے نوٹ اٹھائے اور لز کھڑا تا ہوا سیرھیاں اتر گیاوہ وہیں اسے جاتا دیکھتی ربى مردردے د كار ہاتھا كراب اس كاللو خالى موچكا تھا' جائے تو آج بنادودھ کے پینی پڑے گی۔ ''کل کام پرجانے کا کرایہ کہاں سے لگاؤں گی؟'' اور کی طرف بوصح ہوئے اس کے ول میں خیال آیا۔'' چھٹی کرلوں گی ویسے بھی اس ماہ میری کوئی چھٹی نہیں ہے یا پھرمنیزہ باجی سے ایک سواور ادھار لے لوں گی کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ دوباتیں ہی سادیں گی کوئی بات نبیں آخرا پنی اولا دے کام میں نیآ وُں گی

خراب طبیعت کابتا تا ہے

(اب آگر پڑھیے) O.....O......

" كيون .... يين نے كوئى بہت مشكل بات كردى

متم نے بھی آسان ہات کی کب ہے؟ ہمیشداتی مشكل بات كرجاتي موكه بمجهة سمجهة بي كي دن لگ جاتے ہیں۔"اس کی بات کو پکڑتے ہوئے کہنی تیبل پر ٹکائی اور مرى نگامول ساس كود كھتے ہوئے معنی خیزی سے كہا۔ ظعینہ ایک کمح کو جھینپ سی گئی۔ دوسرے ہی کمح بے نیازی سے کویا ہوئی۔

ووق يمشكل كامول من باتهدد التعيي كيول بين جبان کاحل نبیں نکال سکتے۔مشکلات سے ڈرتے ہیں

"ارے پار..... ڈرتا کون ہے ہم تو منتظرر ہے ہیں اليي مشكلات كاسامناكرنے كے ليے كوئى كي توسيئ مم توہمہونت تیار ہیں۔ "سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے جھک کر کہا۔ظعینہ نے ہاتھ کی مقی بنا کرلیوں برر کھتے بوي مسكراب كوروكار

"تو پھر تياررہے جس راه يآ پ قدم رکھ سيكے بين اس راہ میں۔ بہت ساری رکاوٹیس راہ میں حائل ہوں گئ تیار ري گاان سے نمٹنے کے لیے۔"

" میں تیار ہول بشرطیکہ اگر اس سفر میں تم ساتھ دو تو ....؟"معنی خیزی سے کہتے ہوئے اس کی آ تھوں میں جها نکار

"اگر نه دول تو؟" مسكرابث دبات موت بظام سنجيدگى سےاستىفساركيا۔ (گزشته قسط کاخلاصه)

حسن احمہ بخاری کی خراب طبیعت کے باعث تورع سے ناراض ہوجاتی ہے۔ظعینہ مچھیلی باتوں سے انجان ہوتی ہے۔وہ تورع اور حسن احمد بخاری کی نارافسکی کی وجہ نہیں جانتی ہے۔تورع ظعینہ کومنانے کے لیے اسپتال آتا ہے وہاں اس کی ملاقات اپنی بیوی زری ہے ہوجانی بورع زرى كوائي محبت كالفين دلانا جا بتاب كيكن زرى لتراكرنكل جاتى ب-زاويارظعينه كواي ساته سيلاب زدگان کی مدد کے لیے لے جانا جاہتا تھالیکن ظعیندا ہے والد (حسن احمر بخاري) كي خراب طبيعت كابتا كرمعذرت كركيتي ہے اور مجھ فم زاديار كوسيلاب زدگان كى مدد كے ليے دے دين ہے۔ آغامينا اپنارات كا كھانا ايك غريب عورت کے بیار بنٹے کودیا کی تھی واپسی میں اس کے بیر میں کا نٹا چیوجا تا ہے زاویاراس کی مدرکرنا جا ہتا ہے لیکن آغامینااس کی مدویے انکاری موجاتی ہے۔سالا راورتابال کی شادی کی تاریخ رکھی کیے موجاتی ہے زری تاباں کے للسل کاموں کی وجہ ہے تھن چکر بنی ہوئی تھی تاباں اپنا عروى جوڑا پندكرنے كے ليے ذرى كوساتھ ليآئي تھي آ کے زری سالار کے ساتھ تورع کو دیکھ کر چونک جاتی ہے۔سیلاب زدگان کی مدوسے دانسی برزاویار آ عامینا کو کھر ڈراپ کرتا ہے آ غامینا گاڑی میں زادیار سے خوف زوہ ہوجاتی ہے۔ظیعینہ تورع کوتھوڑ نے خےے دکھا کر مان جاتی ب تورع ناراصلی حتم مونے برطعینه کوآ سکریم کھلانے کے جاتا ہے۔ زاویار کوسر انجم نے بلایا تھا وہ اور ارتام لابررى مين نوس بنارے تصفراويارلا بريري مين نوس بنارے تھے زاویار لائبریری سے نکل جاتا ہے۔ظعینہ ارقام ے آغامینا کا پوچھتی ہے جس پرارقام آغامینا کی

حجاب ..... 236 سيريل ٢٠١٦ء



"میراخیال ہے بھے اب چلناچاہے۔"اس کی ہات کو نظرانداز کرتے ہوئے دہاں ہے جانے گئی۔
"کوئی زاد راہ ....." اس کی کلائی کو تھامتے ہوئے گہرے لیجے بیں دریافت کیا۔
"آپ کے پاس ہے تو! کہنا اننا ضروری تو نہیں؟" جوابا کہ کرری نہیں فورادہاں سے چلی گئی۔
ارقام خاصا مخطوظ ہوا۔ چند بل اس راستے کود کھارہا جہاں سے وہ ابھی گزر کرگئی تھی اور پھر گہری سانس خارت کرتے ہوئے دوبارہ سے نولس پر جھک گیا۔

"سیاس سے دوبارہ سے نولس پر جھک گیا۔
"شیک ہوئی ہوئی آگئیں ام بچھے کال کرلیتیں میں خوفا ہے گئی۔"
دریدیکس بیٹا ہے ورخود چل کرنہیں آئی گاڑی میں بیٹھ ڈرائیور لے کرا یا ہے ورخود چل کرنہیں آئی گاڑی میں بیٹھ گرائی میں ایک نہیں آئی گاڑی میں بیٹھ گرائی میں ہوئی۔ اس بیا ہے ورخود چل کرنہیں آئی گاڑی میں بیٹھ گرائی میں ایک نہیں آئی گاڑی میں بیٹھ گرائی ورلے کرا یا ہے ورخود چل کرنہیں آئی گاڑی میں بیٹھ گرائی ورلے کرا یا ہے ورخود چل کرنہیں آئی گاڑی میں بیٹھ گرائی ورلے کرا یا ہے ورخود چل کرنہیں آئی گاڑی میں بیٹھ گرائی ورلے دیا تا بات بر پر پیٹائی مت ہوا کرواور بیٹا گرائی ورلے دیا تا بات بر پر پیٹائی مت ہوا کرواور بیٹا گرائی میں ایک کرائی ورلے دیا تا بات بر پر پیٹائی مت ہوا کرواور بیٹا گرائی میں بیٹھ کرائی ورلے دیا تا بات بات بر پر پیٹائی مت ہوا کرواور بیٹا گرائی میں بیٹھ کرائی ورلے دیا تا بات بات بر پر پیٹائی مت ہوا کرواور بیٹا گرائی ہوں۔ بات بات بر پر پیٹائی مت ہوا کرواور بیٹا گرائی ہوں۔ بات بات بات بر پر پیٹائی مت ہوا کرواور بیٹا گرائی ہوں۔

رای ہوں۔ بات بات پر پریبان سے ہوا ہوا اور بیا
اب میں بالکل ٹھیکہ ہوں۔ اسکی آ جاستی ہوں۔'

دلالین ام .....آپ جانتی ہیں نال آپ کی طبیعت
اچا تک خراب ہوجاتی ہے۔ ایسے میں تھر کے سی ایک فردکا
آپ کے ساتھ ہونا ہے حد لازی ہے اور بائی داوے آپ

کے دہ دونوں سپیوت کہاں ہیں کل آنے کا کہا تھا انہوں
نے اورآ جی مایوں ہے اور محتر منظر ہی ہیں آرہے۔ حد ہوتی
ہے غیر ذمہ داری کی تھی۔' وہ بہت برہم ہور ہی تھی خفا خفا
سی۔ منہ پھیرتے ہوئے دھیرے سے مسکرادی۔ ذری
نے مصنوی خفل سے ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے فورا

"اتنا بو کھلایا مت کرو ذرئ آ رام دہ حالت میں رہا کرورتم جانتی ہو بو کھلا ہٹ میں ہمیشہ کام خراب ہوتے ہیں اور ناچاہتے ہوئے بھی غلطیاں ہوجاتی ہیں۔اس لیے میں تمہیں سمجھاتی رہتی ہول سکون سے اور اظمینان سے کام کیا کرو۔سب کچھ بھے ہوتا ہے اور پریشانی بھی نہیں ہوتی۔جبکہ تمہارا مسئلہ ہی بہی ہے کتم پریشان بہت جلدی ہوجاتی ہو۔ بیا چھی بات تو نہیں ہے تاں ہے۔"ان کی ''نو .....؟نو بھی سفرتو کرناہے یار مگرزادراہ کے طور پر کچھ تو ہونا جاہیے۔ سفر پر خالی ہاتھ تو قدم نہیں رکھتے نال.....ایم آئی رائٹ؟''

"رائٹ!"اس نے فٹ سے کہا۔ دوراکل میں مفروز کی اسلم

"بالکل جوسافرسفر کے لیے لکا ہاس کے پاس
کچھوزادراہ ہونا جائے کیونکہ جوسافر خالی ہاتھ سفر پر لکا ا ہاسے بھی منزل ہمیں لمتی دہ جہاں سے سفر کی شروعات
کرتا ہے صدا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ کیونکہ قدم بڑھانے
کے لیے اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں
زادراہ کے طور پر پچھ تھانے کے بارے میں تہارا کیا خیال
ہے؟"

" "میرے خیال سے آپ انجان ہیں کیا؟" وصفے سے
لیجے میں معنی خیز انداز میں بہت گہری بات کہ گئی۔
ارقام نے بہت چونک کراس کی جانب دیکھا۔ وہ سر
جھکائے اپنے بیگ کے اسٹریپ سے کھیل رہی تھی۔
ارقام کے لیوں پڑمخلوظ کن مسکر اہمائی ان رکی تھی۔
"آئی گیس!" اس نے کندھے اچکائے۔ آئکھوں
میں شرارت بنہاں تھی۔

"يُروبهت جي بات ہے۔"

''کیامطلب ہے تمہارا؟ تم چاہتی ہو کہ میں ہمیشاس بات سے انجان رہوں۔''اس کی بات پراس نے بھر پور احتجاج کیا۔

''' ''س بات ہے؟'' جرانی سے آ تکھیں پٹیٹاتے ہوئے انجان بی۔

''یمی کہتم مجھ سے ۔۔۔۔۔ یونو دیٹ؟''اس کی جانب د کیھتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ بات پوری کے بنا۔ ظعینہ جھینپتے ہوئے شیٹاس گئی۔جبکہ ارقام نے بہت پیار سےاس کی جانب د یکھاتھا۔

"بول سلمول سلمول سلم المات ہے محتر مد میں نے کہ فلط کہ دیا کیا سلمان اچا تک چپ کیوں ہوگئیں؟" طعید کی مسلسل خاموثی پر ارقام نے کھنکارتے ہوئے شرارت سے بوچھا۔

حجاب ..... 238 .....اپريل۲۰۱۹ء

ارمامان لودهى

جى تو جارا نام آپ او پر پڑھ بى چكے بيں اور جارى کاسٹ لودھی ہے ہم صادق آباد کے گاؤں 186/P ميں رہتے ہيں 8 جون كواس دنيا ميں تشريف لائى۔ ہم جار بہنیں جار بھائی ہیں میرانمبر یانچواں ہے۔اب آتے ہیں بیند ناپند کی طرف مجھے کھانے میں ہرا چھی یکی ہوئی چیز پسند ہے فیورٹ وشنز میں اجار کوشت برياني تسفرة بين يبنني من لا مك شرث يا جام فيص شلوار كتابول ميس ف اسلامك بلس زياده الريكث كرتى ىي رائٹرز میں نازىيە كنول نازئ سميرا شريف طور نبيله ابرا راجهٔ ام مریم بهت پسند بین استوری لکھنے کا بہت شوق ہے کوشش کرتی رہتی ہوں بٹ ابھی کوئی خاص كاميابي تبيس ملى حصوتى موتى شاعرى بهى لكه ليتي مول پینٹنگ بھی کرلیتی ہوں ای جی ہے ڈانٹ بھی کھالیتی مول (مامام) بهي بمحارّ بث اتنا فيل نبيس كرتى ويول خامیوں میں سے خاصی میا کہ مجھ لیزی ہوں اعتبار بھی ہرایک کا کرلیتی ہوں خوبی یہ کہ خلص ہوں فرینڈ زمیری بہت زیادہ جیس ہیں بس آئی زینب (ہائے) ثناءاور عماره جوكهسترزجهي بين اسارز يريقين تبين نه كر يقين اتا باتھ كى كيروں ير قسستان کی تھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ تہیں ہوتے اب تك كے ليے اتنا كافى باللہ دعا ہے ك آنچل کوبہت ترتی دے۔

ہے میں تہاری تائی جی نبیں بلکمامی ہول میں آ پ کو مال كہوں ہی نہيں بلكہ مجھوں بھی جب بھی جہاں بھي مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی آپ میرے ساتھ ہول گی اور آج جب مجھآپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ T 580 ...

"ارے ..... میرا بچہ میری جان نہیں بیٹاروتے نہیں اليا كجيس بين من في جوكها تقاس راب محى قائم ہوں۔ میں تہاری تائی نہیں بلکہ ای ہوں ہاں یہ مجھے

بات پرده شرمنده ی سر جھکا گئی۔ "أيم سوري ام أ تنده كوشش كرول كى-" '' گند .....کیکن میراخیال ہے سہ ہمیشہوالی کوشش ہے ہے تاں؟"شریرے انداز میں استفسار کیا۔وہ جھینپ می

نہیں یہ نتی والی ہے۔'' جھینپ مٹاتے ہوئے وهدائى كويامونى-

"بي بات بھي راني عي ہے۔ خرو كھتے عى اور جہال تك بات بمير بسيوتوں كى تواكك توحسب معمول بزی ہے جبکہ دوسرا بھی شاید لیٹ ہی آئے یا شاید نہ

'اوربایاجان'

"وہ تو ضروراً تیں گے بیٹا ان کے نہائے کا توسوال ای پیدائیس ہوتا۔"

"چلیں پیمی اچھاہےاورام میں آپ کو..... ووالسلام عليكم إم جان-

"وعليكم السلام! ميرا بجد كيها ٢٠" اے گلے ہے لگاتے ہوئے بارکیا۔

"میں بالکل تھیک ہول ام جان کین مجھے آپ سے شکایت ہے۔''سینے پر ہاز وہاند ھے ہوئے منہ پھلا کر کہا۔ " ہا تیں ..... کیوں بھئے۔" انہوں نے مصنوعی جرانگی

ے دریافت کیا۔ ''آپ انجھی طرح جانتی ہیں مجھے دنوں میں میری ر حصتی ہونے والی ہے اور آپ کومیرا کوئی خیال ہی نہیں۔ آج آربی ہیں۔آج اگرامی زندہ ہوتیں تو آپ کو کیا لگناوہ یوں آتیں عین مایوں والے دن اور آپ بہتیں ہیں آپ میری ای بیں۔ جانتی ہیں میں دن میں لئی باررونی ہول میراا تنادل جابتا ہے ای کی گود ہواور میں ان کی کود میں سر ركاكر بتحاشاردوك مكرده نبيل بين نال اس كيے جهب حصِپ کرروتی ہوں یا پھرآ نسوضبط کر لیتی ہوں آپ کو پاُد ہے جبامی کی ڈیتھ کے بعد پہلی بار میں نے آپ کوتائی بى كہاتھا توآپ نے مجھے كلے لگاتے ہوئے كہاتھا كآج

حماب..... 239 ....ايريل٢٠١٧ء

غلطی ہوئی کہ میں نے تہہیں اپنی دریہ کے متعلق بتایا ''ان کی بات بردونوں نے یک زبان نہیں مراس کا مطلب بہتو نہیں بیٹا کہ میں نے جان ہو کر خفلی کے ساتھ کہا۔ وہ شریر ہوئی تھیں اور ان کے بوجه کرائے میں در کی ہوئیٹا ماؤں کی بھی تو مجبوریاں ہوئی میں ناں اور پیتم جانتی ہو میری طبیعت ناساز بھی بیٹا اس مایوں کی رسم شروع ہوچکی تھی۔ تاباں بار بارمتلاثی ليے میں شآسكی اور پھرآج تو مايوں ہے ابھی تو رحصتی ميں نگاہوں سے اردگروو کھے رہی تھی۔ ذری نے خاصا چوتک کر بہت ہے دن پڑے ہیں۔ اور اتنے دن اب میں سمبیل اس کی جانب دیکھا تھا۔وہ جیران ہوئی ٔ دھیرے سے چلتی ر ہوں گی کہیں جیس جاؤں گی۔ جی بھر کر مال کی گود میں سر ہونیاس کے قریب کر بیٹھ گئے۔ ر کھ کررونا 'جی بھر کر شکوے کرنا 'اینے دل کی ہریات شیئر کرنا' "كيابات بيتاني كسى كانتظار بياج" ان شاءالله مجھے ایک اچھی ماں یاؤگی۔ 'اسے اپنی بانہوں "آن مان منتبين تو كيون؟" اس كي آواز بروه میں سموتے ہوئے بالکل ایک ماں کے سے انداز میں کہا۔ يكلخت چونگی۔ تابال کی آئیس جھلسلای کئیں تھیں وہ بےساختہان کے "حجوث مت بولؤتم كسى كو دهوند ربى مؤتمهارى سيني من حصالي-متلاثی نگابیں بار بار وافلی دروازے کی جانب اٹھ رہی " تھینک بوام تھینک بوسو مج اورا بم سوری۔" جیں۔"اس نے بورے واوق سے اس کی آ تھوں میں "كُونَى بات تَبْيْس بينا اتناحق تو بنيا ہے مال بيني كا-" جھا تکتے ہوئے کہا۔ ذري چند مل سايموهنل سين ملاحظه كرتي ربي آنسواس كي وهبين بارااييا كيلو..... آ تھوں میں بھی جمع ہوگئے تھے جنہیں صاف کرتے "تاني....!"ذري نے محورا۔ ہوئے وہ بشاشت سے کویا ہوئی۔ " میں تورع اور ظعیمنه کاانتظار کررہی ہول وہ ابھی تک "بس كريس بھئ ابھى كے ليے اہتے آنسو كافى ميں نہیں آئے۔" اس کی جانب ویکھتے ہوئے اس کے ويعي بھي رحمتي تک بيسيلاب رکنے والانہيں سوپليز رفتار تاثرات جانچنا جاہے۔ یہ"ا چھا ہے نہیں آئے۔"کب تھیٹچتے ہوئے سر جھکا کر ذرا کم رکھی جائے نقصان کا اندیشہ ہے ویسے بھی بہت نقصان ہوچکا ہے مزید کا پارائیس۔"اس کے مضحکہ خیز آ ہستگی سے کویا ہوئی۔ تالی کواز حدد کھ ہوا۔ اندازیروہ دونوں مسکراتے ہوئے الگ ہوئیں تھیں آنسو "ہر بات سے قطع نظروہ ہماری اکلوتی پھیو کے بجے ہیں ذری اور تبہارا مجھے بیانہیں مگر میں ان سے بہت محبت ہے مطلع صاف ہوا اربے ہائے ام آ ب کو چھا كرتى ہوں۔ مجھان كى كى بميش محسوس مولى ہے۔ ہارى جان بہت او چھ چکے ہیں۔آپ سے پچھڈسکشن کرنی ہے فیملی کاوہ ایک متحکم حصہ ہیں اور توریع کوتو چھوڑ واس کے شاید انہوں نے "اجا تک ذری کو یادآیا تو سر پر ہاتھ ليتهارى فيلنكر سجهين آتى بين كين ابتم ظعيدك مارتے ہوئے بولی۔ "ببلے كيون بيس بتايا بيٹا اچھا خير ميں ديمحتي مول-" لي مين " مر عدال مر د ليج مين اس فيات ادھوری چھوڑ دی۔ ذری نے تڑے کراس کی جانب دیکھا۔ " فَيْكِيْنِ ام جِانَ مِينَ آ پُ كُوجِهِورُ آ تَى ہولٍ ـ " أَبِين ودنهين تاني بخداميراايسامطلب بركرتهين تفاظعينه بازوے بکر کر اٹھاتے ہوئے تاباں نے کہا تو وہ بجهاز مدعزيز بيسيس فصرف تورع كومايند يس ركه

كراكي بات كهي ہے ورند ميري بات كا ايسا كوئي مطلب

و میں خود جا عمق ہوں بے اب اتن بھی لاحار نہیں

حجاب.....

240 .....ايريل٢٠١٦ء



نہیں تھا۔ مجھے بھی اس کی کمی محسوں ہوتی ہے۔ میں جاتتی مدان کے سن

''ہائے اپیا ہم آگئے۔'' چہکتی ہوئی پر جوش مگر مانوس سی آ داز پر دونوں نے ہی چونک کرایک ساتھ گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مشکرا تا ہوا ہشاش بشاش چبرہ لیے ظعینہ کھڑی تھی۔

سنجیدہ اور کرخت سے تاثرات سجائے تورع بھی ماتھ تھا۔اس کے تاثرات سے کوئی بھی جان سکتا تھا کہوہ سب چھن چکا ہے اورا گراس نے سنا تھاتو کوئی شک نہیں تھا کہ ظعینہ نے بھی سب س لیا ہوگا " کوظعینہ کے انداز سے پچھے سوئن نہیں ہوا تھا مگر پھر بھی وہ دونوں اپنی اپنی جگہ شرمندہ می ہوگئ تھیں۔

" بوی جلدی آئے تم لوگ۔ ابھی بھی کیاضرورت تھی ا نہ تے "مصنوی خفگ ہے قدرے منہ پھلا کر بوے مان سے گلہ کیا عالباً کچھور پہلے والی ہاتوں کا اثر ذائل کرنا جا ہا تھا۔ تورع کے لبوں پر بولی طنزیہ مسکراہٹ آ کر معدوم انتھ

" سیح کہدری ہوالی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں اسے۔ ویسے بھی ہماری آ مدلوگوں پر خاصی نا گوارگزرتی ہے۔ اگرنہ بھی آتے تو بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ بلکہ فوقی ہی ہوتی مگرکیا کر ہی ہماری مال کے ساتھ وابستہ رشتوں کوہم چاہ کر بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ مجبوری ہے۔ انسیت کا رنگ خاصا گہرا ہے اور ہی نہیں رہا اگر یا قیوں کی طرح ہم پر خاصا گہرا ہے اور نہ ہی کوئی فرق پڑتا۔ "اس کے ایک افیظ میں ہوتی۔ وہاں پر موجود تینوں لڑکیاں شرمندہ کی ہوگئی تھیں۔ وہاں پر موجود تینوں لڑکیاں شرمندہ کی ہوگئی تھیں۔ تابی اور ذری اپنی کھی گئی باتوں پر جبکہ ظعینہ اخ ہوگئی تھیں۔ تابی اور ذری اپنی کھی گئی باتوں پر جبکہ ظعینہ اخ

"ایم سوری تورع …..میرا به مطلب هرگزنهیس تھا۔ میں توبس؟"

" " تونو ..... و ونث بي سوري - جم في بالكل ما سند نهيس كيا " كيول ظعينه \_ ويسي بهي تم في مجه غلط نهيس كها بحصل

حجاب...... 241 .....اپريل۲۰۱۲،

و منہیں' نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ''آپ کو پتا ہے میر محتر مدجاب کرنا چاہتی ہیں۔''اس نے کو یادھا کا کیا۔

مر توری فرق بین پر اتھا۔ اس نے چونک کر پہلے ایک نظر شہناز خاتون کو دیکھا' پھر آ غامینا کی طرف وہ سر جھکا کر مسکراہٹ روکنے کی سعی کردہی تھی۔

رربی ی۔ "مطلب آپ کوسب علم ہے؟" سی قدر خفگی ہے۔ مکدا

ریں۔ ''ہاں میں جانتی ہوں۔اس نے مجھے بتایاتھا۔'' ''لیکن ای بیآ ل ریڈی ایک جاب کرتور ہی ہے جو کہ میرے خیال میں اسے نہیں کرنی چاہیے اور تب بھی میں نے منع کیا تھا' مگراس نے میرا کہنا نہیں مانا'اب ایک اور جاب کیے کرے گی یہ ..... پڑھنا نہیں ہے کیا؟''

جاب ہے رہے ہے۔ است ہوں۔ گرجاب بھی میرے لیے از حدضروری ہے ہیآ پ جائے ہوں۔ گریں تو بیاں اگر جانے ہوجھتے انجان بننے کی کوشش کریں تو بیاور بات ہے اور رہی پڑھائی کی بات تو میرا خیال ہے کہ پڑھائی میں اتنی لائق تو ہوں کہ بنا یو نیورس گئے بھی پڑھائی میں اتنی لائق تو ہوں کہ بنا یو نیورس گئے بھی پڑھائی ہوں اور مزیدا گرضرورت ہوئی تو آ پ تو ہیں ہی میری ہیاپ کرنے کے لیے جبکہ جاب جھے ہر میں ہیں ہی میری ہیاں جاور و لیے بھی ۔۔۔۔ پہلے والی جاب میں جھوڑ رہی ہوں۔ "

م المراد کے فائن چھوڑ دو کیکن اگر تہمیں جاب کرنی ہے تو آفس جوائن کرلوناں ..... وہاں جاب کرنے میں تہمیں کیا مرابلمہ میں "

میں اسب. '' ''میں نے کپ منع کیا ہے کروں گی کیکن تب جب کوئی سیٹ خالی ہوگی اور اس سیٹ کی میں الل بھی ہوں گی۔''

'' ''لکین آغامیناالی بھی کیا ۔۔۔۔۔!!'' ''بھائی پلیز ۔۔۔۔ آپ سب جانتے ہیں پھر بھی ۔' اس نے اجھنے سے دیکھا۔ جواباً اس نے شکای نظروں سے الفاظ تمہارے تھے مگر کسی کے دل کی ترجمانی کر گئے۔'' ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے تیزی سے کہا اور اجازت جابی۔

" حجود نے ماموں سے میں ال چکا ہوں تالی زوہیب سے بھی ملاقات ہو چکی ہے اور میرے خیال میں کسی اور کو مجھ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہوگا۔ اس کیے .....!ظعینہ کو جھوڑنے آیا تھا مجھوڑ کر جارہا ہوں اور طعی بیٹا صبح مجھے کال کردینامیں یک کرلوں گااو کے۔"

''جی آخ''آ ہمشگی سے کہ کروہ سرجھکا گئی۔اس کے بعد وہ رکانہیں برق رفتاری سے وہاں سے لکا چلا گیا۔ ذری اور تانی کو گہرے تاسف نے آن گھیرا تھا۔وہ شرمندہ س سرجھکا گئی تھیں۔

" كيول بھى كياكيا ہے ميرى بيلى نے؟" كپيل يرد كھتے ہوئے استفساركيا۔

"کیا....کیا ہے .... پوچیس کیانہیں کیا؟ میری ہر بات میں انکار میرے ہر فیصلے سے انراف میری ہر بات پر ہر جو ہزیرا نکار میری ہر دلیل برکار چاہے کچھ بھی کرلوں ہے اپنے فیصلے پر ہمیشہ قائم رہے کیں بھی بھی .....!"

"ایک منٹ بیٹاایک منٹ سب باتیں چھوڑ واوراصل مقصد کی طرف آؤ۔"اس کی لمبی ہوجانے والی بات پر انہوں نے فورا ٹو کا۔وہ مجل ساہو گیا۔

'''آپ کوئیس ہا؟''اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بہت بردار از ان سے پوشیدہ رہ گیا ہو۔

حجاب ..... 242 .....اپريل۲۰۱۲م

انبیں فورانخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ''مجھے کوئی اعتراض نہیں۔'' مسکراہٹ صبط کرتے ہوئے انہوں نے فورا کہا۔

□----O-----□

کل تابال کی مہندی کی رسم تھی گواس نے ظعینہ کو مابوں کے بعد گھر جانے ہے منع کردیا تھا مگر وہ رکی ہیں تھی اس نے کہ دیا تھا کہ وہ مہندی سے ایک روز پہلے رہنے کے لیے آجائے گی۔ اور حسب وعدہ وہ رہنے کے لیے آگی تھی۔ لاؤنج کی جانب بڑھتے ہوئے اچا تک اسے احساس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہے چوتک کر احساس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہے چوتک کر اس انس مڑی۔خود سے مخاطب محف کود کھے کراس نے گہری سانس

م الم الم الم الم الم الم الم الفراس بر وال كر المات الموئ دريافت كيا الدازايها تفاجيسے فرض ادا كرر م

" میں تھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟" وہ بھی مروتارک انتخار

''ہول' احپھا ہوں۔'' اس کے بعد کتنے ہی مل ان دونوں کے درمیان معنی خیزی خاموثی حپھائی رہی تھی۔ دونوں ہی اس ادھیڑ بن میں الجھے ہوئے تھے کہ کیا بات کریں

یں۔ ''اسٹڈیز کیسی جارہی ہے تمہاری؟'' تیمی اس نے

> '" جی بہتا چھی۔" آ ہنگی سے جواب دیا۔ '''

''تم .....! ہاںتم کہو؟'' وہ دونوں ایک ساتھ مخاطب ہوئے تھے تبھی اس نے اسے پہلے بولنے کوکہا۔ 'دنہیں آپ ہات کریں' میں کچھ خاص قو.....''

''ہیں آپ بات کریں ہیں کچھفاص آو۔۔۔۔'' ''ارے ظعینہ ۔۔۔۔کیسی ہو بیٹا؟''اس سے پہلے کہوہ جملہ مکمل کرتی بڑے ماموں (ہاشم بیک) چلے آئے اور بیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے

پوچھا۔وہ مسکرا کران کی جانب پلٹی۔

ویکھا۔ آغامینانے شرمندگی سے سرجھکالیا۔ "ایم سوری بھائی میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا جاہتی مھی۔"

"دوہ تو تم ہمیشہ کرتی ہو۔ کوئی نئی بات نہیں ہے۔" وہ نارانسگی سے گویا ہوا۔

''آئندہ نہیں کروں گئ آئی پرامس پلیز معاف کردیں۔''اب کہاس نے کان پکڑ کیے تھے۔ ''یہ بھی تم ہمیشہ کہتی ہو۔''اسے کوئی فرق نہیں پڑاتھا۔

یهٔ ی م بهیشه بی بود است وی طرف بین بر اها-"اب کی بار دیکا والا پرامس' آئنده بھی آپ کو ہرث نہیں کروں گی۔"

"ميرا کهنامانوگي؟"

"اگراپ نے میری سوچ اوراحساسات کو مدنظر رکھا تو بقینا لیکن ابھی والی بات آپ نہیں کریں گے۔"

" ''دُوْنَ نہیں کروں گا۔ کیکن اگر پندرہ روز میں جمہیں جاب نہ کمی تو تم آفس جوائن کررہی ہو.....اور تہہیں وہی سیٹ ہے گی جس کیتم الل ہوگا۔"

یں۔ اسے دنوں میں۔ اسے دنوں میں۔ اسے دنوں میں۔ اسے دنوں میں تو میں کمینیز کے ایڈریس بھی از برنہ کریاؤں گی۔'اس نیں تو میں کمپنیز کے ایڈریس بھی از برنہ کریاؤں گی۔'اس نے بے بسی سے کہا۔

''اوے۔۔۔۔۔ایک ہاہ اب اس سے زیادہ نہیں۔اگر لک ساتھ دینو ایک دن بھی بہت ہوتا ہے۔''

"اوکے فائن کیکن آپ کو پرامس کرنا ہوگا کہ آپ کوئی چیٹنگ نہیں کریں گے۔ بیدنہ ہو کہ جہاں بھی میں انٹرویو کے لیے جاؤں آپ پہلے ہی جا کران کے کان بھر چکے ہوں۔" اس نے کسی قدر مفکوک سے انداز میں دیکھا۔وہ گھور کررہ گیا۔

« کوئی چینگ نبیس ہوگی اب بولو'' « در کر ڈان کا گراک ماہ میں ج

''اوکے ڈن۔۔۔۔۔اگر ایک ماہ میں مجھے جاب نہ مکی تو میں آفس جوائن کرلوں گی۔''

''ویٹس گڈ .....امی اب آپ اس معاہدے کی گواہ ہیں۔ٹھیک ہے۔'' شہناز خانون جو ان کی باتوں کے دوران خاموش تماشائی کا کردار ادا کررہی تھیں اس نے

حجاب ..... 243 .....اپريل۲۰۱۲م

" كيول؟" مطعية مجونيس يا في تقى-□....O.....□

"افوه بھئ میں اعتراف کرتورہی ہوں کی ملطی میری تھی اب کیا ہیں برلکھ کرووں تب آپ کو یقین آئے گا كيا؟" تلك كراس في كني قدر روح كركها محرسام کھڑابندہ لگنا تھابہت فرصت میں ہے۔

وہ کچھ ضروریات اشیاء کی خریداری کے لیے مارکیٹ آ ئی تھی واپسی بر بے دھیانی میں ایک گاڑی کے ساتھ مکرا کئی اس کے ہاتھ میں نا کف بھی۔جو تیز دھارتھا وہ اسے شائیگ بیک میں ڈالنا بھول گئے تھی اور یہی اس سے غلطی ہوگئی لڑ کھڑانے کی وجہ ہے تا کیف کی تیز دھارنوک گاڑی کے بونٹ پرلسباسانشان بنا گئی تھی۔شوئی قسمت کہ گاڑی كاما لك بهى غين نائم ريبيني كيااوراس كى شامت آ كى-وہ محص بچھلے و مصر کھنٹے سے اس سے فضول کی بحث كرر بانقاريا بهرخوا مخواه ميس بات كوبره هانا جاه رباتها رباربا اس نے کہا کہ بیلطی اس نے جان بوجھ کرنہیں کی بلکہ انجانے میں ہوئی ہے مگر وہ محض مان کے ہی نہ دے رہا تفاربلاً خراس ففول لاحاصل بحث سے اکتا کراس نے بار مانے ہوئے اعتراف کیا کہ میلطی اس کی ہے اس کے علاوه كوكى اورجاره بيس تها-

"اومیڈم آپ کے اعتراف سے میرا نقصان پورا موجائے گا کیا؟ بےگاڑی آج بی نی خریدی ہے میں نے میں ایسارئیس زادہ تو ہوں نہیں کہ موڈ کے ساتھ ساتھ گاڑیاں چینچ کرتارہوں گا۔ یا پھرانی گاڑی کے نقصان کو بھول کرانس او کے کہد کرچھوڑ دوں گا۔میر انقصان ہواہے محترمهآب جوبوے دهر لے سے اپنی عظمی کا اعتراف كررى بين آپ ك اس سو كھے اعتراف كا بين اجار وُالون كَا كِيا مِا جِعرميرا نقصان بورا موجائے گا؟" وو محص تو جسے جان لینے کے دریہ ہوگیا تھا۔ اس کا کوفت کے مارے براحال بور باتفا\_

"تواب آپ کیا جاہتے ہیں؟ کیسے بورا کروں میں آپ کا نقصان؟ آپ مجھے بتائیے کتنا نقصان ہوا ہے

"السلام لليم بزے مامون! كيسے بين آب؟" "مين تعيك بهول بيرًا .... است دنول بعلاً عين؟" "جی ماموں جان ایکچو ئیلی پایا کی وجہ سے آج کل میں کھرے باہر زیادہ مہیں رہتی اس لیے میں پہلے نہ آسکی۔ "حسن احمد بخاری کے ذکر بران کی تیوری پرمل برع من تضيف البول في بمشكل يضبط كيا في تصيندان تاثرات کے پس منظر سے انجان مہیں تھی۔ وہ جانتی تھی پایا کا ذکر انہیں کتنا نا گوارگزرتا تھا مگروہ کیا کرتی وہ اس کے باپ تصنه جائب موئي بحى ان كاذكرة جاتا تها-

"اور پھر يونيورش بھي جانا ہوتا ہے اس ليے بھي-"ان مے تیورد مکھ کراس نے فورا بات بدلی۔ دوم سکرادیے۔ 'ہاں بیٹا جانتا ہوں اور سٹاؤ پڑھائی کیسی جارہی ہے تهاری؟

ں. 'بہت اچھی بڑے ماموں۔''وہ آ ہستگی ہے سکرائی۔ "اگر بھی کوئی مشکل آئے تو بیٹااس سے میلپ لےلیا کرو۔ یہ محی توویں ہوتا ہے؟ "ان کی بات پروہ بری طرح

اکیاآپ میری یونیورش میں ہیں؟"اس نے خاصی جيرانكي سياستفساركيا

السيا .... كول مهين بيل باي ال عليك وہ کھے کہنا ہاتم بیک نے مصنوعی جرائلی سے دیکھا۔ان كانداز براس في لب جينيج تضاور دوسري جانب ديكھنے

و منبیں ماموں جان میں نبیں جانتی ایکچو سکی میں نے أنبيل بهي وبال ديكهانبيل اس ليے شايد مجھے علم بھی نہيں موسكا-"اس كى بات يرانبول نے بوے جماتے موئے انداز میں اس کی جانب دیکھا تحروہ ادھرمتو جنہیں تھا۔ ' كوئى بات نبيس بينا.....اب توعلم موكميا نال؟ كوئى مجھی پراہم ہواس سے کہددینااو کے۔ في مامول جان-

"اورتم بھی"اب"خیال رکھنا۔"ان کی"اب میں چھیے موئے معنی کوموج کراس نے اپنے لب سینج کیے تھے۔

حجاب ..... 244 .... ايريل٢٠١٧ء

FOR PAKISTAN

www.Paksociety.com

آپ کا میں آپ کو پیسے دے دول گی۔'شاپنگ کے بعد اس کے بیک میں گھر تک جانے کے لیے کرائے کے میسے تھے اور گھر میں بھی شاید مہینے کے اینڈ تک گزارے لائق ہی روپے ہول گے اورایسے میں پینقصان مگر مجبوری تھی وہ مخص ایسے تو چھوڑنے والانہیں لگ رہاتھا اس لیے کہ گئی

ہمیں۔ "دے دوں گی کا کیا مطلب ہوا بھی آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا۔ مجھے ابھی پیسے حامیں۔"اس کی بات پروہ مخص بدکا۔

" " دویکھیے میرے پانس اس دفت رویے ہیں آپ مجھے اپنا ایڈریس دے دیں میں آپ کے روپے پہنچادوں گی۔'' بڑے کی سے کویا ہوئی تھی۔

"ارے واہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے جھانسادے کر بھاگ جائیں گی اور میں آپ کوالیے ہی جانے دوں گا۔ نہ بی بی نہ میں تو اپنے بھائی پراعتبار نہ کروں آپ تو پھر غیر ہیں۔ آج کل کون کسی پراعتبار کرتا ہے۔ زمانہ ہی ایسا ہے۔"

' '"آپکواعتبار کرنا ہوگا۔اس کےعلاوہ آپ کے پاس کوئی جارہ بیں ہے سوپلیز۔"

ود بہیں جی مجھے اعتبار نہیں ہے ابھی پیسے تکالیے

"ورند كيابال؟"ات توجيع پِنْكُلُك كَ عَصد حَيْثُ كريوچها-

''آنی براہم'' بارعب اور شجیدہ مگر مانوسی آ واز پر آغامینا چونک کر پلٹی تھی۔ اپ سامنے کھڑے تھی کود کیے کر کمھے کے ہزارویں جھے ہیں اس کے تاثر ات تیزی ہے بدلے تھے۔ چیرے پر پہلے ہی بیزاریت چھائی ہوئی تھی وہ مزید گہری ہوگئی تھی۔ تا گواریت میں مزیداضافہ ہوا تھا۔ وہ مہلے ہی اس جیسے ایک محض کو جیل رہی تھی اب ایک اور آگیا تھا۔

تُوکی مسئلہ ہے؟"اس کی مسلسل خاموثی برنا گواری سے اس برسرسری سی نگاہ ڈالا کر اب کہ اس محص سے

پر پیا۔ "مراہلم ہے بھائی صاحب ورنہ شوق سے تو بھی راہ میں کھڑے ہوکر ندا کرات نہیں کررہے۔" اس محص نے قدرے برا مانتے ہوئے جواب دیا۔غالبًا اس کی مداخلت پہندنہیں آئی تھی۔

ب وہی پوچھ رہا ہوں بھئ کیا پراہلم ہے؟ مجھے بتا کیں میں حل کردیتا ہوں۔ یہ میرے ساتھ ہیں۔" اس نے انتہائی حمل سے اپنے ساتھ کھڑی خاتون کو یکسرنظر انداز کرتے ہوئے کہا۔

اس کے خری جملے پرساتھ کھڑی خاتون نے کڑے تبوروں سے گھور کرد یکھا گروہ اس کی جانب متوجہ بیس تھا۔ لیکن اس کی نظروں کی نا گواریت سے انجان بھی قطعیٰ ہیں

"ویکھیے بھائی صاحب بیدگاڑی میں نے آج ہی خریدی ہے بالکل نئ ایک خراش بھی نہیں تھی اس بڑان محترمہ نے بیدا تنالباسانشان ڈال دیا ہے اس بر۔"اس کے اعداز برآغالین جوئی۔

" کننے روبوں کا نقصان ہواہے آپ کا؟" اس سے پہلے کہ وہ اس مسکے کوطول دیتا اس نے فوراً پوچھا۔ لہجہ اور انداز انتہائی سرد تھے۔

"اب یو کمجھے علم نہیں ہے یہ تو در کشاپ کے کرجاؤں گا تو وہیں جا کر پتا چلے گا۔ پہلی بار گاڑی خریدی ہے '''

بہ لیجے میرا خیال ہے بہاس نقصان سے بڑھ کر ہیں۔" اس آ دی کوشاید عادت تھی ہر بات تفصیل ہے کرنے کی جبکہ اسٹو دا پوائنٹ بات بیندھی اس کیے اس فران کے جبکہ اسٹو دا پوائنٹ بات بیندھی اس کیا کہ اس کی جانب بڑھاد ہے۔ اس خص نے جرا تگی سے پہلے اس کے مرداور کرخت سے انداز کود یکھا اور دوسری نظر ساتھ کھڑی لڑکی پر ڈالی جو جرت سے مند کھولے اسے دیکھوری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ محض روپے پکڑتا استان ان چھین اس سے پہلے کہ وہ محض روپے پکڑتا استان اندی تھیں اس سے پہلے کہ وہ محض روپے پکڑتا استان اندی تھیں اس سے پہلے کہ وہ محض روپے پکڑتا استان اندی تھیں

''میں آپ کے روپے جلد ہی لوٹادوں گی۔ ڈونٹ ورى ـ "وه جو مجهد ما تفاكشكريدومعذرت جيس الفاظ سنفكو ملنے والے بین کیونکہاس کا انداز ہی کچھالیا تھا اس کا ایسا مجصنا كجهفلط بحى تبيس تفاحمر دوسرى جانب توجياس كو ان الفاظ كاابل عي نه مجما كيا تفاءوه طنز المسكرايا-"نوازش .....شكرية آپ ميرے روپ لوٹائيس كى

سجى توميرا كل تغيير جوكا ورنه توشايدي مجصح حجيت نصيب ہو؟"وہاس کےانداز پرشرمندہ ی ہوگئ۔

"میرے کہنے کا مطلب مہیں تھا میں صرف اتنا کہنا جاہ رہی ہوں کہ آپ سے میں نے مجور اسلی لیائے اگر اس وقت میرے پاس پیمے ہوتے تو الی علطی بھی نہ

"جي <sub>ٻا</sub>ن…..انجھي طرح جانتا ہون اور جتنا جانتا موں اتنا کافی ہے۔ مزید کی ضرورت مبیں۔"اس کی بات پر طنزيدانداز من جواب دے كروه ركانيس تيزى سيآ كے

ونومیل "آغامینانے چند ملیاس کی چوڑی پشت كوهوركرد يكمااورغص كهدكراي راست چل دى-□.....O.....□

تاباں کی مہندی تھی۔جوڈریس اس کے کیے تاباں اور ذری نے مل کر پیند کیا تھا وہ چیکل مہندی کے فنکشن والا ڈرلیں تھا۔ بلوشلوار قبیص اور گرین براسا دو پیٹہ گواسے وہ اجها يكا تفا كيونكه شرث بربهت نفيس ى ايمر ائيدى بى مونی می مرجونک تقریبا مجی از کیول کے ایسے ای ڈریسر تفاس کیاس نے پہننے سے انکار کردیا۔ جانے کیول اس كاول عاه رباتها كمل كرين وريس سيتيكواس ليدوهان سب كوبنا بتائے ماركيث جلى آئى \_بہت دريتك وه بوتيك میں کھومتی رہی ایک ایک ڈریس کو دیکھتی پسند کرتی اور سلیک کر کے خود ای رجیک کرتی رہی آ دیھے تھنے سے زياده ہوگيا تھااب وہ خود ہی اکتا ی گئی تھی۔ تبھی اچا تک جب وہ دہاں سے بنا کچھٹریدے جانے کی اسے ایک ڈریس پیندا گیا مودہ ابھی بھی اس کے معیار پر بورائیس

''ایکسکیوز می مسٹر بیمیری پراہلم ہے اور اپنی پراہلمز سولوكرناة تام مجھے ميراخيال بية پابتك جان بیکے ہوں مے کیکن پھر بھی ہر بار مجھے پروف کرنا برنتا ہے۔"اس کی جانب طنزیدانداز میں ویکھتے ہوئے جما کر كها\_زادياراستهزائيه سحرايا\_

"جي بال جانتا مول كمآب ايني يرابلمز خودسولوكرتي ہیں اور پیری جانیا ہوں کس طرح کرتی ہیں۔ لیکن آپ کی یہ پراہمر دوسری متنی ہی پراہمر سے درامخلف ہے سو بليزاينا تماشابنان يبترب كمجصيراكام كن ويحياور خاموش ريي "لفظ تماشايرا عامينا كامنه جرت

مُمَاشِياً..... مِين اپنا تماشا بنار بي مول؟" ممي قدر یے مینے کے ساتھ استفسار کیا۔ دوسری جانب زادیار بنااس ک جانب و عجیج اس کے ہاتھ سے روپے لے کراس آدی كوتها چكا تفااوروه مخض روب ليكرد رائبونك دور كهول ربا تھا۔ آغامینازادیارکوہاتھ سے پیھے کرتی ہو لی آ کے برحی۔ "ایک من رکے مسٹرا آپ سے کس نے کہا ہے روبے کینے کؤوالیس دیجیے مجھے۔ "آ واز میں کسی قدر تحق در

ر پیھے محرّ مدمیرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں یہاں روڈ پر کھڑ ہے جو کرآ پ سے بحث کروں یا چھر آب بحساتها ب كر حاكردو بياون التباريس كي بر كرتانبين يه مين آل ريدى آپ كو بناچكا مول-ان صاحب نے مجھے روپے دے دیے ہیں اور ان کے اور آپ كرويے سے اندازه موتا ب كرآ ب ايك دوسرے كوجانة بين ال ليما بكوجوكهنا إن سي كميركا-" يه كهدكروه آوى ركالبيس كارى يس بيضة بى كارى بها كا کے گیااوروہ بس دیمتی رہ کئی۔زادیارنے بردے استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے ویکھا۔ وہ مجل می ہوگئ۔ وورے بی بل وہ بنا کھے کہے جانے لگا۔ وَرسنين ..... "جهي أعاميناني يكارا-''فرمائے۔''بنا ملٹے سنجیدگی سے کویا ہوا۔

حجاب ..... 246 .....ايريل ١٠٠١م

مجھے وہ بسندنیا یا تواہم سوری " کند سے اچکاتے ہوئے "يار حمهين تو دل ركهنا بهي نبين آتاء" براسامنه بنات موتے کویا ہوا۔ "ركعا تو إوركي ركمون؟" بهت أمتكى ساور معنی خیزی سے کہا۔وہ جھٹکے سے میلٹا۔ "كياكبا ..... برع كبنا؟" '' کیا.....میں نے کیا کہاہے؟''اس نے فورا لاعلمی ے کنرھاچائے۔ "ابھی تم نے کہا نال کہ دل رکھا تو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟'' وہ بے تابی سے کویا ہوا۔ ظعینہ نے مسكرابث روكتے ہوئے كبرى بنجيدگی سے ديكھا۔ "ہاں تو"آپ نے میرے لیے ڈریس چوز کرنے کو ''تو ....؟''اس نے بچھ جرت اور ما مجھی ہے و یکھا۔ " تویس نے آب کا دل رکھنے کے لیے ہاں کہا تو ہے اس میں کیا خاص بات ہے۔" اس کے بے نیازی ہے كبنج يرادقام نے براسامنہ بناتے ہوئے كہا۔ "واه ..... كيا ول ركعائے اين وے تاہيئے كيسا وُرليس چاہیا پو؟ "طنزاد یکھا۔ "اجھابال تمہاری کزن کی شادی ہے ال؟" ورس عام تحمير؟" ''مہندی کے فنکشن کے لیے کیکن پکیز آج کل .....

جومہندی کے فنکشن میں پہنے جانے والے ڈریسز کا كأسييك چل رہا ہے ايسائيس مونا جائي مجھ ديفرينك

"لعني منفر ونظرة ناحاجتي بين محترمت ارقام مسكرايا-"جي نهين مجھے ايسا كوئي شوق لائق نہيں ہے اور ميرا تہیں خیال کہ ڈریس اب ہونے سے بندے میں انفرادیت نظراً جاتی ہے ال بندہ نظرا لگ ہے تا ہے لیکن بندے کی اپنی برسالتی اسے منفرد بنائی ہے جو کہ آل دیڈی

اترا تھا مگر پھر بھی اس فنکشن کے لیے قابل قبول لگا تھا۔ جوتی اس نے بینکرے اتار کراہے اینے ساتھ لگا کرفتہ آ دم آئینے میں خود کود یکھا کوئی اس کے غین بیجھے آن رکا اوراس برایک مهری نگاه دالتے ہوئے براسامنہ بنایا تھا۔ ''اول ..... مول مجھ خاص مبیں ہے۔'' مانوس ی آ واز راس نے چونک کرآئیے میں دیکھا ایک بازوسنے بر باندهے دورے ہاتھ کی تھی بنا کر ہونوں پرر کے ہوئے کچھ سوچتا ہوا ساارقام ملک کھڑا تھا۔ظعینہ کے لیوں پر مسكراب أن ركي محل و وفوراً بلغي \_

" كيول ....اس ميس كيابراني هي؟"استفساركيا "میں نے کب کہا کہاس میں کوئی برائی ہے اور پھر وريسر ميں برائي كمال سے آھى بھى۔ ميشدكى طرح باب والث كرت موئ يرسوج انداز من كويا موالطعينه فے میں مربلاتے ہوئے کھالیا انداز اپنایا جیسے کہ رہی ہوا س کا کوئی علاج مبیں ہے۔

ر رود میں میہ کہ رہی گئی کہ میدڈرلیس اچھا کیوں نہیں ہے؟ کر مینشن اچھا ہے کام بہت نقیس ہے اور دویٹہ کتنا يوتيك ساجيتان اور يقري.....

"تم جو کهدرای موده می ہے اور پسندتوا پن اپن موتی بی ا گرمہیں یہ پسند ہے تو خریدلو۔ میں نے تو منع نہیں کیا۔ میں وائی رائے دے رہاتھا۔ اور مجھے میں کھے جیائیں۔" "اجھا....!" اس کے کہتے براب کے ظعینہ نے پھر سے تقیدی نگاہ سے دوبارہ ڈرلیس کود یکھا۔ ریاس کے کہنے كااثر تفايا كمحهاور ممراب اسي بهي وه كجه خاص نهلك ربإ

"آپ کے خیال میں مجھے کس طرح کا ڈریس لینا جاہے۔" ڈریس کو واپس اس کی جگہ پررکھتے ہوئے اس نے ارقام کی رائے لینا جاتی۔

"جو ذُريسِ مِين چوز كرون گا كياتم وه لوگ؟" حمري نگاہوں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ انداز مجھ خاص

"أكروه مجھے يسندآيا تو ظاہر ہے ضرورلول كى كيكن اكر

انتظار کرتے ہوئے یونمی ارد گر دنظریں دوڑانے لگاٹھیک یا مج من بعدظ عینداس کا پسند کیا ہواڈریس زیب تن کیے "مول ..... مول" اور گلا کھنکھارتے موئے اسے متوجہ کیا۔ وہ چونک کر پلٹا تھا۔ اے اپنے چوز کیے گئے ڈریس میں دیکھ کروہ یکتنے ہی مل خاموش سادیکھتارہ گیا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہوہ جا ہے کے باوجود کچھ بول ى نەياياتھا۔الفاظ گويا كم ہو گئے تھے۔ "کیسی لگ رہی ہوں؟" بڑے اشتیاق سے استفسار کو پیندیدگی اس کی آسمھیوں سے جھلک رہی تھی مگروہ اس کے منہ سے سننا جا ہتی تھی۔ارقام کوشرارت سوجھی ٔ مرى بجيدگى سے كويا ہوا۔ "اوه ..... بس سوسوب" اسے بغور د مکھتے ہوئے منہ ہنایا۔ "واٹ....! سوسو ہے؟" وہ گھرے صدمے سے منبیں .... ٹھیک لگ رہاہے۔" " تھيك لگ رہا ہے ارقام صرف تھيك لگ رہا ہے۔" وہ خفا خفاسی کلی۔ارقام کا دل ایک دم بے چین سا ہوا مگر ظاهرتبيس كيا-" سے بولوں یا جھوٹ؟" کھیوں سے دیکھتے ہوئے برسوج اندازيس استفسادكيا "جوآپ کاول جاہ رہاہے وہی بول دیں۔"مصنوعی ناراضكى سے منه مجلا كركما۔ ارقام چنديل كبرى نظرے اس كے چركود كھارہا۔ "اتی حسین لگ رہی ہو کہ اگر آسان کے جاندے تشبيه دول تو كجه غلط نه موكا مكر مين تمهين حيا ندنبين كهول كأ كيونكه جائد مين واغ بإورتم اتى صاف شفاف جيس چودھویں کے جاند کی جاندنی۔ چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے سرکوشیانہ انداز اپنایا۔لہجہ اتنا گہراتھا کہ اس کے لیج کی گہرائی کومسوں کرتے ہوئے طعینہ کے چرے پرمرقی

میں ہوں۔"اپنے نادیدہ کالراکڑاتے ہوئے خاصے فخریہ اندازيس كهاأرقام خاصا محظوظ موااس كاندازير "ہاں جی یہ مجھے سے بہتر بھلااورکون جان سکتا ہے۔ خیز اس کے بیچھے آن کھڑی ہوئی۔ بنائياً پوكس مكامنفردور ايس جائي-" ''انفرادیت تو نظرآ جاتی ہے بیرتواب آپ پرہے کہ آپ کی نظر میں اِنفرادیت کے کہتے ہیں۔آپ پہلے سليك شكرين يحرد يكھتے ہيں۔" ''او کے ..... یعنی مجھے مکمل اختیار ہے ہوں۔'' " رِفْيَك بياؤ ميري نظر ميں اس بوری بوتيك ميں اس ہے منفر دڈریس اور کوئی جیس ہے۔"بہت ہی خوب صورت مكمل گرين ڈريس اس كے سامنے لاتے ہوئے وہ كويا " واو الش بيوني فل-" ذريس كود مكير كرب ساخة إيس كے منہ ہے تعریفی جملہ لكلا حالا نكہ دہ اسے ستانا حام ہی تھی مكرة رئيس ديكي كروه بحول ہی گئی تھی۔ ڈریس پر بہت نفیس سا کام بناہواتھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ اسے بھا گیا تھا۔ "بہت زیادہ....جرت ہے مجھے پہلے بینظر کیوں تبيسآ يا-يةورفيك ب ''و کیماؤ ہماری نظر کیسے انفرادیت کو جانچ کیتی ہے۔'' دریا ہے۔' اس نے کالراکزائے۔ " ہوں ماننا بڑے گا۔ اپنی وے تھینک ہو آ ہے نے میری بہت ہیلی کی "ویلم جناب ویسے کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں تہمیں اس ڈریس کو سنے ہوئے دیکھ سکتا۔ "اس کے انداز میں حسرت مى ظعينانے چونک كرد يكھا۔ "بياليانامكن بھى نہيں ہے۔" "مطلب السائ ال في استفهاميه تكامول "آپ رکیس میں بس یا چ منٹ میں آئی ہوں۔" اے رکنے کا کہہ کروہ ڈرلیس تفامے تیزی سے وہاں سے چلی گئے۔اس نے جرت ہے کندھے اچکائے اور اس کا

جاب ..... 248 ....اپريل۲۰۱۲م

آپ کی کچھدد کرسکول۔"چند ثانیے وہ خاموثی ہےاہے وليفتى ربى ووباره سے يو چھا۔ " بیمیری برابلم ہے اسے مجھے خود ہی سولو کرتا ہے تم

میری مدونیس کرسکتیں۔ کیونکہ مہیں میری پروانہیں ہے۔ نا چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے شکوہ نکلاً خود پرتاؤ بھی

ہمیشہ وہ اے نظر انداز کرنا جا ہتا تھا' اس کے گزشتہ رویے برنارافسکی کا اظہار کرنا جا بتا تھا۔ اس سے بات نہ كرنے كا كوئى كلەشكوه نەكرنے كاعبد كرتا تھا مر پركر چا تا تھا'ابھی بھی بات کوئی اور چل رہی تھی اور وہ کہیے کھے گیا

"آپ کی پرداہے جھی تو ہو چھر ہی ہوں۔"جار کیبنٹ میں رکھتے ہوئے وہ آ ہستی سے بربردائی۔تورع نے بمشكل اس كى مات كوسناتھا۔

ایک بل کواس کاول اس کی جاہے محسوس کرے لیک سااٹھاتھا۔ مگردوسرے ہی بل سچائی اس کامنہ جڑھائے تن كرآن كفرى مونى تفى اوروه طنز ألمسكراديا\_

''مروا..... ہنہ جانے کیسی پروا ہے تہاری جس نے بيزيول مين قيدره كرحف لفظول معدومرون كاحساس كمنا كمحاديا بيمهبين \_يا پھريہ كھاديا ہے كمالفاظ ہى دوسروں کے کیا ہے کی پرواکو جمادیں گے۔''

"ابآپ خود غرض بن رہے ہیں۔"اس کے طنز کو تظرانداز كرتے ہوئے سجيدي سے كہا۔ اس كى طرف سے ابھی بھی رخ موڑے ہوئے تھی۔

''خود غرض بال شايدُ مين خود غرض مور با مول مجمى تو صرف اینے بارے میں سوچتا ہوں۔اینے جذبات کو کے کرجذبانی جورہا ہوں۔ ہر کسی سے لڑانی کردہا ہول پہتو سوج بى كېيى رما كەتمبار يىلى كچھاحساسات وجذبات ہو سکتے ہیں جن کا میری ذات ہے کوئی تعلق واسط نہیں ہاں مجھے یہ بھی توسوچنا جا ہے میں صرف اینے بارے میں بى كيول سوچ ربابول\_ا تناخو دغرض كيول بن ربابول\_ وہ طنزا یو چھ رہا تھا۔ ذری نے سر جھکاتے ہوئے ہونٹ

دور کئی تھی۔وہ سر جھ کا کرشر مائی۔ارقام خاصا محظوظ ہوا "اتنا جھوٹ کافی ہے یا ...." شرارت سے استفسار كيا ظيعند في سراتها كرحفي سي كهورا " كافي ہے....اتنا جھوٹ میں ہضم كرلوں كى۔اگر م جوتا تو مضم كرنا وشوار تعا-اي وعصيلس-كيااب

مِن يَجْ كُرلول ـ" "میں نے کب روکا ..... جائے '' مصنوعی جرت ہے دیکھا ظعینہ تھورکررہ گئی۔ڈرلیں چینج کرکے جب وہ بابرآئی توارقام کہیں نہیں تھا۔اردگردمتلاشی نگاہوں سے ديكھتے ہوئے وہ كاؤنٹر پر چلي آئی۔

"اسے پیک کردیجے پلیز۔" ڈرلیںاسے تھا کریگ ے رویے نکال کرائے تھائے۔

"اس ڈریس کی متعنف ہوچکی ہے میم "اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کونظرانداز کرتے ہوئے وہ کویا ہوئی۔ ظعینہ بری طرح جونگی۔ ''میمنٹ ہوچگی ہے'لیکن کس نے کی؟'' اسے سمجھاتو

آ گئی تھی مگرجاننا ضروری سمجھا۔

"ارقام صاحب نے اور یہ بھی آپ کے لیے چھوڑ کر محة بين-"اس في كه كرجيف الصحالي-''خوب صورت اور اُنوسینٹ گرل کے لیئے یہ

وُیفر پہنٹ ساور لیں میری طرف سے اگر بیور لیں آپ قبول كركيس كَى توجيح بهت الجها<u> لگ</u>يگا.....ارقام\_"نوٺ برصتے ہوئے اس کے لبول پر بے ساختہ مسکراہے آن رکی۔ڈریس برمسکراتی ہوئی نظرڈال کروہ سرشاری باہرنکل

O.....O......

"آپوچھواےکیا؟" و منہیں۔" کھٹ سے جواب موصول ہوا۔ وہ ول مسوں کررہ گئی۔وہ جتنی مرشبہ بھی چن میں آئی تھی اہے کچھ تلاش كرتے ہوئے ہى پايا تھا۔اب كى باروہ رہ نہ يائى اور 

حجاب ..... 249 سسايريل ٢٠١٦ء

آ پ ہر بات کوغلط انداز میں لینے کی عادی ہو سکے からしろ?

" كه غلط بي كيا؟ جب ميرى برسوج كي في مورى مو ميري بربات كوغلط انداز ميس لياجار بابومير بي جذبوب كى سچائی ے انکار کیا جارہا ہواوراس بات کا انکارکوئی اور بیس خودوه انسان كرتا ہو جوميرے جذبوں كي سجائي سے واقف بے جو مجھے جانتا ہے وہ ایسا کررہا ہوتو' مسزنورع حسن بخارى تو پھراييا بچھ بھی سوچنا پچھفلط ہے کيا؟"

" ہاں غلط ہے کیونکہ آپ جوسوچتے ہیں وہ غلط ہے جوآ پ کرتے ہیں وہ غلط ہے آپ جوسوچنا جا ہیں وبی سوچ رہے ہیں درنہ آپ کے ارد کردسب کچھ ویسائی ہے جیسے پہلے تھا حقیقت یہ ہے کہآپ خود بدل گئے ہیں۔آپ کے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے محض ذرای بات كوك كزايك جفول تے فقلے كرد مل كے طور ير اور سے میہ ہے کہ آب شروع سے بی اس فیصلے کوا مکسیدے نہیں کریائے۔حالانکہ یکوئی انہونی بات بھی نہیں ہے۔" " إن نبيس كريار بايس ايكسيك اوركيوب كرول آخر؟ اور یہ کیسا فیصلہ ہے جس سے ایک نددو بلکہ جار جار زندگیاں بتاہ موری مول \_ کیا تہمیں لگتا ہے کہ جو فیصلہ ہاری زندگی کے لیے کیا گیا ہے وہ مجھے ہے تھے تھے بتانا۔ حمہیں لگتا ہے کہ بیانجی موریا ہے ہاں بولوذری تمہارے ز یک یہ ی سی ہے "اس کا رخ ای جانب کرتے ہوئے این پرانے والے انداز میں اسے ذری کہد کر مخاطب كرت ہوئے استفساركيا۔اس لمح وہ اسے يرانا والاتورع لكاتفا

اس کا تورع ذری کا تورع ذری نے سراتھا کر بردی حرت بحرى نظرون سے ديكھا تھا۔اس كادل حياه رہا تھاده ب كهدد عرده منتا جا بتا ب-جوده جانتا جا بتا ب-اس کے بدلے ہوئے رویے کی ایک یمی تو بروی وجھی کہ وہ اسے جذبوں کوزبال نہدے پاربی تھی۔ وہ نہیں کہہ بإربي تقي جووه سنناحا بهتاتها وهاس كأساته حيابتنا تفايحمروه

ناجات ہوئے بھی نفی کردہی تھی۔دل کہدر ہاتھا کہ دیے اور دہاغ مسلسل انکاری تھا۔ نیج منجدھار میں کھڑی تھی۔ اس کی آئکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ شایداس کے بازو براس كے مضبوط ہاتھوں كى گرفت تكليف دے دى تھى۔يا كمرول اوردماغ كى مسلسل يكار كنفيوز موكروه بي ہورہی تھی۔وہ مجھنہ یائی تھی۔

"تورع ميل.....!!"

" ذری ....!" اینے ذہن اور ول کی بازگشت کو جھنگتے ہوئے دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے وہ کھے کہنے جارہی تھی۔شاید تورع کے دل کا بوجھ کم کرنے یا اے مزید بر حانے ..... مر اس سے پہلے کدوہ کچھ کہتی ہاشم بیک تیزی سے اندر داخل ہوئے اور سخت کھر درے کہے میں اسے بکارا۔ غالبًا اسے کچھ بھی کہنے سے رو کا تھا۔ ذری نے جھکے سے خود کوتورع کی گرفت سے آزاد كرايا اندازاب القاجي كوئى براخواب وكمجير بي كقى اور دركر اتھی ہو ۔ تورع نے اب جمیح ہوئے بھینی سے اس کے آ نسووك يرجر كود يكهااورايك مردادرطنزيدتگاهاس بردُال کرباہر کی جانب بڑھ کیا۔

ہاتم بیک کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ ایک کمے كے ليے ركا\_ دوسرے عى لمح وبال سے لكا علا كيا۔ ذرى نے آنسورو كتے ہوئے سرجھكاليا- التم بيك ايك نظرو الكردوباره بإبرنكل محقه تصربنا بجه كم

D.....O.......

بیں روز ہونیکے تھے اسے جاب تلاش کرتے ہوئے۔ کتنے ہی انٹروبو دے چکی تھی ہرانٹروبو کے بعد ناكاي كامندد يكهنا يزر باتفار كيونكيه جن شرائط بروه جاب كرنا عابتي هي اس كاتصور بهي نهيس تفاكهين بهي اورجن شرائط ير ات رکھا جاسکتا تھا وہ اس کے لیے قابل قبول نتھیں۔ آ ج بھی وہ امید دہیم کی کیفیت میں انٹرویودیے چلی آئی تھی۔ وہاں و بہنچتے ہی اے اندازہ ہوا کہ وہ لیٹ ہوچکی ہے۔امید کا دیاروش ہونے سے بل بی بجھ گیا تھا۔ست روی سے سر جھکائے آ مے بوطی تھی۔اور بے خیالی میں ہی

حجاب ..... 250 .....اپريل ۲۰۱۲ء

"آ ل بال.....اجھااجھا۔انٹروبو کے لیم تی ہو؟" "جی میں انٹرویو کے لیے آئی تھی مگر لیٹ ہوگئے۔" کسی قدرافسوس سيسر بلات بوع كها "أبول .... أو كير عماته-" "جى.....!"اس نے بے مینى اور حیرت سے دیکھا۔ " بال بھئ آؤ.....میں یہاں کا ایم ڈی ہوں۔" " بحی..... وہ ٹھٹک کررگی۔انہوں نے بلیٹ کردیکھا اوردوبارہ اس کے قریبی تے۔ "كيا موارك كيول كنيس؟ آؤ "اس سے كه كروه چم ے آ کے چلنے لگے۔اس نے بھی اپن جیرت کو پس پشت ڈاکتے ہوئے قدم بر حادیہ ''بیٹھو'' اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔وہ اتن جیران ہور ہی تھی کے شکریہ تک کہنایا وشد ہا۔ "کیانام بتایاتھاتم نے ابنا؟" وہ پوری طرح اس کی جانب متوجه تقصه "جي …آغاميناسر" " اورانام!"ان کے لیج میں محسوس کی جانے والی بے "آغامينااهمـ" " کہاں رہتی ہو؟"ایک اور سوال کیا گیا۔ "ای شریس راتی مول اسر-" " پچھے ایک برس سے یا پھر کھے زیادہ "اس نے كنرهاجكائ "اس سے مہلے کہاں رہی تھیں؟" ان کے سوال پر اكتابث كاشكار بوني ''جی اس سے پہلے ایک قصبے میں رہتی تھی۔'' یہ ایک جھوٹ تھا جواس نے کمجے کے ہزارویں جصے میں گھڑا تھا۔ وم کیلی ہو؟"

"جنبين ميريامي بين ميرے ساتھے" اے كوفت

مسی سے بری طرح کرا گئی۔ نینجناً ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل زمین بوس ہوئی تھی۔ "ادگافس! ایم سوسوری سر" فکرانے والے کو بنا ويلص معذرت كرتے ہوئے فائل اٹھانے کو جھکی تھی۔فائل الفاكرسيد هے كھڑے ہوتے ہوئے اس نے جیرت سے اہے سامنے کھڑی شخصیت کودیکھا کم پھھ مانوس سے لگے تھے اسے۔ بے پناہ رعب ودبدبے والی شخصیت تھی۔ چېرے كے نقوش سے حق بهت واسى معلوم مورى تھى۔ يبلى ملاقات مين بى كوئى بھى اندازه لگاسكتا تھا كدوه خاصى غصہ ورشخصیت کے انسان ہیں۔ وہ خاصی پراعتاد تھی بنا ڈرے جھکے بات کر لیتی تھی مگران کی شخصیت میں جانے ایسا کیا تھا کہوہ تھبرای تی ان کی آ تھوں کے عجیب سے تاثرات ہے دہ الجھی بھی تھی۔ وہ بالکل خاموش پیپ تک اے دیکھ رہے تھے۔آ تھول میں حیرت وبے مینٹی ی تھی۔ وہ اس کے چبرے کے خدوخال میں جانے کسے تلاش کررے تھے۔شایدائے کی بہت ہی قریبی رشتے کو۔ وہ بنا پللیں جھیکے ایسے دیکھ رہے تھے۔انداز ایسا تھا جیے اگر علطی ہے جھی پللیں جھیک گئی تو کہیں وہ کھو ناجائے۔ "ایکسکیوزی سر!"اس نے پچھ گھبرائے ہوئے سے انداز میں یکارا مگروہ ہنوز خاموش کھڑے تھے۔ "هیلوسر!"جواب ندارد " کیا ہوا سر.....آر یو او کے؟" اب کہ اس نے قدرےاد کی آواز میں یو چھا۔وہ ایک دم چو تکے ''تم .....تم ....'' وہ جانے کن خیالوں میں تھوئے ہوئے تھے کہ بات بھی پوری نہ کرسکے۔ "جي ميں ..... عامينا مول سر-انٹرويو كے كيے آئى موں۔"اس نے جو سمجھاتھا اس کا جواب دیے دیا۔اس کی بات بروه يكلخت چو تكے\_إندازاييا تھا جيسے کسي اور خيال میں تھے۔اس کے وجود میں کسی اور کو تلاش کررہے ہول یا پھراہے ہی کوئی اور سمجھ بیٹھے تھے۔ آغامینا کوان کا ہرانداز حیرت میں مبتلا کررہاتھا۔وہ اسے کچھ عجیب مگر مانوس سے

ہورہی تھی ان کے سوالوں پر۔

يرهناعات تحدجشم كيغيرانبين نظرتبين تاتفاادر چشمہ امیں مل کے ندوے رہا تھا۔ زینب کوای غرض سے يكارى بى تتى مگراس تك شايدان كى آوازى ندى يى كى كى-مجوراانبوں نے خود ہی تلاش کرنا جاہا۔ بیڈی سائیڈ میل پر ہاتھ مارا مگروہاں مجھیس تھاسوائے یانی کے جگ اور گلاس تے تھوڑا سا آ کے کھسک کر دراز کھول کی اور ہاتھ اندر كركے چشمے كو تلاش كرنے لگے۔ جسے وہ نظر انداز نہ "میں جاؤں سر-" ان کی مسلسل خاموثی سے بیزار کریائے تھے چشمے کے ساتھ ساتھ اسے بھی نکال لیا

وہ براؤن ککر کا وائلٹ تھا جو چھروز پہلے ہی انہوں نے وہاں رکھا تھا۔ بیروہ وائلٹ تھا جے وہ بائیس سالوں سے سنجال كرد كارب تضيرواكك ان كے ليے بهت اجميت کا حامل تھا۔ بہت وقعت تھی اس کی بہت فیمتی تھادہ ان کے لیے۔ بیدوائلٹ انہیں کسی نے بہت پیار سے بمعدا پی تصور کے گفٹ کیا تھا۔اس دعدے کے ساتھ کہ دہ اسے بھی کھوئیں مے نہیں۔ دینے والے کوتو وہ کھو چکے تھے گر اے وہ کسی بھی قیت پر کھونا نہیں جائے تھے۔ بہت سینت سینت کررکھاتھاانہوں نے اسے۔ یادیں جبول كوجكر في لكتين تفيس تووه اس نكال ليت تقد آج كتن دنوں بعدوہ پھر سے ان کے ہاتھ میں تھا۔ اپنی خوب صورت یادول سمیت انہوں نے بہت بیارے اس پر باته بجيرا تفارول مين أيك بوك ي الفي هي بهت المستكي اورزى سےاسے كھولاتھا۔

چکتا ہوا....مسکراتا ہوا....کھلکھلاتا ساچرہ ان کے سامنقار

"ناز!" بہت بیارے بہت زی سے دھیرے سے يكاراتها

دنوں بعد حمہیں دیکھاتو خیال آیا ہے بظاہر جو كھوجاتے ہيں وہ كھوتے ہيں! نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں مرا ورحقيقت موتيني! بجر كربهي بجرتبين

"تمہاری ای کانام کیاہے؟" "كيابيهوالات ميرى جاب سيريليند بيرمر-"ايى جھے کو بھاڑ میں جھو تکتے ہوئے براعتادا نداز میں بوجھا۔ "بال.... نبين تو .... شايد بس يوني جانے س خيال میں یو جھ بیشا۔ وہ ماتھ کوانگلیوں سے سہلاتے ہوئے جیے گہری سوچ میں تھے۔اس کے بعدوہ کافی در یونی

ہوکروہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

"آ ں ہاں ..... ہاں آپ جاستی ہیں۔ "وہ مایوی سے

الكمنك دكو"

تم كل سے جاب يآ جانا۔ ايائن من ليفر تهييں "BZ 60"

"جی....!"ان کی بات پر جمرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات میں بس اتناہی کہہ یائی تھی۔جبکہ وہ دوبارہ سے سر جھکائے جانے کہاں کھوچکے تھے وہ کندھے اچکاتے ہوئے باہرنکل کی مران کے براسراراعداز کوؤئن ہے جھنگ نہ یائی تھی۔

O.....

زینب کوانہوں نے دو تین بارآ واز دی مگروہ جانے كبال تقى كدايك باربهى ان كي آواز بركوني جواب شدويا-ظعینہ آج کل ان کے لیے لائبریری سے مختلف کتب ایشو كرواكر لي في على ان كي تنبائي كاساتني وهوند ليا تقااس نے اور بیاجھائی تھا۔ پہلے وہ جوتنہارہ کرسوچوں میں الجھے رہے تھے تو ان کوڈ پریش ہونی لکتی تھی کہی وجہ تھی کہوہ اکثر بار بنے لگے تھے بلس کا مطالعہ کرنے سے وہ مصروف موشحة تقدان كاوقت احجما كزرجا تاتها ونهن لا يعنى سوچوں سے بيا مواتھا۔مطالعد ميں استے متعفرق موجات كر كجهاورسوج كاموقع بى ندلما تعا-آج بھی وہ ان کے لیے ایک بک کے آئی تھی اسے وہ

حجاب ..... 252 ....اپريل ۲۰۱۲ء

اب برداشت نہیں ہو پار ہا! بہت سارے بوجھ ہیں میرےنا تواں کندھوں پر! اب تھکنے لگا ہوں! لوٹ آؤناز!اس سے پہلے کہ.....!! ..... نہر نہر ہے ہیں۔....!

"تم ایسے نہیں جا سیس ذری۔ 'وہ اس کا راستہ مسدود
کے کھڑاتھا۔ وہ لکلنا بھی چاہتی تو نہیں نکل سکتی تھی۔
" مجھے جانا ہے تو رع 'تا بی مجھے تلاش کررہی ہوگی۔
" مجھے جانا ہے تو رع 'تا بی مجھے تلاش کررہی ہوگی۔
" مجھے جانے گی۔ لوگوں کے احساسات اور جذبات منجمد
موجا نیں گئے حرکات رک جائیں گی۔ 'اس کے ہر لفظ
میں گہرا طنز پوشیدہ تھا۔ ذری نے جوابا اس کی آ مجھوں میں

"اگرابیانہیں ہے تو آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں کیوں تنہائہیں چھوڑ دیے 'جھ پرزندگی کا دائرہ کیوں تنگ کرنے کے دریہ ہیں۔ کیوں مجھے سکون سے جسے نہیں دیے۔ کیوں میری ہرراہ میں آن کھڑے ہوتے ہیں.....کیوں؟"

ین دوچهوژ دول گانتمهاری زندگی آسان کردول گانتمهیں سکون مہیا کردول گانجهی تمهاری راه کی رکاوٹ نہیں بنول گا بس ایک بارمیرے سوال کاجواب دے دو۔''

'آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں ہے میرے پاس' کیوں مجبور کرتے ہیں آپ مجھے؟ آپ کا جودل جا ہتا ہے وہ سوچے' نیکن پلیز مجھے مجبور مت کریں۔'' وہ سائیڈ سے موکر گزرنے لگی تھی تورع کا بازوج میں حاکل ہوگیا۔

دونہیں' آج میں تہہیں ہوں بنا کچھ کیے جانے نہیں دوں گائم چاہتی ہو کہ میں تہہیں مجبور نہ کروں تہہیں تمہارے حال پرچھوڑ دوں۔چھوڑ دوں گا مگراس کے لیے تمہیں مجھے جواب دینا ہوگا میری ہر بات کا میرے ہر سوال کا۔''

"میرے پاس آپ کے سی سوال کا کوئی جواب ہیں ہے۔"وہ اس کے باز وکو جھٹکتے ہوئے دروازے کی جانب دوررہ کربھی دور لگتے نہیں ہمیشہ پاس ہوتے ہیں! ساتھ رہتے ہیں اپنی یا دوں کے سنگ اپنی باتوں کے ساتھ اپنی سکراہ ٹوں کے ہمراہ احساس دلاتے ہوئے کہ! ہم پاس ہیں تہارے ہم پاس ہیں تہارے لیکن پھر بھی ہے ہوک ہی آٹھتی ہے دل سے کیوں دعا کرتا ہے بیدل تہارے لوٹ آنے کی شاید!!

وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھلتا جارہا ہے یا شاید
میرے کندھوں پہ کی کے دکھ وطال کا اوجھ ہے۔ جب
میں یہ وجھ میرے کندھوں پہ میں کیوکر مطمئن رہ سکتا
موں اسی بوجھ کوا تاریخ تک کا وقت چاہیے جھے اے لے
مرمٹی تلے سونا نہیں جا بتا ہیں۔ بہت بارہے جھ پرایک
اس بوجھ کا اورخودا نی ذات کا۔ میں نہیں جا نتا میری خودگی
ذات تہمارے دکھ کا کتنا سبب بنی ہے مگر جا نتا چاہتا ہوں
وہ سب بچھ جو جھ سے پوشیدہ ہے۔ وہ سب بھی جو جا نتا
موں مگر پھر بھی جا نتا چاہتا ہوں تہمارے منہ سے سنتا
موں مگر پھر بھی جانتا چاہتا ہوں تہمارے منہ سے سنتا
جوائ مگر پھر بھی جانتا چاہتا ہوں تہمارے منہ سے سنتا
جواہتا ہوں تہمیں بھی تو حق ہے جسنی اذبیت تہم ہیں الی ہے
جارہی ہیں کیوں نہیں؟ خلط فہمیاں بہت بڑھ گئی ہیں ناز!
مارہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ بہت او کجی ویوارا قاب کی
مارہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ بہت او کجی ویوارا قاب کی
مارہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ بہت او کجی ویوارا قاب کی
مارہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ بہت او کجی ویوارا قاب کی
مارہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ بہت او کجی ویوارا قاب کی

پلیز اب لوٹ آؤ کے مجھے تمہاری ضرورت ہے سب کو تمہاری ضرورت ہے اس سے پہلے کہ سب ختم ہوجائے پلیز لوٹ آؤناز میرے دل کا بوجھ بڑھ رہا ہے بہت تکلیف ہے بہت گفتن ہے۔ تملیف ہے بہت گفتن ہے۔ تم لوٹ آؤکہ اب سہانہیں جاتا!!

حجاب......253 .....اپریل۲۰۱۲ء

سامنے کھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ " يبي بات تم رجمي لأكو موتي ہے۔ جواباً تورع نے معى خيزى سے كها۔ ذرى محض اب مينى كرره كئى۔ "كيااراده بي يهال تنها كمر عيس مير عساته ا کیلے بیٹھنا ہے یامیرے سوالوں کاجواب دینا ہے۔ اس ل خاموثی سے صاف شفاف ہاتھ کی لکیروں سے الجھتے دیکھ کرتورع نے استفسار کیا۔وہ چونگی....اس کی آ تھول میں تحریر سوالوں کو پڑھ کردہ سر جھکا گئ اور دھیرے سے کویا ہوتی۔ ''کیا جاننا چاہتے ہیں آپ ....کن سوالوں کے جواب در كار بيل آب كو؟" "محبت كرتى موجھے ہے؟" تورع نے آ ہتھی ہے سر کوشیانهانداز میں دریافت کیا۔ '' يه بهت بے معنی ساسوال ہے تورع۔'' ''شاید تمہارے لیے لیکن میرے لیے بیسوال بہت اہم ہاور بامعن بھی تہارے ایک مجے جواب سےاس ك بهت معنى اور مطلب تكل تكتي بين بهت ى غلط فہمیاں دور ہوسکتی ہیں۔ بہت سے مسائل حل ہوسکتے ہیں ایک ای سوال کا جواب میرے ہرسوال کا جواب ہوسکتا ہے اس لیے میرے کیے اس سوال کا جواب بوی اہمیت کا حال ہے....اور پیجواب مجھے ہرصورت جاہیے۔ "آپ ميراجواب الهي طرح جانت بي اورع مجر بھی او چھرے ہیں چہ عن دارد؟" ''جانتا نہیں جانیا تھا' حالات اور واقعات کے ساتھ ب مجھ بدل گیاہے میں بھی جذبوں کی سجائی ادراس کی حقیقت بھی۔ وہ اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ یا شاید

اسے اکسار ہاتھا۔وہ سمجھ نہ یا کی تھی۔ "جذب كب بدل بين تورع حسن بخارى-"اس نے سوال نہیں کیا بلکہ کہاتھا۔

و پیکوئی افسانہیں ہے میں نے خود جذبوں کی بدلی ہوئی حقیقت کود یکھاہے۔

"آپ نے جود یکھا ہوہ ج نہیں ہے تے ہے کہ

اس سے پہلے کہوہ وروازے کی دہلیز یار کرتی اور ح نے ایک بی جست میں اس کی کلائی تھام لی اور کمرے مين دوباره مينج كردروازه لاك كرديا\_

" نيكيا كردب بين آپ ..... وروازه كيون لاك كيا

ئے؟ مصرف چند لحویں کے لیے تا کہتم دوبارہ باہر جانے کی غلطی نه کرسکو کیکن تهریس کیا لگ رما ہے کہ میں تنہارے

"بہنمہ .... اتنا بی اعتبار رہا ہے مجھ رج" اعداز استبرائية قار مركبين ناكبين اسك جرب يردكه كارتق دکھائی وے رہی تھی۔شایداے یقین مبیس آیا تھا اس کے باعتبار مونے کا۔ ذری ایک بل کوشر مندہ ی ہوگئ۔ و جبیں ایسی کوئی بات نبیں ہے۔ مجھے خود بر ممل اعتبار ے ''لفظ خود برخاصاز وردیا تھا۔ تورع زیرلب مسکرادیا۔ "احیما.....اگراتنای اعتبارےخود پرتو پھریوں کھبرا كيول كي سي جيم مل مهين

''ایی بات ہیں ہے میں نے صرف اس کیے کہا تھا كالركسى في بمين تنها كمر ين و يكيلياتو خوا تخواه باتيس بنانے کاموقع مل جائے گالوگوں کو۔"وہسر جھکائے آ ہشکی ہے کویا ہوئی۔

اویاہوی۔ ''تیوں باتیں بنا ئیں مےلوگ؟ ہم نامحر نہیں ہیں۔ ایک بہت ہی محکم رشتہ ہے ہمارے جی جھے کوئی ہیں جھٹلا

سنگا خودتم بھی نہیں'' "میں جھٹلا بھی نہیں رہی۔'' وہ آ ہستگی سے زیراب بروبردائي يتورر في سن كربھى ان سنا كرديا۔

" کیکن اس رشتے اور اس سے وابستہ عوامل کے پیچھے م کھاصول وضوابط بھی رائج ہوتے ہیں جو کہ ابھی پورے "-2 MUM

"تو....؟"اس نے بعنویں اچکا کیں۔ "ميرے كنے كاجومطلب بودة بالچى طرح معجد رہے ہیں۔ انجان بننا جا ہیں تو اور بات ہے۔"

حجاب ..... 254 .....ايريل٢٠١٧م

مزن وخرن ورب المحادث



الع بولي

مغر بی ادب سے انتخاب جرم وسزا کے موضوع پر ہر ماہنتخب ناول مختلف مما لک میں پیلنے والی آزادی کی تحریکوں کے پس منظر ہیں معروف ادبیہ ذریں آسسر کے قلم مے کمل ناول ہر ماہ خوب صورت تراجم دیس بدیس کی شاہ کارکھانیاں

(MSG)

خوب صورت اشعار متخب غراول اورا قتباسات پرمبنی خوشبوئے خن اور ذوق آمجی کے عنوان سے متقل سلسلے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

کسیبھی قسم کی شکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242 آپازخوداییاد کھناچاہتے ہیں۔" ""کچھبھی کہدلؤسچائی بدل نہیں سکی تمہاری کوئی بھی وضاحت کوئی بھی دلیل اسے بدل نہیں سکتی تمہاری کوڈ ورڈ زمیں کی گئی ہاتوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے اور ہاں تم ادھرادھر کی ہاتوں میں مجھے میرے سوال سے عاقل نہیں کر سکتیں ادر میراسوال ابھی بھی دہی ہے۔" "معیت کرتی ہو مجھ ہے؟"

"بیکساسوال بورع بجس کا جواب آپ کومعلوم ہے۔" وہ ایک دم محبرا کراٹھ کھڑی ہوئی۔وہ جانی تھی کہ تورع کیوں ایک بی بات کو باربارد ہرارہاہے۔

" الله میں جانتا ہول کیکن پھر بھی سننا جاہتا ہول واضح اور صاف الفاظ میں کیونکہ اب مجھے یفین ہیں رہا۔ میں بے اعتبار ہونے لگا ہول سب سے اور شاید خود سے بھی "

" "اتی بے اعتباری تورع اتی بے یقینی کیوں.....؟" اس نے گہرے دکھ سے اس کی جانب دیکھا۔

"بان میں بے اعتبار ہور ہا ہوں اور پھرتم نے اعتبار دیا ای کب ہے مجھے؟ آج تک یفین اور بے یفین کی کیفیت میں کھڑا ہوں۔ اور میرے یفین کو پچھٹی تہارے الفاظ ہی دے سکتے ہیں۔ پلیز بولو ذرئ جب مت رہؤ تمہاری ہے خاموثی سب مجھے تم کردے کی پلیز بولو۔"

ذری کتنی ہی دریت اپنے سامنے کھڑے اس توری مست کھڑے اس توری حسن بخاری کودیکھتی رہی تھی جو بھی ہے اعتبار نہیں ہوا تھا ا خاص کر ذروہ بیک کو لے کر۔ وہ اس پر خود سے بھی زیادہ یقین رکھتا تھا۔ اور آئے ۔۔۔۔۔ وہ جانی تھی اس کے الفاظ خود اسے بھی تکلیف پہنچارہے ہیں وہ جو کہدرہاہے کہنا نہیں چاہتا تھن اسے بولنے کے لیے اکسا رہا ہے اس کے ہادجوداس کے الفاظ نے اسے بہت اذبت دی تھی۔ اس ا بادجوداس کے الفاظ نے اسے بہت اذبت دی تھی۔ اس

'' بمجھے جانا ہے تورع ۔۔۔۔'' بنا اس کی جانب دیکھے دھیرے سے کہا۔ تورع نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔

حجاب ..... 255 ----اپريل۲۰۱۲م

و خراب كركے تو ويھو۔ اينك سے اينك بجادول گا۔ "جوابارقام نے بڑے رعب سے کہا۔ دونوں آ وازیں کچن سے آرہی تھیں وہ آ ہمتی سے چلتا ہوا کچن کی جانب چلاآ يا\_يهال وه اكثراً تا تفائل ليكوني جفجك نبيل تقى-" ہلاہا! این سے این بجادیں سے کس خوشی ميس"اندازجرانے والاتھا۔ "میری برتھ ڈے کا کیکٹراب کرنے کے میں۔" "اورتیکی...." تتسخرانهانداز میں دیکھا۔ "الكل" "بائی داوے بیر کیک بنا کون رہاہے؟ ''تم....."فٹ ہے کہا گیا۔ ''اور اے خراب کرنے کی بھر پور کوشش کون کررہا جانب ديكهار "میں'' بڑے فخر بیا نداز سے کہا..... بھر پورڈھٹائی کا

مظاہرہ تھا۔اس نے استہزائیہ ہنکارا بھرا۔ "واه ..... کیا دیده دلیری ہے۔ اگرابیا ہی حال رہا تو ويقينونلي كيك خراب موكا \_ اگر نه جھى ہوا تو ميں ضرور كرول

'' وہ کس خوشی میں '' کڑے تیوروں سے مھورا۔ "أب كي وه عنائي كي خوشي ميس مطلب كيديقين كي مِبرِ شبت كرول كى كما ب وهيد بھى بين وهنائى والا ماده بھی پایا جاتا ہے محترم میں۔ اگرائے پائے کواظمینان نہ مواتو سرفیفیکید مها کردول کی کداگر سی وفض کہنے سے يقين نا ع تو ثبوت دكھاد يحي كا"

" بالكل سي بالكل كيون نبين ويسي .... آغا .... يار تہارے بال کھوزیادہ ہی کیے ہیں ہوگئے۔" ایک دم بات كوبد لتے ہوئے اس فے اس كى چوتى بكرلى اور برے معنى خيزانداز مين كها-

لی کے دروازے میں ایستادہ زادیاری توری شکن آ لود ہوگئ تھی۔اے آغامینا پر جرت ہورہی تھی جواتی ہے تکلفی سے ارقام کے ساتھ اس کے گھر میں ای کے لجن

"مير بسوال كاجواب ديے بنا؟" "بان....."بورےاعتادے سراٹھا کرکہا<u>۔</u> ''سوچ لوذری اگرآج تم بنا کچھ کیے چلی کئیں تو کچھ بھی نامکن نہیں رہےگا۔'اس کے معنی خیز الفاظ پراس نے محتى سايناب بفيني تقيه

" مجھے جانا ہے تورع \_" دوبارہ وہی بات دوہرائی۔ تورع چند ثافیے اس کے چبرے کے خدوخال میں كيجهة لاشتار بااور بحراب هينجة هوئ سردس ليح مين كويا

"جاؤـ" ذروه فورا آ كے برهي تھي آئھوں ميں گرم سيال امندُآ يا تھا۔

"ایک منٹ رکوسز!"اس کے اس قدر برگاندانداز بردہ جھنگے سے رکی تھی۔ دکھ ہواتھا عمر سہدی ۔ "آج تک جتنائمی میں نے تہیں تک کیا جتنی

اذیت میری ذات نے مہیں پہنچائی جتنا کرب سہا اس ب کے لیے میں تم سے معذرت حامتا ہوں آج کے بعديس بهى تهارى راه يس ميس وكائم حاسى مويس تمهمیں اکیلا حصور دول فائن حصور دیا۔آئندہ بھی مہیں ر بیان بیس کرول گا۔ سی بات کے لیے مجبور بیس کرول گا مجهة تمهارا جواب جابي تفاجو مجهيل كيائة كنده كم ازكم میری ذات تمهاری اذبت کا باعث نہیں ہے گی میری ذات ہے حمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بیمیراتم سے وعدہ ہے جسے میں ہرحال میں نبھاؤں گا۔بس مجھے یہی کہنا تھا اب آپ جاسکتی ہیں۔"سرداور خشک لہجہ۔ ایک ایک جملے پر زور دیتا ہوا کتنا کھور لگا تھا اسے۔وہ سسکی دباتے ہوئے برق رفتاری سے وہاں سے تکلتی چکی گئی اور تورع .... يبى سے مقيال سينج كرره كيا۔

□.....O.....□ ''ارقام بھائی بلیز کرنے دیں نال اگر کیک خراب ہوگیا تو پھرآپ ہی کہیں گے کہ میں نے جان بوجھ کر خراب كيا ہے۔" لاؤرج ميں داخل موتے ہى اے كى كى قدر او کچی واز سنائی دی آ واز کچھ مانوس کھی۔

حجاب ..... 256 سسايريل٢٠١٦ء

انسانیت کے دائرے سے نگلتے جارہے ہیں۔'' ''یار مجھے انسان بعد میں بنالینا۔ پہلے اس کیک کا کچھے کرؤباہر پڑے پڑے بیچارہ بور ہور ہاہے۔'' ''مطلب آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں۔'' اس کی بات پراچا تک اسے شرارت سوچھی۔ارقام چونکا۔ ''کیا مطلب ……کس بات کی اجازت؟''چونک کر استفسارکیا۔

"حشر نشر کرنے گی۔"اطمینان سے کہا۔ "دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا اتن محنت سے بنایا ہے یہ کیک اور تم کہدہی ہو کہ ……!!" "تواجمی آپ نے ہی تو کہا ہے کہاس کا کچھ کروں۔"

وہ انجان بنتے ہوئے بظاہر سنجید کی سے بولی۔ ''ہاں میں نے کہا ہے گراس کا حشر کرنے کوئبیں' اسے بڑی احتیاط اور پیار سے اوون میں رکھنے کو۔ آیا کچھ سمجھ شریف میں مس آغامینا احمہ'' ارقام نے خاصے طنزیہ انداز میں تھیج کی۔

آغامینانے مسکراہ ابوں میں دبائی وہیں زادیارکے چہرے برنا گواریت برحتی جارہی تھی۔ ''لیجے جناب آپ کا کیک اوون میں رکھا جاچکا ہے اب ہم چلتے ہیں آپ کی کافی ہیلپ کردی آگے آپ جانمیں اورآپ کا کام اوون سے کیک تو نکالنا آٹا ہے ہاں

آپ کومسٹرار قام ملک؟ اینادو پیشاٹھاتے ہوئے وہ ایک بل کواس کے قریب رکی اور کسی قدر شریر سے انداز میں استفسار کیا۔

(جارى ہے)

میں کھڑی تھی۔وہ بھی بنادو پٹے سے۔ جب ارقام نے اس کی چوٹی کو بکڑا تو زادیار کے چیرے پر ناگواریت بھیل گئی تھی۔اسے بہت جیرت ہوئی تھی آ غامینا پڑا کی غیر اور نامحرم مرداس کے بالوں کو ہاتھ لگار ہا ہے اور وہ بنا کسی تاثر کے آ رام سے کھڑی اس کی باتوں پرمحظوظ ہور ہی تھی۔اس کی رنگت میں سرخی امجرنے گئی تھی۔

''ہوں ہوں۔۔۔۔کیابات ہے بھائی۔یہاجا تک کیک کوچھوڑ کرآپ بالوں پر کیوں جاائے ہیں۔خیریت توہے ناں۔'' کمر پر ہاتھ دکھتے ہوئے بھنویں اچکائی تھیں اندز کسی قدر مشکوک ساتھا۔

''بس یونی حفظ مانقدم کے طور پر سمہیں خبر دار کررہا ہول وہ کیا ہے بال کہ اکثر انسان بے خبری میں مارا جاتا ہے۔اس لیے میں نے سوچا سہیں پہلے ہی خبر دار کر دول اگر میری برتھ ڈے کا کیک خراب ہوا تو ۔۔۔۔۔۔ ہم سمجھ رہی ہو نال کہ میں کیا کہنا چاہتا ہول اور کیا کرسکتا ہوں۔' اس کی چوٹی کو گھمانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آئنگھیں بھی گھمارہا تھا۔۔

''واٹ.....!'' وہ جھنگے سے بلٹی۔ ''نو واٹ.....اینڈ نوشٹ۔اونلی ری ایکٹ۔''اس کا اندازاہے جوش دلانے والاِتھا۔

ر اسب میرے بالوں کو ہاتھ تو لگا کر دیکھیں مشر نشر کردوں گی۔'' ''کس کا؟''انجان بننے کی ایکننگ کی۔ ''آپ کا اورآپ کے اس کیک حضرت کا۔'' ''کیک انسان ہے کیا؟'' معصومیت سے استفسار

یا جہ آخرہیں بھی ہے تو بنادوں گی۔'' ''اگرنہیں نہیں ۔۔۔۔ پلیز بار ایسا غضب مت کرنا' بار تہمارے ہاتھ کا کیک تو میں کسی نہ کسی طرح ہضم کرلوں گا لیکن انسان ۔۔۔۔نووے۔۔۔۔'' براسامنہ بنا تا ہوا بے چارگ سے گویا ہوا۔

"سب سے پہلے تو مجھا پوانسان بنانا چاہے آپ

حجاب..... 257 .....اپريل۲۰۱۲ء



مرغی کا تیار تورمہ بری بنیلی میں جاولوں کی تہہ پر النے کے بعد تیارشدہ پلیث میں کے تماٹر پودین بری مرچیں سرخ پیاز اور کئے لیموں وہ پھرتی ہے ڈال رہی مقى۔ باتى جاولول كى تهدلكا كر بريانى ايسنز اور نارنجى رنگ کھول کروہ بریانی کے جاولوں پر ڈال کرآ کچ تیز كرنے كى \_ يكھ در بعد آئج بلكى كر كے وہ توے پرر كھے شامی کمابوں کو بلٹنے لگی۔ رائند اور سلادوہ پہلے ہی بنا کر فرت ميں رکھ چکی تھی۔

"بيلوبيكم! كولدُوْرنك في إلى اوركوني حكم؟" عدنان کچن میں بوتلیں رکھ کراشتہا آگیز بریانی کی خوش بو ے مرور ہوتے ہوئے بولا۔

"بہت مہریانی۔" وہ اپنی مسکراہٹ پر قابو یاتے ہوئے بولی۔بریانی کی مہک کچن میں پھیلی ہوئی تھی ہے کہاب لذیر تھا عدمان کھاتے ہی دوسرے کہاب کی کانا شتاعد نان جلد کر لینے کاعادی تھا اب دن کاایک نے طرف للجائی نظروں سے لیکا تھا کہ ماہانے اس کے ر با تقااور بھوک اپنی شدت سمیت زورول براسین وجود کا ارادے کو بھانپ کرفوراً پلیث اٹھا کراپی طرف کرلی خود احساس دلار ہی تھی وہ جانتی تھی عدمتان بھوک کا کیا ہے سے کو تھھٹر ٹابت کرنے کی خاطروہ مبیح سے لگی تھی۔ اور بریانی اس کی مرغوب غذا۔

"کب تک تشریف لارب میں تمہارے میکے والے''وہ سینے پر ہاتھ باندھے بولا۔

ٹرائفل برفریش کریم کا پھول بناتی ماہانے اپنی الجھی لٹوں کوالئے ہاتھ سے پیچھے کیا۔خلاف توقع وہ ہر کام مہارت سے انجام دے رہی تھی۔

"جناب بسآنے والے ہوں سے کھ در اور مبر كرلينُ اچھا بيه ايك كباب كھاليں'' وہ ايك كباب پلیٹ میں رکھ کراس کے آگے برحاتے ہوئے بولی ساتھ بی اس کی نگاہ چو لیے پر چڑھے تیے پر بھی تھی۔ "نہ بابایہ کہاب کھالیا تو ہریانی کے چند نوالوں کے ساتھ بخت ناانصافی ہوگی۔''اس نے نفی میں سر ہلایا تو ماہا نے بنتے ہوئے کیاب اس کے منہ میں تھونس دیا۔

"ہم نے ہدردی میں ایک کہاب کیا دے دیا آپ

...... 258 ......ايريل۲۰۱۲ء

## پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan







تو فری ہی ہو مجئے۔' وہ اب کمابوں کو ڈھانپ کر ایک دو۔' چھوٹا بھائی ریان اس کا آ دھے گھٹے سے لیکچرس رہا تفافیبل برر کھی پلیٹی مستقل اس کے عماب کا شکار تھیں

"بہت بری ہوتم" وہ کہتے ہوئے بلاای تھا کہ باہر وہ تو شکر ہے کانچ کی نتھیں ورند ..... ریان بے جاری بليثون كونكورر بإقفااب أيك اور يليث باتحد مل بإجي اللها

" لیجیے آپ کے سرال والے آ مجے۔" ماہا نے مجلی تھیں۔ آیا کے سرال والوں کی دعوت کے برتن ای

«ميرابسنبين چانا كەكيا كرڈالو جب دس لوگول كےسامنة يا اور ميراموازند مور ماموتا ب-اب شروع '' کیا ضرورت بھی آیا کے سسرال والوں کے سامنے سے بی آیا ہر کام کاج میں آگے رہی ہیں تو اس میں میرا

میں ہمیشہ دوسری اور تیسری پوزیشن پر رہی ہوں۔ لی کام "باجی!ای کی عادت ہے ہی ایس اب جانے پورے خاندان میں فرسٹ ڈویژن میں کیا ڈراخوش نہ

كونے ميں ركارى تى۔

ووڑ بیل کی آواز آئی۔

عدمان کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور عدمان شنڈی آہ بھرتا ابھی دھوکر گئے تھیں۔

كجن ع فكل تفا\_



میری ذاتی خامیوں کواچھالنے کی۔ آیا ای کی ایک سلھڑ کیا قصور ..... پڑھائی میں آیا زیرواور میرے نمبر ہمیشہ بٹی کافی ہیں میرے پھوہڑین کے قصیدے دوجارلوگوں شاندار ہے ہیں لیکن مجال ہے جومیری تعریف میں امی کو بتائے بغیرامی کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ 'وہ اپنی بے دولفظ بول دیں۔ابتم بتاؤریان! مجھی آپانے تیسری عزتی رسخت چراغ یا موکر پلیٹیں پنخ رہی تھی۔اپنی ہتک پوزیش کی نہیں شدہ توبس یاس ہی موجایا کرتی تھیں اور اس سے برداشت نہوگی۔

حجاب..... 259 .....ايريل٢٠١٢,

ہوئی ای کومیرےانے شاندارنمبروں پر پھر بجائے مجھے۔ اٹھا۔

شاباش کہتیں الٹا گھر ہی بٹھا دیا۔ آگے پڑھنے نہیں دے رہیں کہتی ہیں گھر کے کام کاج سیکھو۔ میں بھی نہیں

سيھول گى كوئى گھر كا كام ..... ايك اور پليث قالين پر

زمین بوس ہوچکی تھی۔ریان نے اس کی چیخ و پکار پراپنے

کانوں کو ہاتھ لگایا۔ای پڑوس میں نہ ہوتیں تواس وقت

مال بیٹی ایک دوسرے پرنشتر بازی کردہے ہوتے بیرتو روز کامعمول تھا۔

''چلوابغصة هوك دوباجی!'' پانچ برس چھوٹاریان سہم کر بولا۔

"کس پرآپا پر .....وه تو گئیں اپنے سسرال یا تم "

"اس پر-" ریان نے کین سے مزید پلیش لاکراس کے سامنے رکھ دیں تو ایک دھیمی مسکان نے اس کے لاوا بنتے وجود پر بارش کی بوندیں ٹیکادیں۔وہ کمرے سے جاچکی تھی ریان قالین پر پھیلی پلیش اٹھانے لگا کے حاجی تھی ریان قالین پر پھیلی پلیش اٹھانے لگا کے وکاریکا منہیں کریں گی۔

₩....₩....₩

"السلام علیم!" وہ قیمہ کو بار بی کیو کی خوش بودے رئی تھی ایک نرم احساس اسے اپنے کندھوں پرمحسوس ہوا اور شیریں آواز ابھری مانوس آواز سے اس کا ول مچل

''کیسی ہیں؟''وہ پلٹ کربہن کے گلےلگ گئے۔ ''میں تو ٹھیک ہوں میری گڑیا کیسی ہے؟''وہ اسے محبت سے پکیکاررہی تھیں۔

"آپ چلیں کچن میں بہت جبس اور گرمی ہورہی ہے۔" وہ اپنے گھر والوں کو لے کرڈرائنگ روم کی طرف بردھی۔ جہاں ای اور بھائی عدنان کے ساتھ بیٹھے کپ شپ کردہے تھے۔

"کھانے کا وقت ہے پہلے کھانا کھالیتے ہیں۔" وہ
گھڑی ہیں تین بجاتی سوئیوں کود کیے کرچرتی سے پلٹی۔
"شادی کے چار ماہ ہیں ہی خاصی ٹرینڈ ہوگئی ہیں نیہ
کمال عدنان بھائی کا ہے یا پھر.....؟" نیمبل پر برتن
سجاتی ماہا نے مصنوی عصہ بھائی کو دکھایا تو اس کی
گھلکھلاہٹ پرمسکرادی اور پچھ کے بغیر لواز مات رکھنے

''یہلوماہا!تنہارے لیے بنا کرلائی ہوں۔'' ''یہ کیا ہے آیا؟''وہ ایک خوب صورت پیکٹ کوتھام کرخوش ہوتے ہوئے بولی۔

"بیرشین ہے جس پر میں نے اپنے ہاتھوں سے کڑھائی کی ہے۔"

"اوميرى آپا! تھنك يوسو چے-" وہ اس سے خوشى

حجاب ..... 260 .....اپریل ۲۰۱۲ء

"كياباجى بيشاى كبابة پ نے بنائے بين استے صورت تھی۔ بینفاست شروع ہے بی آیا کے ہاتھ میں مزے دار ہیں کہ تین چار کھا گیا پتا بی نہ چلا۔ " کچن کے ایک کونے میں رکھے کہابوں کی پلیث کو پکڑے ریان

"ريان....." ما ما چيخي اوراي اثناء مين ميمبل پررڪي

پلیٹ ریان کی طرف غصے سے اچھال دی۔

" کیااب بھی..... باجی ..... "وہ شاکڈ نظروں سے مہارت سے ہوا میں اچھالی پلیٹ سیج کرتے ہوئے

"جی جناب!" مالماس سے کباب کی پلیٹ چھین کر

میل پر کھتے ہوئے بول۔

" بے جارے دلہا بھائی!" ریان نے ترس بھری نگاہ

عدنان کی طرف ڈالی۔

" و کیولوریان! جھ مظلوم پر بیستم روز ہی ہوا کرتا ہے۔" عدمان مصنوعی انداز میں بے جارگ سے بولا۔ كمريكى فضاقبقهون سے كونج أشى-

ے لیٹ گئے۔ کڑھائی والی بیدشیٹ واقعی بہت خوب

"میری گڑیا کی پندے بوھ کر کھنیں۔" آیا کباب پر کباب کھاتے ہوئے بولا۔ محبت سے بولیں۔

> "آپا!ایک بات کہوں ای ٹھیک ہی آپ کو تھھڑ آپا كهتي بير \_ واقعيآ ب محمراً يابي جس كامقابله بهي نبيس کر علی وہ میری سب سے برسی بے وقوفی تھی مجھے معاف کردیں۔ 'وہ آیا کے گلے لگےدل پر پڑے بوجھ کو بالكاكرد بي تقى آنسوؤل كي جعرى بهي روال تقى-

" نظِّي اييانبيس كتة كوئى مال إلى اولا وكوزندگى ميس پیچے نہیں دیکھنا جا ہتی۔ مائیں اپنی انوکھی مختبوں سے اصل میں خاص طور پر بیٹیوں کو زندگی کے گرسکھا رہی ہوتی ہیں۔اس کے لیے وہ زی سے زیادہ بخی کورج دیتی ہیں۔ چوٹ کھانے کے بعد ہی کندن بنمآ ہے اور مجھے خوشی ہے میری گڑیا اب کندن بن چکی ہے۔" آپا میبل پررکھے انواع واقسام سے سیج کھانوں کو دیکھتے ہوئے بولیں۔

" چلیں اب کھانا کھا لیتے ہیں بیٹم پیٹ میں آنتیں چیج چیخ کر پکار رہی ہیں۔"عدمان ای کےساتھ ڈاکنگ روم میں مسکین شکل بنا کرداخل مواتو وہ بنس دی۔

حجاب..... 261 .....اپريل۲۰۱۲ء



"اب کیا جنت سے عینہ (حور) کو کھنچ کرلاؤں گی این لاو کے فیاد کے لیے؟ حد کردی آیاتم نے تو جالِ ہے جو کوئی بھی آؤ کی تہمیں اپنے سپوت کے لیے بہائی ہو۔ایک سے ایک حسین لڑکی میں نے تہیں وکھادی مگر تم نے تو گویاتم کھار تھی ہے مجھے ہراساں کرنے گا۔ اب بتلاؤ کی ذرا کیا تمی تھی ایس لڑکی میں؟" مجہت آیا غفے سے تنتاتے ہوئے آمنہ بیم سے مخاطب ہوتیں۔ ''وراز قد وقامت، گورارنگ، شکھے نقوش، ناکن کی طرح بل کھاتی سیاہ چنیا ،اب کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جواس حسین لڑی میں بھی عیب نکالے گا۔" مگہت آیا ہمیشہ کی طرح آج بھی آمند بیکم کونے بھاؤ کی سنارہی میں عصہ ہے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ مسلسل آ منہ بیم کی بصارت یہ ماتم کنال تھیں ۔ کوئی لڑکی ان کے ين كونه بهاتى تھيں۔ ہركسى ميں كوئى ندكوئي خامى تكال لاتی تھیں۔ بے شارار کیاں تکہت آیا ان کو دکھا چکی تھیں۔ تقریباً سارا شہر ہی انہوں نے چھانِ مارا تھا۔ کیکن وه گو ہر نایاب دریافت نه ہوسکا جو آ منہ بیٹم جا ہتی

آج مجي إي سليل مين مكبت آيا آمند يميم كوارك ديمانے كے تي تھيں اڑكى كياحس كى جيتى جائتى مثال می۔ بے پناہ خوب صورتی پر معصومیت نے مزید غضب ڈھایا تھا۔ تعلیم کے زیور سے آ راستہ، کھانے لا نغرض برچز میں طاق میں آ منہ بیم کے انکارنے تُلبت آيا كوگويا آگ لگادي تحي

"بن عبت تم نے کیا دیکھانہیں ہے میرے ذیاد كو شرادول جيساً ن بان عصن من تو يوسف الى ہے میرا ذیاد۔ "آمنہ بیکم، تلہت آپاکی باتوں کابرامانتے

ہوئے قدر ہے گھنگ کے بولیں۔ " بإن تو اس بچی میں کیا کمی نظر آ گئی شہیں؟ دیکھا ہے میں نے ذیاد بیٹے کو ہزار بار دیکھا ہے اللہ نظر بد ہے بچائے بڑا ہی بیارا بچہ ہے.....کین اس بچی میں ....کیا نام تھا بھلا اس کا؟'' کہت آیا پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے یاد کرنے لگی۔قبل اس سے کہ آئیس نام ياداً تاراً منه بيكم بول أخيس-

'جاثیه.....بان ٔ .....بان جاثیه'' ''بتا کیا کمی تھی جاثیہ میں؟'' گلہت آیا تنوری چڑھاتے ہوئے طیش سے بولیں۔

"اب اتناچارنگ بھی نہ ہونگہت پھیکی شاہم لگ رہی تھی۔ مجی ذرابھی نمک جیس تھا چرے پر-لاکھول میں ایک ہے میرابیا۔اب کیااتنا بھی حق میں ہے میرا کہ اس کے جوڑ کی لڑکی ویکھوں۔" آمنیہ بیٹم برا سامنہ بناتے ہوئے بولیں۔ ساتھ ساتھ ہاتھوں میں سروتا دابے چھالید کتر رہی تھیں۔ تھہت آ پانے بھنی سے آمنہ بیم کود کھنے لگیں۔اتی حسین ولکش لڑکی کوشلجم سے بلکہ پھیکی شلجے سے تشبیبہ دے ڈالی <sub>س</sub>ے

" ہاں ہاں شوق سے دیکھو مگر خدارا آج کے بعد يري وبليز يرقدم بهي مت دهرنا - مجهد بهت خوف آتا ہے کسی کی بیٹی میں بات بے بات عیب نکالنا اللہ نے مجھے بھی اپنی رجت سے نوازا ہے۔ آمنہ مجھے ڈرلگتا ہے اس طرح محمر محرنا اورالو كيون كي تفحيك كرنا-تلهت إلوم يداشتعال سدوحاركر كياتفاآ منه بيمكم جاثيه كو يفيكي شلجم كهنا-

" ہاں تو جیس آؤں گی ....اور تم نے کون سامفت میں کرنا تھا یکام۔ پیے لینے تھے جب بی چل رہی تھیں

حجاب...... 262 .....ايريل٢٠١٧ء



میرے ساتھ .....آئی بڑی اللہ سے ڈرنے والی۔'' آمنہ بیگم تخت سے اٹھتے ہوئے تنگ کر پولیں۔ کہج میں گیراطنز شامل تھا۔

ان کی جھوٹی بات گہت آپاکے دل میں شاہ کرکے گئی تھی۔آپ کا انسان پیپوں کو ہی خدا تجھ بیشا ہے۔
گویا انسان کی ہمدردی وخلوص کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ گہت آپا گی آ تھوں میں آنسوالڈ آئے۔آ ج ہی نہیں اکثر ان کی آتھوں میں تھیل جاتی تھی۔ جب نہیں اکثر ان کی آتھوں میں تھی تھیل جاتی تھی۔ جب بھی گہت آپا آمنہ بیگم کولڑ کی دکھانے لیے جاتیں واپسی بران دونوں کی اسی طرح تکرار ہوا کرتی تھی۔آ منہ بیگم میں پیپوں کا طعنہ دے کرچل دی تھیں۔ گہت آپا ہے میں بل بھر میں پیپوں کا طعنہ دے کرچل دی تھیں۔ گہت آپا ہے جاتی اول سے میں پیپوں کا طعنہ دے کرچل دی تھیں۔ گہت آپا ہے جاتی اول سے میں پیپوں کا طعنہ دے کرچل دی تھیں۔ گہت آپا ہے جاتی سالوں سے وہ ذیا دی نیاسی میں پیند وہ ذیا دی نیاسی میں پیند وہ ذیا دی نیاسی میں پیند

ری سی استان کے ہم قدم تھیں کین .....آج ان کے صبر کا پہانہ چھلک گیا تھا۔ اور وہ کیسی لڑکی جا ہتی تھیں تلہت آیا کو یہ بات آج تک سمجھ نہیں آسکی تھی۔ آمنہ بیم کے تین بیٹے تھے۔ وائش، شاہر، ذیاد۔ دونوں برے بیٹے میر ڈیتے .....آمنہ بیم کی دونوں بہویں جا ند کا کلڑا تھیں ۔ عائشہ ہم و دونوں صورت کے ساتھ ساتھ سیرت میں بھی بے مثال تھیں۔ زیاد کے لیے بھی وہ الیی لڑکی جا ہتی تھیں۔ لیکن افسوں ..... انہیں خوب الیی لڑکی جا ہتی تھیں۔ لیکن افسوں ..... انہیں خوب

صورت الرکی اب خوب صورت ہی نہیں لگی تھی۔ گھر میں
سب ان کی اس عادت سے خائف رہا کرتے تھے۔
لیکن مجال جولیوں سے پچھ کہنے کی ہمت ہو کسی میں۔
نظام صاحب اکثر وہیشتر انہیں سمجھاتے رہنے تھے۔
آج بھی انہیں کم صم پاکر بول اٹھے۔

" بیگر ..... اللہ" نے ہمیں بیٹی نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اوروں کی بیٹیوں میں عیوب نکالیں۔ مان لیا تہمیں لڑکی پسند نہیں آئی تو صاف کہدو ہمی ہمی ہم معلائی اس کے خدا کی خلقت کو کیوں للکار نے کئی ہو۔ بھلائی یاک پروردگار نے کوئی شے ایسی بنائی ہے بندہ نافر مان جس میں عیب نکال سکے۔ بیگم عقل کے ناخن لوابیانہ ہوتم بعد میں پچھتاؤ ، ہم تو کہہ کر بھول سے نام ماد بھی تھیں کہ ہم ملی میں عیب نکالیں۔ نظام صاحب شنڈے لیج میں کہ ہم میں مجھاتے ہوئے مزید کو یا ہوئے ۔ بیسی کوئی جن نہیں کہ ہم میں سمجھاتے ہوئے مزید کو یا ہوئے ۔ بیسی کوئی جن ایسانہ ہوتھوکر میں ہمارتم سمجھور لڑکیاں نازک شیشے کی مانٹہ ہوتی ہیں۔ معصوم احساسات وجذبات سے کھلے کا تمہیں کوئی جن معصوم احساسات وجذبات سے کھلے کا تمہیں کوئی جن معصوم احساسات وجذبات سے کھلے کا تمہیں کوئی جن معصوم احساسات وجذبات سے کھلے کا تمہیں کوئی جن معصوم احساسات وجذبات سے کھلے کا تمہیں کوئی جن معصوم احساسات وجذبات سے کھلے کا تمہیں کوئی جن معصوص انداز میں گھنگ کر پولیں۔

" ہاں تو میں نے کب کسی میں عیب نکالا ، لو بھلا مجھے ایسے داعظ دے رہیں ہیں جیسے میں نے کسی کا تل کردیا ہو۔" آ منہ بیٹم بدستور بے پردائی سے بولیں۔

حجاب..... 263 .....ايريل٢٠١٧ء

ميمونه ناز مونا

ميرى جانب علمام كالحيل استاف رائرزر يدرزايند كالي قيصرة راءكوچا متول كى چاشى سے بعر پورسلام کیے ہیں آپ سب؟ امیداور دعا کرتی ہوں کہ خوش ہاش رہو۔ میرانام میمونہ نازتھا' سب مجھے مونا کہتے ہیں تو میں نے اپنا نام ہی میموند نازمونار کھ لیا ہے۔ہم پانچ بہن بھائی ہیں مجھ سے بڑا بھائی ہے میں دوسرے تمبر پر ہول' مجھ سے چھوٹی بہن عائشہ ہے جو بہن ہونے کے ساتھ میری بہت اچھی دوست و کھ سکھ کی ساتھی ہے۔ 2 اکتوبرکواس دنیامیں تشریف لائی جہاں بہت سے رنگ دیکھے ہرطرح کے لوگوں سے ملاقات ہوئی اچھے بھی اور یُر ہے بھی اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے۔میرا شارمیزان ہے مطالعہ کرنا اور لکھنا حد سے زیادہ پہند ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر لے لیتی ہوں' بھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ تنہائی پہند ہوں زیادہ شورو غل والی محفلیں اورگانے بالکل پسندنہیں اگر ہم کزنز انکھی ہوجا ئیں پھرتھوڑی موج مستی کرلیتی ہوں ورنہ چیپ چاپ بیٹھی رہتی ہوں۔ بچین سے بی ایسی ہوں دوئی بہت اچھے سے نبھاتی ہوں۔ میری ایک ہی بیٹ فرینڈ تھی جس کے ساتھ دو تی اور پیار دونوں رشتے تھے پر حالات نے جدا ہونے پر مجبور کر دیا۔ منہ پھٹ تہیں ہوں ہر بات اپنے ول میں رکھتی ہوں۔ کسی پرجلداعتبار نہیں کرتی 'غصہ بہت جلدا تا ہے۔ کسی کو نکلیف میں نہیں و کیھ سکتی' خاص کر کسی مظلوم فقیر کود مکھالوں تو دل ہروقت ان کے لیے دعا گورہتا ہے تڑیتارہتا ہے۔ کسی کی بھی غلط اور نا جائز ہات برداشت نہیں کرتی 'کو کنگ کا بہت زیادہ شوق ہے اور کرتی بھی ہوں۔ لباس فیشن کے مطابق اچھا لگتا ہے سیڈ سؤنگز بہت پسند ہیں اور سنتی بھی ہوں۔ آئیڈ میل شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام آرمی بھائی ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتی رہتی ہوں۔ کلر میں بلیک زیادہ اٹر یکٹ کرتا ہے۔ رائٹرز میں نازید کنول نازی سمیرا شریف طوراورا قراء صغیرتو میری موسٹ فیورٹ ہے۔ ناول''ٹوٹا ہوا تارا'' زیادہ پیند ہےاب چلتی ہول'اللہ ہمارے ملک یا کستان کو دشمنوں کی شرے محفوظ رکھے اللہ جا فظ۔

گویاا بی خطا کاسرے سے انکارتھانہ

''افسوں تو اس بات کا ہے بیگم تہمیں اپنی غلطی بلکہ گناہ کا احساس تک نہیں۔ اللہ تمہیں عقل سلیم عطا کریں۔'' نظام صاحب دل ہی دل میں اپنی شریک حیات سے گلہ کرتے ہوئے رب تعالی سے فریاد کرنے گئے۔

ال دن کے بعد سے آمنہ بیگم نگہت آپا کے گھر نہیں گئی تھیں اور نہ ہی نگہت آپانے ان کے گھر کا رخ کیا تھا۔ انہوں نے دوسرے رشتے کرانے والی ہاجرہ بی بی کو کہدر کھاتھا کوئی اچھی می لڑکی ہوتو مجھے دکھاؤ۔ ہاجرہ بی بی نے بندرہ دن میں اٹھارہ لڑکیاں دکھاڈ الی تھیں۔ لیکن آمنہ بیگم نے حسب عادت کی بھی لڑکی کوعیب

نکالے بنانہیں بخشا تھا۔ جبکہ ساری لڑ کیاں ہی اچھے محمرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔

کسی کا رنگ سانولا ہوتا تو اسے کالی کہ کراس کا بائیکاٹ کردیتیں ،کوئی ذیاد کے جوڑ کی ہیں ہوتی تو اسے کالی کہ کر اس کا چھوٹی کہ کر دیتیں ۔ ہاجرہ بی بی نے آ منہ بیگم سے ایک مہینے میں جان چھڑالی۔ ہرسمت سے مایوں ہوکر آ منہ بیگم ایک بار پھر گہت آ پا کے گھر میں موجود تھیں ۔ بھٹ ایک بار پھر گہت آ پا کے گھر میں موجود تھیں ۔ بھٹ ایک ساتھ سے کرنگل گئیں ۔ دل میں ذرا بھی برائی کا شائمہ تک نہیں رکھا۔ دایسی پر گہت آ پا خاموش تھیں ،آ منہ بیگم ہی بولتی رہیں ۔

"ابتم ہی بناؤ مکہت لڑکی نے کیے بے تکے

حجاب ..... 264 ....اپریل۲۰۱۲ء

Section

رباب اصغر

میری طرف سے تمام آ کیل لکھے اور پڑھنے والوں کوول کی گہرائیوں سے السلام علیم امیرانام رباب اصغر ہے کھروالے بیار سے رائی کہتے ہیں کیونکہ میری دادی جان کومیرا نام بولنانہیں آتا تھا میراتعلق مجرات سے ہے ہم پنجابی بولتے ہیں۔6 ستمبر کواہیے بابل کے آگئن میں تشریف لائی تعلیم بی اے بی اید ہے اور ارادہ آ گے ایم اے اردو کرنے کا ہے (اب ویکھیں کیا ہوتا ہے) آ کچل سے تعلق 2013ء میں " ٹوٹا ہوا تارا" پڑھنے سے جڑا پھراییا شروع کیا کہ 2010 سے لے کرتمام ڈانجسٹ پڑھے۔ہم دوہبنیں اور تین بھائی ہیں' میں سب سے بوی ہوں۔میری فرینڈ زبہت سی ہیں لیکن پاس صرف عدیلہ رہ گئی ہے۔ آج کل فارغ وقت میں اپنے گاؤں کےاسکول میں ٹیچنگ کررہی ہوں۔اب بتاؤں اپنی اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں تو پہلے برائیاں بقول امی کے ' کم بولا کرو' ہر کسی کے ساتھ فری نہ ہوجایا کرو۔ دوستوں کے مطابق غصے کی بہت تیز ہوں اب کچھا چھائی لکھاوں تو ہنس کھے ہوں ہر کسی کے ساتھ کھل مل جاتی ہوں (جوامی کو پیند نہیں)۔ کھانے میں جواچھا گلے دوسروں کے ہاتھ کا پکا ہواوہ پسند ہے گوشت اور دالیں بھی پسند ہیں مگر سبزیاں کوئی کوئی \_ فیورٹ کلر پنک اورریڈ ہیں پر فیوم جوابو جان با ہر سے بھیج ویں \_میوزک جو دل کوا چھا گئے مجھے غلام علی کی غزلیں' نصرت فتح علی خان کی قوالیاں پسند ہیں۔ شکرز میں فریجہ پر ویز اورسجا دعلی پسند ہیں۔جیولری میں لا کٹ اور کنگن پیند ہیں صبح جلدی اٹھنا پیند ہے اور رات کوجلدی سونا۔ میرا آئیڈیل ہرلز کی کی طرح میرے ماں باپ ہیں۔ فیورٹ ناول میسرا شریف طور کی تمام تحریر پسند ہیں۔ فیورٹ ہیرو'' محبت دھنگ رنگ اوڑ ھ ک'' کا شاہ زراور' بیرجا ہتیں بیشدتیں'' کی نوریہ۔اس کے علاوہ اقراء صغیراحمہ عمیرہ احمہ نمرہ احمہ عشنا کوژ سرواراورناز بد کنول نازی \_ خرمیں سب کے لیے پیغام جیواور جینے دو اللہ حافظ۔

بڑے پہن رکھے تھے۔ بھلا ذیاد کہاں پسند کرے کوئی اس طرح رد کرکے جاتا تو ہمیں کتنی اذیت ملتی ، مت کیا کرواس طرح ، اللہ ہے ڈر کر بولا کرواللہ کی بندی نجانے اسے کیا بات بری لگ جائے اورتم پکڑ میں آجاؤ' نظام صاحب تاسف سے بولے "لو بھلا کالی کو کالی نہ کبوں تو کیا گوری کبول؟ چھوٹی کوچھوٹی نہ کہوں تو کیا کمی کہوں؟ بھٹی جوجیا ہے ویہائی کہا جائے گا۔ صاف ی بات ہے۔ "آ منہ بیم شوہر کی باتوں بر بھڑک اٹھی اور دندناتے ہوئے اٹھ کر چل دیں کچن میں کام کرتی عائشہ نمرہ محض تاسف ب مجھوگی تم آ منہ بیم؟ کیوں کسی آ فت کی زو میں آنا جا ہتی ہو۔ اچھائی ہواجو مالک کا تات نے

ہمیں بیٹی نہیں دی۔اب جاکے میں سمجھامیری دعا تیں

گا۔" تلہت آیا بچھلے دنوں کی تلخ کلای کو مدنظر رکھتے ہوئے خاموش بی رہیں۔

'' کیار ہی بیم آئی سمجھ *اڑ* گ؟'' نظام صاحب ٹیبل پر نوز بيرر كت بوع يو

"وسنمجھ میں آنے والی ہوگی تو سمجھ میں آئے گ نا.....ایک سے ایک نمونہ ویکھنے کو ملتا ہے۔حد ہوگی ایک اچھی لوکی مبیں مل کر دے رہی۔" ناک، منہ جرهاتے ہوئے آمنہ بیگم شوہر کی ست دیکھ کر بولیں۔ ان كى بدبات سنناتها كه نظام صاحب ايك دم طيش مين

ہیں کتنی وفعہ کہا ہے ایسے برے لفظ منیے مت نكالا كرو، سوچوكه الله في مهيس بيني دى موتى كر

و کھے جارہی تھیں۔آ تکھیں لبالب اشکول سے پر

دو کتناسمجمایا تفاهمیں مت کیا کروایے،مت کہا کروایسے، کیکن خمہیں تو ای دن کا انتظارتھا نا لود کھے لو ابتمهارے گناموں كا كفارہ ذياد في ادا كرديا۔ اگر میرے بیچے کو کچھ ہوجاتا نہآ منہ بیٹم تاحیات تمہیں معاف ندكرتا- "نظام صاحب تطعیت سے كہتے ہوئے روم سے باہرنکل کئے

مچھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آمنہ بیکم ذیاد کے سربانے آ کھڑی ہوئیں۔ وہ بٹیوں میں جگڑا سا پڑا تھا۔ ذیا و کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رور ہی تھیں۔ آص سے لوٹے وقت ذیاد کا ایمیڈنٹ ہوگیا تھا دونول پیرول برخاصی گهری ضرب لکی تھی۔ دائیں مھلنے کی بڑی متاثر ہوئی تھی۔ میلمیٹ نہ ہونے کے سب بيثانى بركافي كمرازخم لكاتفا شكرية كلصيل في كميل می ۔ ذیاد کی کشادہ پیشانی پر چھٹا مگے کے تھے۔ آمنہ بیکم کی ساری اکر وغرورا یسے غائب ہوا جیسے کدھے کے س سے سینگ۔ تلبت نے انہیں یہاں بھی تنہا نہ چھوڑا سل آمنه بیگم کی دل جوئی کررہی تھی۔ محراتبیں تو جیے کی نے گہری نیندسے جگادیا تھا۔

ا بنی ہرخطاو گناہ پر نادم تھیں ۔اللہ کے حضور کڑ گڑا کر معانی کی طلب گار تھیں ۔ تُلہت کی کود میں منہ چھیائے بلك ربي تعين \_

"میرے گناہوں کی سزامیرے بیچے کو کیوں کی۔ تكہت ميرا بحياتو معصوم ہے اگر ميرے ذياد كو پچھ ہوجا تا میں تو مرجاتی۔میرے گناہ قابل معافی نہیں ہیں۔میں نے تو ساری حدیں تو ڑوالی انسانیت کی۔''انہیں ایپے عقین لفظول کا اب جا کے ادراک ہوا تھا..... آمنہ بیگم ذیاد کے کشادہ سینے برسرر کھ کررودی تھیں۔

ذیاد مان کوروتا یا کرنے چین ہوگیا۔اٹھنے کی کوشش کی تو چونک گیا دایاں پیر بالکل ساکن تھا۔ ہلانے سے بھی نہیں ہلاتو تھٹی بھٹی نگاہوں سے مال کور تھنے لگا۔

كيون متجاب نه ہوسكى تھيں۔ اب ميں سمجھا كيون میرے مالک نے مجھے اپنی رحمت سے تہیں نوازا۔'' نظام صاحب اورنجانے ان سوچوں کے بھنور میں کب تک غوطه زن رہتے کہ نون کی بیل پر چونک اٹھے ..... جوان کے نزدیک ہی رکھا تھا۔ بے ولی سے ریسیور

°جى وعليكم السلام كون؟ "نظام صاحب نا آشنا آواز برچونکتے ہوئے بولے۔

"كيا،كب كبال كييج" نظام صاحب نے ك دریے کئی سوال کر ڈالے تھے اپنے مخاطب سے، پریشائی وہراس ان کے چبرے پر رقم تھا۔"میں ..... مین آ تا مول ـ " لرزنی آ واز مین فقط اتنای کهدیائے۔ ريسيور بينكت موئ بابرك جانب بهامح

يكن مين بهوول كو مدايت دين آمنه بيكم شوهركو حواس باخیتہ یا کراضطراب کے عالم بھا گنا دیکھ کران کے چھے ہیں۔

"ارے کہاں بھا کے جارہے ہیں، ارے کیا کھ مل کی نے بم رکھ دیا ہے جو بھاگ رہے ہو۔" آمنہ بیکم حسب عادت تروخ کے بولیں۔

چوکھٹ ہر کھڑے نظام صاحب آنسوؤں مجری آ تھول سے آئیں ویکھتے ہوئے بولے۔" کاش میں مر گیا ہوتا اور میرے بیچ کو تمہارے بڑے بولوں کا كفاره نه ادا كرنا يزتائ نظام صاحب أنبين خونخوار تكابول سے كھورتے ہوئے لرزنى آ داز ميں بولے اور وہلیز بارکر گئے ۔ منہ بیگم بے چین کی ہوکروروازے کی ست لیکی کیکن وہ جا چکے تھے۔

'' و مکھ لوانجام اینے کرتو توں کا اور کرو گھر گھر جا کر دوسروں کی بیٹیوں کی دل آ زاری۔ آ مند بیکم اب تو صبر آ گيا موگا نال مهيس،اب كيا كهتي موتم و مكيرلو ديا دكواب تواس میں بھی عیب ہے۔ 'نظام صاحب روتے ہوئے آمنه بيكم كو مجمور رئے تھے جوالك تك بيدير لينے ذيادكو

حجاب...... 266 .....اپريل۲۰۱۲ء

آ تھوں آ تھوں میں بچھڑنے کا اشارہ کرکے خود بھی رویا بہت وہ ہم سے کنارہ کرکے سوچتا رہتا ہوں تنہائی میں بیٹھ کے انجام خلوص پھر ای جرم محبت کو دوبارہ کرکے چکادی ہیں تیرے شہر کی گلیاں میں نے ہر افتک کو پلکوں پر ستارا کرکے چلو رکیے لیتے ہیں حوصلہ اینے ول کا ہم کھے روز تیرے بغیر گزارہ کرکے ایک بی شہر میں رہنا ہے ملنا نہیں چلو و مکھے لیتے ہیں یہ اذیت بھی محوارا کرکے اس بار محبت میں خسارا نہ ہو شاید چلو و کھے لیتے ہیں اس ول کو پھر سے تہارا کرکے اعتبارساجد سميراتعبير.....مركودها

لمبت آیا ہکا بکارہ کئیں۔ کین میں جائے بنائی نورآ منہ بیم کی نگاہوں کی گرفت میں تھی۔سانولی می نورانہیں آج پر مشش نظر آرہی تھی۔من کے اندھرے دور موئے تو ہرشے اجلی اور جبک دارنظر آئے لگی ۔ تکہت آیا نے ان کے برزوراصرار بربال کہددی۔

ذیاد کو چلتے پھرتے دیکھتیں تواہیے مہریان رب پر نہال ہوئے جاتیں۔ یے شک انہی کی دعائیں ذیاد کو اہے قدموں پر کھڑا کر گئیں تھیں۔ان کی توبہ تجی تھی تب ہی انعام بھی اچھا ملا .....آ منہ بیکم اکثر میسوج کر كانب المحتى اكر ذراس مفوكر كے بجائے نا قابل تلافی نقصان موجا تا تؤوه كيا كرتيس؟

"امی جان کیا ہواہے مجھے؟" مچل کر مال کے ہاتھ

تھام کیے۔ '' چھنیں ہوامیرے جاندکوبس کچھدن مکمل آرام '' پھھنیں ہوامیرے جاندکوبس کچھدن مکمل آرام كرنا ب پھر بانصل خدا تو بالكل تھيك موجائے گا۔ آمند بیکم اس کے سر پر بوسے دین روتے روتے

"واكثرزكيا كہتے ہيں بابا؟" چوكھٹ بر كھڑے نظام صاحب کویا کرویاد نے بیسی سے استفسار کیا۔ ابیاا واکین تھنے کی بڑی میں شدید چوٹ کے یاعث کچھمسکلہ ہوگیا ہے۔ دھیرے دھیرے تم چلنے لگو مے تب تک بس آرام کرنا ہے۔' نظام صاحب ذیاد کے پہلومیں بیٹھ کر مناسب لفظوں میں اسے متانت ے مجھارے تھے۔ ذیاد گہری سائس جر کررہ گیا۔ "الله كاشكرادا كروبيكم ال في تم بررهم كيا وكرنه تم نے تو ..... " قبل اس سے کہ نظام صاحب مجھ کہتے۔ تلهت آيابول بريس-

'' بِهَا بَي صاحب!انسان کی فطرت میں ہی شرو *تکبر* بنبال ہیں جو جابتا ہے کرتا ہے جومن میں آتا ہے کہتا ہے۔ حالانکہ جاری حدود بنادی کئیں ہیں اگر کوئی ان سے تجاوز کرے گا تو پکڑ میں لازی آئے گا۔اس کی طرف ہے جب تک ڈھیل ہے تو ڈھیل ہے لیکن جب اپنی رس تھینچتا ہے نا تو انسان کو شیطنے کی مہلت بھی نہیں

'خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ذرا*ی تھو کر کھا* كرستجل جاتے میں اورآ منہ بیلم نادم میں اپنی خطاؤں براب مزیدالبیں کچھمت کہےگا۔" عمب آیا سہلی کی حمایت میں بولیں تو نظام صاحب فقط مسکرا کررہ گئے۔ '' بيلونگهت مثمانی کھاؤ منه ميٹھا کرو۔'' آ منه بيگم خوشی سے سرشار کہے میں بولیں۔ آج محبت اور آمنہ دونوں ہی بے پناہ مسرور تھیں۔ ذياداورنكبت كى بينى كارشته طے بايا تھا..... آمنه بيكم

نے تکہت آیا ہے جب ان کی سانو کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تو

حجاب..... 267 .....ايريل٢٠١٧ء



لعفن اورس اند کے انہائی تیز اور بد بودار بھیکاس
کی ناک کے نفنوں کے ذریعے اس کے دماغ کی
نسوں تک پہنچ کراسے شدید کرب میں جتلا کئے دے
دے تف قریب ہی کوئی خارش زدہ کریہ صورت کتا
تھا۔ اس کی آ کھی پتلیوں نے اس کی آ کھوں کے
گوشوں میں ایک جانب سے دوسری جانب تک گردش
کی اور پھرواپس وہیں آ کے رک گئیں جہاں سے چلی
تھیں۔ پچھ بھی تو نہ بدلا تھا' زندگی کو جانچنے کا طریقہ'
زندگی کو بچھنے کے سارے کیے اور زندگی میں زندگی کو
قصویتہ نے کا پاگل بن۔ سب پچھ جوں کا توں ہی تو
قا۔ بس کہیں پچھاور بدل گیا تھا۔

" بر مخص نے ایک دن مرجانا ہے۔ دائی زندگی صرف خداکے لیے ہے انسان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ برابن کے رہنے کی بجائے عمدگی سے مرجائے۔ " کہیں بازگشت کی کونجی تھی۔

ی مجت ایک اہتلا ہے مجت کو سجھنے کا اس کا اپنا ایک
الگ بی انداز تھا۔ اپٹی سہیلیوں میں بہت نمایاں بہت
قابل تھی ....۔ اسا تذہ کو اس کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ
تھا۔ ادب جیسے اس کے خون میں شراروں کی طرح چنی ا
تھا۔ اس کے اراد نے اس کی سوچیں صدم ارگوں کی
تعلیوں کی طرح اس کے وجود کے نخلتان میں اڑتی
پہرتی اس مجیب ہی دکشی ویتی تھیں۔ زندگ کا کوئی
پہلواییا نہ تھا جے اس نے اپٹی سوچ کا رنگ نہ دیا ہؤ
شاعری کی تو اتنی سادہ اتنی برجستہ کہ جوسنتا تھا انگلی
دانتوں میں دائے اسے دیکھے جاتا۔ اسے بی کے

الفاظ کووہ جب بھی تنہائی میں یا کسی کے سامنے دہراتی خود بھی بہت مخطوظ ہوتی۔اسے قلم سے پیارتھا۔ کتاب اس کی میلی اور کاغذ کے بے جان پرت اس کے دمساز' اس کے ہمراز ..... جوسوچتی گھتی چلی جاتی۔اسے یاد آیااس نے ایک بارلکھا تھا۔

''محبت لیتی ہے گئی ہے اور لئے چلی جاتی ہے۔
جب کوئی کی سے محبت کرتا ہے قودہ اسے نگل لیتا ہے۔
اپنے جسم کا حصہ بنالیتا ہے۔ اس وقت وہ محض اس چیز
کے بارے میں نہیں سوچتا جو اسے خوش کرتی ہے۔
بلکہ اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کی فرات کے
کو پہندا تی ہے۔ وہ اس کے اور اس کی فرات کے
درمیان اس کے اور اس کے خدا کے درمیان کھڑی
ہوجاتی ہے۔ محبت ایک نگل جانے والی چیز ہے۔ کیا تم
میں ایسی و لیسی کوئی چیز نہیں خدا محبت ہوگی؟ خدا
میں ایسی و لیسی کوئی چیز نہیں خدا محبت ہوگا ؟ خدا
میں ایسی و لیسی کوئی چیز نہیں خدا محبت ہو گا اگر تمہیں
میں ایسی و لیسی کوئی چیز نہیں خدا محبت کہتے ہو' اگر تمہیں
انسانوں سے محبت کرنا نہیں آتا تو پھر تمہیں خدا سے
محبت نہیں۔''

اپنے وجود میں ایک مہیب خلااس نے ایک طویل عرصے محسوس کیا تھا پھراس خلامیں الفاظ کی بھنبھنا ہٹیں آ سنتے کہیں دل کے اندر یہ خیال انجرا کہ ان بولتے الفاظ کو جذبات کا پیرہن دے کر کیوں نہ قرطاس پر مجھیر دیا جائے۔ اس کے جذبوں نے افسانے کا روپ دھارا اور افسانہ ایک پندرہ روزہ میگزین کی زینت بنا۔ وہ دن کیا طلوع ہوا' اس کی بجھی ہوئی

حجاب...... 268 .....اپريل٢٠١٦ء



آ تھوں میں ہزار ہا جگنوسے جیکنے گئے۔اس کی تحریر کو سراہا گیا' اس کے لکھے الفاظ کو پذیرائی بخشی گئی تھی۔
لیکن بیڈوشی کی روشی بہت دیرتک قائم ندرہ پائی تھی۔
''اب سیدزاد یوں کے نام ان رسالوں میں چھییں گئے۔۔۔۔۔۔۔ اس سے زیادہ براوقت بھی اس گھرانے پہآ تا تھا کیا؟ تم نے کیا سوج کر بیسب خرافات کھیں اور اپنے نام سے بھیج دیں۔ آج تک ہمارے سارے فاغدان برادری میں کہیں بھی بھی سی کی بہن بیٹی کا نام گئ فاغدان برادری میں کہیں بھی بھی سی کی بہن بیٹی کا نام گئ فاغدان برادری میں کہیں بھی ہے گئے۔ تمہاری جرائت کیے ہوئی یہ جورا ہوں پرلیا جائے گئے۔ تمہاری جرائت کیے ہوئی یہ برصورت لہجہ۔۔۔۔۔۔۔ گئے۔ تمہاری جرائت کیے ہوئی یہ برصورت لہجہ۔۔۔۔۔۔ مرائد اور تعقی مزید براہ گیا۔۔۔۔۔۔ وہ لینا جیسے ناممکن ہوا جارہا تھا۔
لینا جیسے ناممکن ہوا جارہا تھا۔
لینا جیسے ناممکن ہوا جارہا تھا۔۔۔۔۔۔ کیک آواز انجری اور ڈھیروں

کنگ .....قلم ٹوٹے کی آ داز انھری ادر ڈھیروں کانچ جیسے اس کی پوروں میں سا گئے ..... اس کا قلم نہیں تو ڑا گیا تھا' اس کے خیالات کوایک کال کوٹھڑی میں جیس بے جامیں رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے گردنہ دکھائی دی جانے والی ایک ایسی دیوارچن دی گئی تھی جس سے باہر جھانگنااس کے لیے جرم تھا۔

بہت قابل بہت ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک

بٹی بھی تو تھی۔وہ جانتی تھی کہاس کی حدیں بس پہیں تک ہیں۔اس کے نامکمل کہانیوں کے مسودے لے كرالماري مين ركه كرلاك لكاديا كيا-ان رسالول في اسے شعور دیا تھا۔ آ مجھی اور رشتوں کی پہچان دی تھی۔ اس کے اخلاق اس کی شخصیت کو نکھار اور سنوارا تھا۔۔۔۔۔ان کے ذریعے وہ اپنے دل کی بات دوسروں تك پېنچانگتى ھى۔اپنى سوچىن خيالات محسوسات وه دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتی تھی۔ جو پچھ خود سیکھا تھا۔ این بعد آنے والوں کو سکھا سکتی تھی ان کی رہنمائی كرسكتي تقى.....كين اس ان ديكھى ديوار ميں كوئى روزن ٹہیں تھا.....اس کے اندرالفا ظ کا جوار بھاٹا تھا سوچوں کا ایک اہلتا ہوا لا وا..... اور پھر اجا تک ایک دن اس ان دیکھی دیوار میں روز ن کھل گیا تھا.....وہ چہرہ بہت خوب صورت تھا' بے حدمتا ٹر کن .....جس طرح برانسان كوزندگى ميس بس ايك تفاسنے والا ہاتھ عاہیے ہوتا ہے جواسے ہر مھوکر پر سنجا لنے کوفورا آ مے بڑھے اور جے تھام کرہ پ کو بوں لگے کہ بس آپ کی تلاش يہيں تک تھی۔ وہ بھی اس انجانے چرے کے چھے بھا گئے گی۔اس کا وجوداس کے لیے روح پرور ولاسا تھا۔ اور پھر جب ایک دن اس نے اس کے

حجاب...... 269 .....ايريل٢٠١٦،

جاتا ہے یا مٹادیا جاتا ہے۔

اور یمی ہوا تھا اس کے ساتھ ..... چند غلطیوں یا کوتا ہیوں کوسا منے رکھ کراس کی ساری محبت اس کی قربانیاں اس کے وقف ہوجانے کونظرانداز کردیا گیا تھا۔ وہی روزن جس سے بھی ایک چرہ اس کے تخیلات میں جھا تک کراس کے خیالات کومہیز لگا تاتھا ایک ایسے زندان میں بدل گیاجہاں سے ہوا کا گزر بھی ممکن نہ رہا۔ اسے جدائی کی بجر اور ٹارسائی کی سزا سنادی گئی تھی .....اوروہ اس زندان میں اینے سڑتے وجود کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ .....!

میں نے تواینی ساری زندگی اسی خواہش میں گزار دی کہ انسانوں اور خدا کے درمیان جو تعلق ختم ہو گیا ہے وہ پھرے بحال ہوجائے ..... برکہاں کیا ایسا ہوا کہ سب ہی سچھ حتم ہو گیا۔اے مٹا دیا گیا تھا' محبت کے نام پر .....وہ جو جی ہوئی زندگی میں .....زندگی کی تلاش كرتى تقى ..... ج اس كى آئىھوں كى ساكت پتلیوں میں زندگی آخری ہیکیاں لے رہی تھی۔اسے يادآيا\_

Love takes and takes and goes on taking It stands between him and himself. him and God,love is devouring thing.Come you imagine ,Heaven with love in it. (محبت لیتی ہے کیتی ہے اور کیتی چکی جاتی ہے۔وہ اس کے اور اس کی ذات کے درمیان اس کے اور اس کے خدا کے درمیان کھڑی ہوجاتی ہے۔محبت ایک نگل جانے والی چیز ہے۔ کیاتم تصور کرسکتے ہو کہ خدا میں مجھی الیم محبت ہوگی)

وہ قابل اور ذہین لڑکی! جوایتی مال کے لیے جینے

ماتھ میں قلم تھاتے ہوئے کہاتھا ' جہیں لکھٹا ہوگا.....تم اینے اندر کے انسان کو اس طرح کیسے مارسکتی ہؤجوسوچتی ہووہ لکھا کرؤ میں تمهاراساته دول گا..... "اس دن وه ان دیکھی دیوارگر گئی۔ ٹھنڈی اور تازہ ہوا کے جھونکوں نے اسے مخمور کردیا۔اس کی زخمی بوروں سے جوالفاظ رس کرصفحہ ہتی پر بگھرے انہوں نے اِس کے نام کو ایک عجب رنگ دے دیا۔ وہ بے تکان محتی چکی گئی۔الفاظ کے موتی پروتی ان میں اپنے جذبوں سے جان ڈالتی گئی۔ اینے گھر کوایک مکمل گھر بنانے کی جنتجو میں جو بہتر سمجھا وہ کیا.....کر میسب کھ کرتے سے وہ بھول گئی کہ وہ تو ایک عورت ہے ..... ایک ناممل وجود جے ہرمقام رِقدم برآ سرول کی ضرورت رہتی ہے ....جس کے بے ضرر خواب محض خواب ہی رہتے ہیں کہ سی کو کیا یر ی ان خوابوں کی تعبیریں ڈھونڈنے کی .....اورکسی کے لیے وہ کب اتن ناگز پر ہوعتی ہے کہ اس کے لیے کوئی بل جرکورے سویے اس کی بھی سننے کی کوشش كرے ....اے مجھے ....اس نے ایک مارا فی ہی ایک کہانی میں لکھاتھا۔

''تم اس دنیا کو دور بین کے دوسرے سرے سے و یکھتے ہو۔ جہال سے انسانی چیرے بہت ہی خوب صورت نظراً تے ہیں اور جب تم ان کے ساتھ تھلتے ملتے ہوتو کافی کھھ جان جاتے ہوان کی ملمع کاری بالكل واضح ہوجاتی ہے اور پھر پہتہ چلتا ہے كہ بياتو خاک کے سوا کچھ بھی نہیں۔اس نمائش بہار میں مبتلا ہونا تو صرف اور صرف کندگی بھرے تالاب میں گردن کے بل چھلانگ لگانے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ایک اليے تالاب ميں جھلانگ لگانا جہاں سے ف كلنے كا کوئی راستہنیں اور نتیج کے طور پر انسان یا تو مٹ

حجاب..... 270 .....ايريل ٢٠١٧ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ايمان وفا

بيارية كچل كى تمام قارئين اورآ كچل اساف كوييار بحراالسلام عليم! مابدولت كوايمان وفا كهتير بين اور ميرانعلق ظاہر بیرے ہے جوشاید دنیا کے نقشے پرنہیں ہے کیونکہ بھی کسی نے ظاہر بیرے لکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے اپنی تاریخ و پیدائش یا ذہیں مگر فیورٹ مہیندا کتوبر ہے۔ میں نے بچھلے سال فرسٹ ائیر کے ایگزام دیتے ہیں اوراس سال ریسٹ كررى مول مم ماشاء الله = 5 بهنيل اور 5 بھائى ہيں پہلے آئى تمينداور پھر بھائى زبير پھررو بينے آئى پھر ناوية عمير بھائیٰ آ سیڈپھر مابدولت اور پھر مجھ سے تین بھائی جھوٹے ہیں و قارص عبداللہ اوراحم علی ۔ اپنی فیملی سے بہت پیار ہے اوراب بات ہوجائے آئچل سے وابستگی کی تو پچھلے سال غالبًا مارج سے پڑھناشروع کیااور بہت بسند کیا 'کب سے سوچ رہی ہوں انٹری ماروں مگرنہ لکھنے کا طریقہ اور نہ آ مچل تک رسائی۔ آب بات خوبیوں اور خامیوں کی ہوجائے تو خوبی ہے کہ کسی کو تکلیف میں نہیں و کھے علی جہاں تک ممکن ہو مدو کرتی ہوں حساس ہوں اور خامی ہے کہ میں نے بہت ی کڑئیوں کے دل توڑے ہیں کرز میں وائٹ بلیک اور پنک کلر پہند ہیں۔ شاعری جو مجھے اچھی لگے ڈائری کی زینت بناتی ہوں۔ مجھےخوب صورت مناظر بہت اٹریکٹ کریتے ہیں اور اپنے پاکستان کی سیر کرنے کا بہت شق ہے۔ دنیا کا کونہ کونہ و یکھنا جا ہتی ہوں گرمیوں کی را تیس بہت اچھی گئتی ہیں جب سب بہن بھائی اور ابوا می کا ساتھ ہو۔ پھولوں میں گلاب چنبیلی پند ہیں۔ فیورٹ مخصیت پیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فیورٹ کر کٹر محمد حفیظ عمرا کمل اورعبدالرزاق ہیں۔لباس میں لانگ شریہ اور ٹراؤزر پیند ہیں۔کھانے میں جول جائے کھالیتی ہوں مگر فيورث كوبهي بجنندى اور برماني بين ميشح ميس كمشرة كيريسند ب\_ميرى فيورث رائشرز نازبيكول نازى فاخره كل ام مریم اور سمبراشریف طور ہیں۔ میں نے آج تک جتنی بھی کہانیاں انسانے اور ناول پڑھے ہیں ان میں میری فیورٹ "كرول مجده أيك خيداكو"سيده غزل زيدى آب ايسے بى استے قلم سے روشنى بھيرتی جائيں اور ہم مستفيد ہوجائيں۔ یے بہت پیارے لکتے ہیں دو پیارے اور کیوٹ سے بھانج ہیں محمآ ذان زیداور محمشعیب اختر اللہ تعالیٰ میرے بھا تجوں کوائی رحت کے سائے میں ہنتامسکرا تارکھ آمین اللہ حافظ۔

میں زندگی ڈھونڈنے والی پاگل لڑکی آج تن تنہا اپنے ہی الفاظ کے بگولوں میں چکراتی پھررہی تھی۔ زندگی کی بجھتی شمعوں پر نگا ہیں لکائے کسی معجزے کی منتظر تھی' ایک ایسام مجزہ جو شاید بھی رونمانہیں ہوتا تھا۔ ایک ایسام چتی ہوں کہ کوئی ایسی کہانی لکھوں جس میں رانی نہ ہو محتاج کسی راجہ کی !!



حجاب..... 271 .....ايريل ٢٠١٧،

وهیانه روزا)

ایک لمحہ کے لیے رکا اور نوجوان کے چہرے پر استعجاب تھہر ساگیا۔

۔ '' بیں نے معلومات کروائیں ہیں تو میری معلومات کے مطابق آپ ایک وسیع کاروبار کے مالک ہیں۔''ادھیڑ عمر آ دمی نے شائستہ کہج میں کہا۔

نوجوان خاموش رہااس کی نظریں اپنے گوہر نایاب کو ڈھونڈ رہی تھیں جواس کل نما گھر میں اس کو بلا کر کہیں گم ہوگئی تھی اور اس نوجوان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں اس حسینہ کی کیا حیثیت تھی اور سامنے کھوجتی نظروں والا پیشائستہ کیکن جہاند بدہ مرواس کا کون تھا؟ وہ اپنے بارے میں سامنے بیٹے شخص کی معلومات پر بھی حیران تھا کیکن اس کے لب ایک دوسرے میں ہوست تھے۔

ورکردیتا ہوں میں گل کاوالد ہوں گلے میں آپ کی البھن ورکردیتا ہوں میں گل کاوالد ہوں گل میری اکلوتی بیٹی ہے میری تمام جائیداد کی تنہا وارث ہم کاروباری لوگ ہیں ہم فیصرورت ہے ہمارا خاندانی کاروبار اتنا و سنج اور منافع بخش ہے کہ ہمیں ادھر ادھر و یکھنے کی ضرورت ہی ہمیں ادھر ادھر و یکھنے کی ضرورت ہی ہمیں۔ ہمارے ہاں شادیاں اپنی برادری اور اپنے خاندان میں ہوتی ہیں گئی میں میری جان ہے۔ میں نے آئ تک اس کی کوئی خواہش ردہیں گی۔ میرے پاس لوگوں سے ملنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ادھر عمر شخص نے ہاتھ پر بندھی روسے ہوئے ہیں ایک ہوتی ہوئے ہیں کی وراجے ہوئے اس کی کوئی خواہش رہ ہیں گا۔ میرے پاس لوگوں بندھی روسے ہوئے اس کی کوئی خواہش رہ ہوتے ہوئے جیسے اس کی سوچوں بندھی روسے ہوئے اس کے بخواب دیا۔ کو برخ ھے ہوئے اس کے بخواب دیا ہوئے ہیں گئیں۔ کو برخ ھے ہوئے اس کے بخواب دیا ہوئے ہیں گئیں۔ کو برخ ھے ہوئے اس کے بخواب دیا ہوئے ہیں گئیں۔ ہماری بھی براوری ہے بمیں بھی جواب دیا ہوئے ہیں گئیں۔ ہماری بھی براوری ہے بمیں بھی جواب دیا ہوئی ہیں براوری ہے بمیں جواب دیا ہوئی ہی براوری ہے بمیں بھی جواب دیا ہوئی ہیں۔ ہماری بھی براوری ہے بمیں بھی جواب دیا ہوئی ہیں۔ ہماری بھی براوری ہے بمیں بھی جواب دیا ہوئی ہیں۔ ہماری بھی براوری ہے بمیں بھی جواب دیا ہوئی ہیں۔ ہماری بھی براوری ہی براوری ہے بمیں بھی جواب دیا ہوئی ہیں۔

وال نو وال بچھا اٹالین کار پٹ وسیع وعریض ڈرائنگ
روم میں جا بجا بچھارانی سینٹرکار پٹ کھڑکیوں پرجھو گئے
نرم وحسین سلک کے پردئے فیمی صوفے اور دیوان جا بجا
جھے ہوئے کرشل کے حسین فیمی اور ناورڈ یکوریشن پیمز
گلاس وال سے نظر آ تاوسیع وعریض سرسبرلان اور لان میں
گلاس وال سے نظر آ تاوسیع وعریض سرسبرلان اور لان میں
بہتا جھر نا۔ اس نے جیرت سے سارے ڈرائنگ روم کو
دیکھا وہ جیران زیادہ تھایا پریشان وہ فیصلہ نہیں کر بیان پر گئے
میرے کی مانٹر جگمگاتے بٹن آ تکھوں پرفیس کمانی والاقیمی
ہیرے کی مانٹر جگمگاتے بٹن آ تکھوں پرفیس کمانی والاقیمی
ہیرے کی مانٹر جگمگاتے بٹن آ تکھوں پرفیس کمانی والاقیمی
ہیرے کی مانٹر جگمگاتے بٹن آ تکھوں پرفیس کمانی والاقیمی
ہیرے کی مانٹر جگمگاتے بٹن آ تکھوں پرفیس کمانی والاقیمی
ہیرے کی مانٹر جگمگاتے بٹن آ تکھوں پرفیس کمانی والاقیمی
ہیرے کی مانٹر جگر کا ہوتے اس ادھ رعمر آ دی کود یکھا اور غیر
ارادی طور پراس کی متاثر کن شخصیت کے احترام میں کھڑا
ارادی طور پراس کی متاثر کن شخصیت کے احترام میں کھڑا
ہوگیا۔ پہلے وہ جیران تھالیکن اب دہ الجھا ہوا تھا۔
ہوگیا۔ پہلے وہ جیران تھالیکن اب دہ الجھا ہوا تھا۔

هوریا پیجیدوه بیران ها می اب ده برها بروانداد. گیکن وه خاموش تھا.....ایک الف کیلوی دنیا میں وه قدم رکھ چکا تھا۔

ر شادی کے خواہش مند ہیں؟" بلیک تقری

پیس سوٹ سرخ ٹائی پیروں میں فیمتی امپورٹڈ شوز ٹائی پرلگا
فیمتی ٹائی پن چبرے پر امارت قابلیت ..... اس ادھیڑ عمر
شخص نے سرسے بیرتک سامنے بیٹھے تفص کی مالی حالت کا
اندازہ لگاتے ہوئے بوچھا۔ اس نوجوان کی خوب صورت
براؤن آ مجھوں میں جیرت قدرے کم ہوئی کین مسکراہٹ
تیرگئی۔

''جی....'' وہ طمئن ہوا۔ ''بظاہرا آپ ایک اچھے شریف تعلیم یافتہ اور کھاتے پیتے گھرانے کے فرد لگتے ہیں لیکن ....'' ادھیڑ عمر محض

حجاب...... 272 .....اپريل۲۰۱۲ء



'' کل آپ کی ہی جان مبین اس میں میری جان بھی قید ہےوہ میری زندگی بن چکی ہے اس کے بغیر مجھے سائس ليناد شوارب "يام فح ف سات قد متناسب ما ول كوشرمنده كرتا بدن سرخ وسفيد كلابيان چھلكاتا رنگ وروپ براؤن رنگ کے خوبصورت کھٹنوں کو چھوتے بال نیلی آ كىسى ستوال ناك مىن جَمْكَاتى بىركى لونك يا توتى لب اورلبوں کے نیچ سکرا تا وہ سیاہ تل مخصیت کی جگمگاتی بردبارى اور سنجيد كى ....اس كى آئى تھوں ميں كچھ در يہلے كا كل كا سرايا لبرايا جب اس في اس كو كمر ك وافلي دروازے برریسیوکیا تھااور ڈرائنگ روم تک اس کی رہنمانی

اس نے آج تک کل کو بہت معمولی طبیے میں دیکھاتھا' وہ اس کو گدر ی کالعل کہتا تھا کیلین آج وہ تو کسی بادشاہ کے تاج کا کوہ نور ہیرا گی۔ جہائگیر کی آ تھوں میں گل

وه جوگل کی شرافت منجیدگی اور متانت کاعاش تھا آج اس کا قیامت خیزحسنٔ سجاسنوراد کی کراس کااور بھی دیوانہ ہوگیا تھا۔گل ایک ممل ترین لڑی تھی وہ کل کے بغیر نہیں رہ سكتا تفاياس كويفتين موكميا قفايه

"آب مری بات س رے ہیں۔"حیات احمد (کل كوالدى كى آوازاس كوحقيقت بين وايس كي كى-"میں آپ کی کل سے شادی کرنے کے لیے تیار

ہوں۔ " کل کے والد کے اس جملے نے اس کے جاروں طرف جیسے تقلیمز یاں ی جلادیں اس کے لب مسکراا تھے۔ وليكن ..... " كل كے والد نے اس كے جرب بر تھیلتی خوشی کود مکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی ہے کہا۔

"ليكن صاحيزاد في ميرى أيك شرط بأكرا باس شرطكومان كئے تو كل آب كى ہے جس دل آب ميرى شرط کو بورا کریں کے میں گل کا تکاح آب ہے کردوں گااور آب کواس شرط کی قیدے آزاد بھی کردوں گا۔" گل کے والدكالبجوانتاني شجيده تفار

جِمَا نَكِير كِول مِن يَعُوثِ لَدُواوِراً تَكُمُول كَمَّا كَ جلتی مسلجره مال نہ مجھود میصند ہے ہی تھیں اور نہ ہی سننے۔ " مجھے ہے کی ہرشرط منظور ہے۔ 'جہا نگیرنے بے تابی

و بہلے آب شرطان لیجے۔ "کل کے دالدنے ہاتھ اٹھا كراس كونوكا فوايك لمح كے ليان كے ليح كى سجيدگى نے جہاتگیر کوخاموش کرادیا۔

" بيے ميرى شرط .....!" اور جہا تكيركوان كى بات تن كرايبا لگا جيسے ان كا دماغ خراب ہؤاس كواس بارليش بردباما دی سے فین کا نے لگی اس کو بہت برالگا۔

اس كوابيالگانغفن زده كندي نجير مين اس كودهكيلا جار ما ہے ایک دلدل ہے جس کی بد بودار کیچیز اس کے خاندان اوراس کے چرے برال دی کی ہو ....ایک کمے کے لیے اس نے جواب کے منتظرات محض کونفرت سے دیکھااور پھر

حجاب...... 273 .....ايريل٢٠١٧ء

چند لمحوں تک جیرت ہے اس کی طرف دیکھیا رہا اور پھر خاموثی ہے کمرے سے نکل گیا۔ دہ علی کا دوست تھالیکن آفس میں علی اس کا ہاس تھا اور ہاس کا آرڈر تو اس کو مانٹا ہی تھا۔

یں میں اور محصفین پیدوہ حسین تھی انہیں ....کین وہ بہت خاص تھی وہ عام اڑی نہیں تھی اس کی تمکنت کہدری تھی کہوہ بھکارن نہیں ہے۔'' علی نے تھک ہار کر گاڑی میں جیٹھتے ہوئے کہا۔

مسلم المسلم المسلم المركى كودهوندر به وجس كويد محركارى اعوا كركے لائے إلى اور اب اس سے بھيك منگوا رہے ہیں اور تم اس حسينہ كوظا كموں كے چنگل سے نكال كر اس كے كل ميں واپس بھيجنا جا ہے ہو۔ واہ كيافلمي پچويشن ہے۔''عماس ہنسااور ہنستا چلاگيا۔

" "یار بورمت کرو ..... بیس ویسے ہی پریشان ہوں اور اوپر سے تم "کسی افسانوں یافلمی رائٹر کی طرح کہانیاں بنا رہے ہو۔"علی جفنجلایا۔

'' حدموتی ہے گی پھلے ایک ہفتہ ہے تمن تلوار کے سکنل برخوار مورہ ہواوراس لڑکی کا کہیں پیتنہیں ہے بہت ہوگیا 'یاراب ختم کرو۔''عباس نے بیزاری سے کہااور علی چیسما ہوگیا۔

اس کا آفس دوتگوار پرتھا۔اس وفت وہ میریٹ سے ہائی ٹی کرکےواپس آفس جارہاتھا جہاں سنگاپورسے آیا ہوا وفداس کا منتظرتھا۔اسے در ہورہی تھی۔او پرسے مکٹل اس نے جاروں طرف نظریں دوڑا کیں۔

﴾ .....﴿ "کہاں رہ گئے تھے یار ....."عباس نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ "میں تو آگیا میرا دل وہیں رہ گیا۔" اس کا دل

''تم حاضر نہیں ہویار''عباس جھنجلایا۔ ''میں حاضر ہوں جان جگر لیکن اس وقت کی سے بات کرنے کاموڈ نہیں ہے تم مل اوان لوگوں سے اور پلیز مجھے پوچھیں تو کہنا ایک ایم جنسی تھی' گھر چلا گیا۔۔۔۔''علی نے بات کممل کی اور کری پر بیٹھ کرتا تھھیں بند کرلیں'عباس

حجاب..... 274 .....اپریل۲۰۱۲ء

نے اے شوہرائس سے ضدگرتے ہوئے کہا۔
"کین شازیہ پچیس لاکھ ایک بہت بڑی رقم ہوتی
ہے۔"
ہوتی ہوگی بڑی کیکن آپ کے لیے بڑی رقم نہیں
ہے گوں یہ کیسے ہوسکتا ہے آفس تک نہیں جارہااور میں
میٹے گنوں یہ کیسے ہوسکتا ہے آفسن آپ دے دیں وہ آپ کو جلد ہی لوٹا دے گا۔ شازیہ بدستور بصند تھی۔
"خیر ادھار لے کر کوئی واپس نہیں کرتا آپ جا ہتی
ہیں تو دے دیں۔"احسن نے مجبور ہوکر چیک مائن کرکے
شازیہ کی اطرف بڑھاتے ہوئے بدلی سے کہا۔

''صاحب جاؤ' کیول غریبوں سے نداق کرتے ہو۔'' لڑک کہتی ہوئی آئے بڑھ گئی۔ وہ بھکارن تھی اور اس کی تمکنت .....! علی دم بخود سوچے جارہاتھا۔

علی کُوکَی مرک چھاپ یتیم لڑکانہیں تھا کوئی عاشق مزاج چھچھورانہیں تھا اس کوتو آج تک امریکہ جیسی جگہ پر بڑھنے کے باوجودکوئی لڑکی نہیں بھائی تھی اور پسندآئی بھی

﴾.....ہ﴿ ''مجھے ایسا گلتا ہے جیسے اس کا سحر مجھ پر چھا گیا ہے....میرا دماغ سوچنا چاہتا ہے تو وہ میری سوچ ہے باہر میں نکل پاتی .....رات کوسونے لیٹنا ہوں تو خواب بن کرمیری آئھوں میں اتر آتی ہے آئھیں کھولتا ہول آووہ کی خری ادگار جہا تگیر سے شازیہ بہت محبت کرتی تھی۔ گو کہ وہ شادی شدہ تھی اور جہا تگیرا کیلار ہتا تھا لیکن ہر دوسرے دن وہ اس کی خبر کیری کے لیے اپنے باپ کے گھر کا چکر لگاتی تھی اور جس دن نہیں آتی تو حمیرہ خالہ جوان کی بہت برانی ملازمتھیں ان سے رابطہ میں رہتی تھی اور آت ان کے فون کرنے برجی وہ آئی تھی۔ ''سیج نہیں آیا ۔۔۔۔'' جہا تگیرنے ٹالا۔

''کیا گرخین تم آفن نہیں جارے کمرے میں بند بیٹھے ہونون کال اٹینڈ نہیں کررہے۔کیا بات ہے میرے بھائی اپنی آپا کو نہیں بتاؤگے۔'' شازیہ نے جہانگیر کے الجھے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیرتے ہوئے لوچھا۔جہانگیرخاموش ہی رہا۔

پوچھا۔جہانگیرخاموش ہی رہا۔ ''چپ کیوں ہؤمیرے بھائی بچھے بتاؤٹو سمی میرادل بیٹا جارہا ہے۔''شازیہ کے لیج میں حبیتیں تھیں۔ جہانگیرنے ایک نظر بہت محبت کرنے والی اپنی بوری بہن کو دیکھا پھراس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے

ہوئے کہا۔ ''آپا.....میری ہت نہیں ہور ہی آپ کو بتانے کی لیکن.....؟''

المسلم ا

﴾.....جئ .....﴿ "معائی ہے میرا میں مدذ ہیں کروں گی تو کون کرے گا؟25 لا کھی ہی تو ضرورت ہے اس کو کہدرہاہے کہ پار شر نے دھوکا دے دیاہے جو تھاوہ نقصان پورا کرنے میں دے ویالیکن پھر بھی تجیس لا کھ کی مزید ضرورت ہے۔"شازیہ

حجاب ..... 275 ....اپريل ۲۰۱۲ء

تعلیم یافتهٔ مادرن خوبصورت از کیال مرتی تھیں۔جس کی تعلیمی ڈگریوں کی ایک فہرست تھی۔جس کی نفاست جس کاذوق مشہورتھا۔

وه بی علی ایک بھکارن پرمرمٹاتھا.....اس کوتقذیر کہتے ہیں یا تقذیر کا لکھا.....وہ سوچنا بھی نہیں جا ہتا تھا۔ کھیں ہیں۔

﴾ ..... ﴿ ''آپ کومیرے بابا سے بات کرنی ہوگی ....'' بانو ئے استگی ہے کہا۔

بانو بہت خوب صورت ہے آج صاف ستھرے کپڑوں میں بھکارن جس کانام بانوتھاعلی کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھی تھی اور علی کے لیے بہت جیران کن بات سے تھی کہ وہ کیفے کے طور طریقوں اور Hi-tea کے آواب سے واقف تھی۔

واقعی میرا دل بانو پر سیح آیا ہے اس کی سادگی میں جو کمال ہے وہ ہمارے طبقہ کی میک اپ زدہ لڑکیوں کو نصیب بھی نہیں ہے۔

''تمہارے بابا کہاں ہوتے ہیں؟'' ''وہ بھی مزار کے قریب ہوتے ہیں کیکن بات کرنے کے لیے آپ کومیر کے گھرآ نا ہوگا۔'' بانونے چائے کاسپ لیتے ہوئے رسان سے کہا۔

" چائے تواس طرح فی رہی ہے کہ جیسے روزاس طرح کے ریسٹورنٹ میں آئی ہو کمال ہے۔" علی نے اس کو نفاست سے کھونٹ کھونٹ جائے پیتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ بانواس کی موج پڑھ کرمسکرادی۔

''اورتمہارا گھر کہاں ہے۔''علی کو بیسوچ کرکوفت ہوئی کہاب وہ علی شہر کا ایک متعمر نام' رشتہ مانگنے بھکار ہوں کی نستی جائے گا لعنت ہے تجھ پرعلی ۔۔۔۔۔اس کے اندر کوئی

بر معبت اندهی ہوتی ہے۔ اس کے دل نے سلی دی۔ ''آپ اپنے گھر والوں سے بات کرلیں اگر وہ راضی ہوں تو پھر میں آپ کو پتہ بتا دول گی۔'' بانو کا لہجہ کتنا خوب صورت ہے علی پرایک اور بانو کی خوبی کھلی۔ سرایا وجود بن جاتی ہے۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میری زندگی کے لیے وہ لازم والزوم ہے ..... جہاں پہ کرآ پ اپنے آپ کو بے بس محسوں کرتے ہولگتا ہے کہ آپ کی سوچ اس سے آ کے جانہیں سکتی میرے ساتھ مجھ ایسا ہی ہے۔ "علی نے بے بسی سے عباس کے سامنے اعتراف کیااور عباس اس کود کھتارہ گیا۔

''جھ سے بڑھ کر ہے میرے یار ۔۔۔۔۔ بید رکھ اور ضرورت ہو تو بتادینا۔'' مضطفلٰ نے جہانگیر کی پشت خست ک

و دو جهانگیرکو برنس میں زبردست نقصان ہواہے راتوں رات دہ دیوالیہ ہوگیا ہے فٹ پاتھ پھ گیا ہے ہم دوست میں ہماس کی مدونیس کریں گےتو کیا ہوگا۔''

"داس کا گھر بھی چلا گیا سلیم نے اپنا فیز 5 والا فلیٹ
اس کور ہے کے لیے دیا ہے یار ..... وہ ہمارا دوست ہے
سیلف میڈ بندہ ہی اس وقت پر بیٹانی سے گزر رہا ہے اس
کی ہر طرح کی مددادر خبر کیری ہمارا فرض ہے۔ "مصطفیٰ نے
حیدرکواس کے پوچھنے پر کہ خراس نے اس کومزید دس لا کھ
کیوں دیتے ہیں تفصیلا بتایا بھی اوراس کواس بات پہا مادہ
ہمی کیا کہ وہ اپنا فیملی اثر ورسوخ استعمال کرتے ہوئے
جہا تکیرکا بینک لون معاف کروائے گا۔

"دیکھیے صاحب میں ایسی و لی اڑکی نہیں ہوں آپ کیوں اپنا وقت بر باد کررہے ہو ..... "مسلسل چھ مہینے سے بولا جانے والا جملہ اس بھکاران نے پھرد ہرایا۔

کیکن آج اس کا لہجہ خصیلانہیں تھا 'مسکراتا ہوا تھا' ہار مان جانے والا تھا' علی نے اس کے جملے میں چھپی رضامندی بھانپ کی تھی۔علی جیسالڑ کا جس کا 1Q160 تھا'جوا یک بہت بڑے برنس کا مالک تھا' جس کی وجاہت پڑجس کی جھداری دولت اورشرافت پراس کی کلاس کی اعلیٰ

حجاب ..... 276 .....اپریل۲۰۱۲ء

www.Paksocietu.com

مغرلاده شرقی ادب کی شخب بهایرون کا بخروی ادبیاری کا بخری ادبیاری کا بخری ادبیاری کا بخروی کا بخروی کا بخری کار کا بخری کا بخری



مغر بیادب سے انتخاب جرم دسزا کے موضوع پر ہرماہ نتخب ناول مختلف مما لکتیں چلنے والی آزادی کی تحریکوں کے پس منظر میں معروف ادیبرزریں قسسر کے قلم مے کل ناول ہرماہ خوب صورت تراجم دیس بدیس کی شاہ کا رکھانیاں

(6) Police

خوب صورت اشعار منتخب غزلول اورا فتباسات پرمبنی خوشبوئے خن اور ذوق آگھی کے عنوان سے منتقل سلسلے

اور بہت کچھآپ کی پنداورآراکے مطابق

کسیبھیقسم کیشکایت کی صورتمیں

021-35620771/2 0300-8264242 ''میرے گھر میں کوئی نہیں ہے تم جھ کو بناؤ' کب آنا ہے اور بس۔'علی نے جلدی سے کہا۔ وہ جانتا تھااس کی فیملی بھی نہیں مانے گئ لیکن ہاں اگر وہ شادی کرے گا اور پھر بانو کا بیک گراؤ تڈ بدل کر فیملی سے ملوائے گا تو تھوڑے بہت تر دد کے بعد شاید وہ مان بھی جا کیں لیکن اس صوریت حال میں تو سوال ہی پیدا نہیں

آج چھ ماہ بعدوہ دوبارہ اس سفید ماریک کے ستونوں پر شان تفاخرے کھڑے کھر کے سامنے کھڑا تھا۔

ہوتا۔وہ جانتا تھااور بانو جھتی تھی۔

ابھی سنبری گیٹ کھول کرچوکیدار نے اس کا نام پوچھا تھا ادراس کو انتظار کا کہہ کر وہ اندر چلا گیا تھا۔ صاف سقرے کپڑوں میں ملبوں وہ اس کھر کے سامنے کھڑا کچھے میلامیلا سالگ رہاتھا۔

"آپ میری بینی سے شادی کرنا جاہتے ہیں....؟" ایک جملماس کوبہت پیھیے لے گیا۔

"جى """ اس كالهجه پراعتادليكن آئسكون ميں جرت

'' پہند ہے بانو محبت اور پسند میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فرض کر وہمیں کوئی بھول پسند ہے تو ہم اس کوتو ڈکر گلدان میں سجالیتے ہیں کیکن اگر ہمیں کسی بھول سے محبت ہوتو بھر ہم اس کو پانی دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت کیوں ہے؟ میں نہیں جانتا کیکن میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں ان ہوس زدہ بھوکی زگاہوں سے جھیانا چاہتا ہویں۔''

دوسال تک بانوعلی کواگنور کرتی ربی اوروه دوسال تک ایک شش کے تحت اس کے گرد چکر لگا تار ہا ایسا لگتا تھا جیسے بانو اس کا مرکز تقل ہے۔ اور وہ اس کے مدار میں گھوشنے والا .....عقل اور سوچ سے عاری کوئی سیارہ ..... اور اب بانو .....کواس کی محبت اور شجیدگی پر جیسے اعتبارا آگیا تھا۔

وہ جانی تھی یہ جواس کے نصیب کاستارہ بنتا چاہتا ہے

<u>حجاب ..... 277 .....ابر بل ۲۰۱۲ .</u>

یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے لیکن وہ خود بھی کوئی معمولی لز کی نہیں ہے علی جانتا ہو یا نہ جانتا ہولیکن وہ انچھی طرح جانت تھی۔اورآج علی اس کے رشتے کے لیے اس کے باب کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کا باپ اپنی شرائط بتارہا لوكول سے بوشيده رہتے ہيں۔"

"میری ایک شرط ہے۔" کل بالو کے باپ کی آواز اس کو حقیقت کی دنیامیں واپس کے آئی۔

" ہم فقیرلوگ ہیں..... بھیک مانگنا ہمارا پیشہ ہے اور ہاری شناخت ہے۔ہم اپنی بیٹیول کی شادیاں بھکار اول ے بی کرتے ہیں۔ حیات احرسانس لینے کے لیے رکا۔ "آ پیرے کھر بارکود کھے کرجران ہورہ ہول کے جارے خاندان میں تقریباً سب ہی کا بدر ہن سہن ہے بھیک ہماری ضرورت مہیں ہمارا کاروبارے۔جس طرح آب لوكول كاكاروبار موتا بالرآب كل بانو سادى كرنا جائية بين توآب كو بعيك ماتكنا موكى "حيات احمد في المج من كبا-

جہا تکیرعلی کوابیالگا جیسے ٹوئن ٹاوراس کے اوریا حرے ہوں .... جیسے اس کوزین میں آ دھا گاڑھ کرستگ ارکرنے كاحكم ديا جار ما موروه چند لحول تك محملي محتى المحمول سے سامنے بیٹے نواب جیے فقیر حیات احمر کود یکھنار ہا اس کولگا جيسياس كے باس لفظ اور سوچنے بجھنے كى صلاحيت ختم ہوگئ ہو کیکن بمشکل اس نے تھوک لگلا اور خشک ہوتے حلق کے ساتھاںنے کہا۔

" بھیک .....!" ملازم مؤوب انداز میں کرشل کے گلاس میں شنڈا یانی لے کراس کی طرف بردھا اس نے جلدی سے گلاں اٹھا کرایک بی وقت میں سارا یانی اسے اندرانڈیل لیا اور چند محول تک اپنے اوسان بحال کرنے کے بعد بولا۔

"جناب ميرے ياس الله كى دى بوكى برنعت بيمس كل بانوكو بهت خوش ركاسكتا مول كيكن ميس بهيك تبيس ما تك مكتار"

"آپ د کھرے ہیں کہاللہ کا دیا ہمارے پاس آپ

سے زیادہ ہیں تو آپ ہے م بھی ہیں ہے سیلن ہرخاندان کی کوئی نہ کوئی روایت ہوتی ہے پیرہاری روایت ہے کہ ہم اہے ہم پیشالو کول کو بٹیاں دیے ہیں کل بانومیری اکلوتی بنی ہے جس کی ضدا پ کو یہاں تک لے آئی ورنہ ہم تو

"میں آپ سے بیسودا کرسکتا ہوں کہ آپ چھ ماہ تک بھیک مانلیں اس کے بعد میں گل بانو کا نکاح آب سے لردوں گا اور پھرآ پ سے بھی بھی جمیک ما تھنے کی بات مہیں کروں گا۔ آپ میری بنی کو لے جائے گا وہ آپ کو بہت خوش رکھے گا۔"

ودنبيس ميس محبت ميس انتااندهااور ياكل فبيس موامول كدرودون يركفر ب موكرلوكول سے بھيك مانكما بھرول میں نے اپنے مال باب برصر کرلیا تو کل بانو کی حقیقت کیا ہے....؟ سوال ہی پیدائیس موتا "وہ سوچ رہاتھا کہاس كى نظروروازى كى آريس خاموش كفرى كل بانو يريزى اور جیسے پھر وہ کشش لفل کے تحت اینے مدار میں واپس آ گیا عقل اورسوچ کے بغیروہ اپنے مدار میں تھوسنے لگا۔ بس كمومنےلكا\_

"ضروری تو نہیں کہ آ دی مشکول لے کر سوک پر جا کو اہو .... "اس کاندر کی نے مجایا۔ ووتو بمركيا كرون؟ وهراياسوال تفا-

بھیک ما تکنے کے بہت سے طریقے ہیں ادر بیکون سا ساری زندگی کے کیے کہدرہائے صرف جھ ماہ ..... چھ ماہ بعد ہر چز پرلعنت بھیجنا اور اپنی کل بانو کو لے جانا۔"اس

کاعدے کی نے اس کوسلی دی۔

ایں نے ایک دفعہ پھر پردے کی آٹر میں کھڑے اپنے مركز تقل كوديكما ....اس كولكا جيسے اس كے پاؤل زين ے اٹھ کے ہول ..... اور وہ ہوا میں تیرنے لگا ہواور پھر

ال كمنه عرمراتا موالكار "جھے برمودامنظورے"

"آپ کوصاحب اندر بلارے ہیں۔ چوکیدار کی آواز

اس کووا پس حقیقت میں لے کی اور وہ مضبوط قدموں کے

ساتھ والیں اس ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا جہاں ہے چھاہ پہلے وہ ایک سودا کرکے اٹھا تھا۔ ان چھے ماہ میں اس کا گل با نو ہے کوئی رابط نہیں ہوا تھا کہ رہے تھی شرط تھی۔

سرخ کرنگل جارجٹ کی آٹھ کلیوں کی فراک اور چھوٹے پانچوں کی شلوارخوب صورت سحرانگیزآ تھوں میں ساہ کاجل کی ڈوریاں کمر پرجھولتی خوب صورت چوٹی' ناک میں اشکارے مارتی ہیرے کی لونگ سفید کلائیوں میں بھری ہوئی شفشے کی نازک چوڑیاں مخروطی انگلیوں میں تھی ہیرے کی انگوٹھیاں .....اسفید کیوتر جیسے ہیر سرخ رنگ کی دو پٹیوں کی چپل میں قید۔ ہونٹوں پرخوب صورت مسکرا ہے۔....چبرے پرمجت جیت جانے کالخر.....

جہائلیرعلی نے مرسے پاؤل تک کل بانوکودیکھا جو
اپ باپ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ان
جو اہ میں جہائلیر نے سب پریہ ہی طاہر کیا کہ وہ دیوالیہ
ہوگیا ہے تو اس کے دوست احباب نے اس کی بہت مدد
کی کیکن جہائلیر جو کہ ایک سیلف میڈانسان تھا یہ جانا تھا
کی کوئی بھی ساری زندگی اس کواتے بڑے براے براے چیک کھ
کرنہیں دے سکتا سواس نے امریکہ میں مقیم اپنے تایا کو
اپی فرضی جان لیوا بیاری کے بارے میں کھا تو انہوں نے
اس کونوری طور برامریکہ آئے کو کہا جس کواس نے بہانہ بنا

سین جہاتگیرعلی کے تایا کی کوئی اولاد نہیں تھی وہ اپنے خاندان کی واحد نرینہ اولا دتھا.....اوراس کے تایا امریکہ میں بہت بڑے وکیل تنفے سوانہوں نے اس کے علاج کے لیے 10,000 ڈالرز ماہانہ جیجنا شروع کردیتے اوراب ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ میں تقریباً دس لا کھ ماہانہ وہاں سے آتے اور باقی مجھوٹے موٹے خریجے اس کی بہن شازیہ اٹھالیتی تھی۔

میں آپ سے اپنی بٹی کے نکاح کے لیے تیار ہول دراصل میں بھی اپنی بٹی کواس دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بھیک کی عفریت سے میری بٹی کی جان جھوٹے لیکن میں اس کے لیے آپ کی محبت کا زمانا چاہتا

تفاریس آپ کے دل میں گل بانوی محبت کے ساتھ ساتھ
آپ کی ذہانت کو جی آ زمانا چاہتا تھا۔ آپ نے بھیک مانکنے
کے لیے جو مہذب طریقہ اختیار کیا اس نے بچھے آپ کا
گرویدہ کردیا۔ اب آپ بانا عزت کا روباری کیجئے میں گل
بانوکا نکاح آج ہی آپ سے بڑھوانا چاہتا ہوں۔ "جہانگیر
علی نے ایک نظر ساسٹے بھی شرمانی لجانی گل بانوکود کیھا۔
علی نے ایک نظر ساسٹے بھی شرمانی لجانی گل بانوکود کیھا۔
گل بانوجس سے دہ آخری صد تک محبت کرتا تھا۔ وہ گل بانو
جواس کے لیے آگئے تک کا مقام رکھتی تھی۔ جواس کا مرکز
تقال تھی۔ لیکن آج اس نے اپنے آپ کواس کشش سے
باہر نکانا ہوا محسوس کیا۔۔۔۔۔۔ وہ مدار سے باہر تھا۔
باہر نکانا ہوا محب آگے بھی مانگنا ہوگا۔۔۔۔۔ اس کا لہجہ ڈالوا

و دنہیں ..... ہمارے درمیان یہی طے ہواتھا کے صرف چھاہ اور چھاہ کھل ہو گئے ہیں اور اب میری اور گل با توک یہی خواہش ہے کہآپ واپس اپنے اصل پرآجا میں اپنا کار دبار سنجالیں ..... اور .....!"

"دلین جناب حیات احمدصاحب بھے یہ سودامنظور انہیں ہے اس پیشہ کے آرام کا تو بھے احساس بی نہیں تھا اب بین آرام کرتا ہول ندونتر کی ٹینٹن اورا جھنیں ادر ندی دوسر مے سائل ..... ہر ماہ ایک موفی رقم میرے اکاؤنٹ بین آ جاتی ہے اور میرے تایا کے مرنے کے بعد میرے تایا کے مرنے کے بعد میرے تایا کی سازی جاتی اور ان بھی جھے بی طے گی۔ آپ اپنی بٹی کواپنے یاس بی رکھے میں یہ پیش ہیں چھوڑ سکتا۔ بلکہ اب او دن کر رنے کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں نے نے کر رنے کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں نے نے آئے رہے ہیں۔ بچھے یہ سودا منظور نہیں۔ " جہانگیر علی نے ایک نظر بک دک بیٹھی کی بانو اور اس کے جہانگیر علی نے ایک نظر بک دک بیٹھی کی بانو اور اس کے جہانگیر علی نے ایک نظر بک دک بیٹھی کی بانو اور اس کے باپ دیکھا اور لیے لیے قدم اٹھا تا 'تیزی سے اس مدار سے باپ دیکھا اور لیے لیے قدم اٹھا تا 'تیزی سے اس مدار سے باپ دیکھا اور لیے لیے قدم اٹھا تا 'تیزی سے اس مدار سے باپ دیکھا اور لیے لیے قدم اٹھا تا 'تیزی سے اس مدار سے باپ دیکھا اور لیے لیے قدم اٹھا تا 'تیزی سے اس مدار سے باپ دیکھا اور لیے لیے قدم اٹھا تا 'تیزی سے اس مدار سے باپ دیکھا اور لیے لیے قدم اٹھا تا 'تیزی سے اس مدار سے باپ دیکھا اور لیے لیے قدم اٹھا تا 'تیزی سے اس مدار سے باپ دیکھا اور لیے لیے قدم اٹھا تا 'تیزی سے اس مدار سے باپ دیکھا کی مدار سے باپ دیکھا اور لیے لیے قدم اٹھا تا 'تیزی سے اس مدار سے باپ دیکھا کی مدار سے باپ دیکھا کی سے دیکھا کی مدار سے باپ دیکھا کی مدار سے باپ دیکھا کی سے دیکھا کی مدار سے بیٹھی کی باتو اور اس کے دو تو اس مدار سے باپ دیکھا کی سے دیکھا کی سے دیکھا کی مدار سے باپ دیکھا کی مدار سے باپ دیکھا کی مدار سے بیس مدار سے باپ دیکھا کی مدار سے باپ دیکھا کی مدار سے بیس مدار سے باپ دیکھا کی مدار سے باپ دیکھا کی

哪





## DOWNICOAIDID BROM PAKSOOIBUNEOOM

لیے پنک کلرکا ڈرلیس نکالا اور استری کے لیے وے دیا۔ چونکہ بروین کی شخصیت کو میں نے اس کی شاعری ے زیادہ پر مشش اور حسین پایا تھا اس کی ہرادا پر میں شخصیت کا اک قابل ستائش پہلواس کی اتا وخود داری تھی جس كي آثريس شرم وحيا كه ركه الأوضع دارى اور لحاظ جوكى کہنا تھا کہاں نے میرے سامنے المیحی کھول دیا میں نے سمجھی کھیرا تا ہے وہ کام ایک نسوانی وقار وکروفر کی حدول کو

دھلی کے مشاعرے کی تیاری یروین نے سفیدرنگ کا جوڑامیرے ملازم (جوانی) کو استرى كے ليے دياتو ميں نے قدرے جھ تھے ہوئے كہا ك مردی کا موسم اور رات کا فنکشن ہے۔ سفید رنگ کے سوچنے پرمجپور ہوجاتی تھی کہ ایساامتزاج ایک ہی وجود میں بجائے کوئی دومرارنگ کیسارے کا بین کراس نے جرت سیسے سا گیاہے؟ جب شعرکہتی ہے تو حد درجے کی سجائی سے مجھے دیکھا کہ رکوں سے کیا فرق بڑتا ہے؟ رف مجھے بے بردگی اور بے باک سے کام کیتی ہے جبکہ اس کی سفیدرنگ پہند ہے۔ میں نے پھر ملائمت سے کہا اس کے علاوہ بھی تو بہت خوب صورت اور دلکش رنگ ہیں۔ تے گرما گرم رنگ اے قطعاً پندئیں میں نے اس کے

حماب ..... 280 .....ايريل ٢٠١٧ء

شام کی نامجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتا موجہ ہوائے کوئے یاز کمچھ تو تیرا خیال بھی (خودکلامی)

على گڑھ يونيورسٹى ھيں ھشاعرہ في جھے بہت انسوں سے کہنا پردہاہے کہ میرے پاس ان فراموں ملاقا توں اور مشاعروں واشنا ئیوں کی کوئی فوٹو گراف موجود نہیں کیونکہ پردین کوتصور براتر وانے سے خدا واسطے کا ہیر تھا۔ منت ساجت کے باوجود وہ کی کے ساتھ تصور نہیں اتر واتی تھی۔ ٹال مٹول کرنے اور جان می حیرانے کے گرسے بھی ناآشنا تھی۔ لحاظ داری کا پاس محید ہوئے منہ سے ایک لفظ نہ تکالتی مگر چرہ کھی کتاب بن جاتا تھا ہیں نے اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہ من جاتا تھا ہیں وہ مطمئن تھی میرے لیے وہی کافی تھا کی جس حال میں وہ مطمئن تھی میرے لیے وہی کافی تھا اس لیے تصویروں کا فقدان ہی رہاجس کا افسوں اس کے جد بتدرتے ہو ہوتا وار کا خوران ہی رہاجس کا افسوں اس کے حالے کے بعد بتدرتے ہو ہوتا وار کا سے اس کے بعد بتدرتے ہو ہو تا وار کا خوران ہی رہاجس کا افسوں اس کے حالے کی بعد بتدرتے ہو ہو تا جارہا ہے۔

ہم فیمر کی نماز کے بعد علی گڑھ نے لیے روانہ ہوگئے۔ مراداور سفیان ہمارے ہمراہ تھے دونوں آفت کے پرکالے تھے۔ انہیں زیادہ وقت کے لیے گھر میں ملازموں کے پاس چھوڑ نامناسب نہیں تھا کیونکہ دیر کی صورت میں رات علی گڑھ دکنے کا پردگرام بھی بن سکتا تھا۔

جانے کی خوشی میں بچوں نے تھلونے جس صاب سے پیک کیے تھے میں دیکھ کر جیران روگئی تھی جیسے ان کا قیام علی گڑھ میں ایک طویل مدت کے لیے ہو۔ مد نے سر تھا نے رہ سے دی سشتہ کی ج

ایس نے مجھ معلونے واپس رکھنے کی کوشش کی جے بروین نے بیہ کہد کر ناکام بنادیا کدرف کوئی بات نہیں معلونوں کا بوجھ گاڑی نے اٹھانا ہے ہم نے نہیں بات تو بچ تھی کہ بچے خوش تو جگ خوش۔

سنرنے آغاز میں ہی بچاپی شرارتوں میں مصروف ہوگئے پروین بچوں کی شرارتوں اور بدمیزیوں کو ہس کر برداشت کرلیا کرتی تھی۔اسے بچوں سے والہانہ لگاؤ تھا ان کی خواہشات کواولیت دینے میں اس کی خوشی تھی ورنہ دہ ہمارے کھر چارشیطانوں کے بیچ کیسے رہ سکتی تھی؟ سفیان ۔ دبلی کی مشہور ہوئیش شہنا حین کاذکر کیا جے ہیں جی انجھی طرح جانی تھی۔ اس کا پارلہ ہمارے گھر ہے صرف تین کلومیٹر کے فاصلے پرتھا۔ پردین نے وقت کے فقدان کا خدشہ ظاہر کیا تو ہیں نے اسے کی دی کہ وہ تمام کام چھوڑ کا جی وائیٹ کرے گاہیا ہی ہوا دو گھنٹوں کی ہوئے ہوئے ایسا ہی ہوا دو گھنٹوں میں شہناز نے پروین کو قارغ کردیا اور ساتھ ہی تہا ہے۔ لگاؤ کیس شہناز نے پروین کو تحفیقا بے شار ہربل پردؤکٹس پیش وائسیت ہے پروین کو تحفیقا ہے تیار ہربل پردؤکٹس پیش کیس اور ہرفنکشن پرجانے ہے کہا اس سے عہد بھی لیا۔ پردین کی شخصیت کا سادہ کرنے گائی دوسروں پرفورا پن کے جوان کو منوالیا میں دوسروں پرفورا کرتی تھی ورا اپنی پہچان کو منوالیا کرتی تھی وہ جہاں جاتی فورا اپنی پہچان کو منوالیا کرتی تھی ۔

مشاعرے میں بے پناہ داد وصول کرنے کے بعد سينكرول كى تعداد ميں لوگوں كى موجود كى ميں فيض احرفيض میں الاقوامی ابوارڈ کا اعلان کیا گیا تو پروین کے چیرے پر خوشی رقصال تھی لیکن غرور و تکبر کی بلکی می رقع بھی بھی۔ م کھے تو ہوا بھی سرد مھی مجھے تھا ترا خیال بھی ول کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی بات وہ آ دھی رات کی رات وہ پورے جا تد کی عاند بھی مین چیت کا اس پر ترا جمال بھی سب سے نظر بچا کے وہ جھے کو چھے ایسے دیکھتا ایک وفعہ تو رک مئی گردش ماہ وسال بھی ول تو چک سکے گا کیا چربھی ترش کے ویکھ لیس شیشہ گران شمر کے ہاتھ کا میہ کمال بھی اس كونه ياسك تق جب دل كالعجيب حال تفا اب جو بلٹ کے دیکھنے بات تھی کچھ محال بھی میری طلب تھا ایک خض وہ جونہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا ہے یوں گرا مجلول گیا سوال بھی اس کی شخن طرازیاں میرے کیے بھی ڈھال تھیں اس کی ہلسی میں حبیب گیا اپنے عموں کا حال بھی گاه قریب شاه رگ گاه بعید وجم و خواب اس کی رفاقتوں میں رات ججر بھی تھا وصال بھی

حجاب ..... 281 .....ايريل٢٠١٧ء

ہنی میں اس کھنگ کی گونج ہے جس معبت كيت بنى ب اوران سب سےسوا ول کی گلدازی جومجهم ظرف كوشائسة مضيطالم كردب من وتمن كي بهي انظي تو ميري المنظم كرد\_ سكهائ فيتم يوثي دوست كايرده ركھ لہو کے اعتراف عِشق پرایمان لانے کی بصیرت دے مجھے کو تھم کے پر ایدلیش عیسیٰ کے ہراک سرمن کو بین میں اس کی خوش کماں آ تھوں سے د ن<u>یا</u>د میمنی ہوں متكرا كرسوچتى بهول زمیں یک لخت متنی خوب صورت ہوگئ ہے (جارى ہے)

ے ہے والہانہ پیارتھا۔ اس کی کمی خواہش کونہ ٹالتی تھی اور ان سفر ہمارے بے صداصرار پر پردین نے اپنے اشعار کے بجائے فیض اجر فیما اور مصطفے زیدی صاحب کے اشعار سنائے میں نے ہلکی می ضعد کی کہ وہ اپنا کلام ترخم سے سناد ہے تو کیا ہی مغرہ آ جائے؟
وہ مسکرادی اور دھیے لہج میں گویا ہوئی" رف جھے ترخم سنے والی شعر کو جھول کر شاعرہ کی آ واز کے اتار چڑھا و اور جہرے کے خدوخال میں ہی حسرت ویاس کی شدت میں جہرے کے خدوخال میں ہی حسرت ویاس کی شدت میں مائتی ہوں گروہ طریقہ فرق ہوتا ہے وہ قابل قبول ہے۔
کھو جائے ہیں حالانکہ شاعری اور گائیکی کی بیکجائی کو میں مائتی ہوں گروہ طریقہ فرق ہوتا ہے وہ قابل قبول ہے۔
مائتی ہوں گروہ طریقہ فرق ہوتا ہے وہ قابل قبول ہے۔
مائتی ہوں گروہ طریقہ فرق ہوتا ہے وہ قابل قبول ہے۔
اور اثبات میں سر ہلادیا کیونکہ ججھے اس کی بات سے پورا اور اثبات میں سر ہلادیا کیونکہ ججھے اس کی بات سے پورا افراور انقاق تھا پھر پروین نے اپنی ہی تھم سنا کر سفر کوخوش گوار اور انقاق تھا پھر پروین نے اپنی ہی تھم سنا کر سفر کوخوش گوار اور سخت کو کردیا۔

نظم کاعنوان مجھاس کیے یادرہ گیا کیونکہ میری ڈائری سامنے کھکی تھی۔ جسے میں بچپن سے ہی لکھر ہی تھی ورنہ آج میہ کتاب نہ لکھ پاتی۔ میں نے اس برعنوان ''بروین کے ساتھ علی گڑھ تک' 'فخر ہے لکھا۔

جمال هم نشیں

ترئے نمیذن میں سرایاد کیے کراپنا ہمت جیران ہوں ہمت جیران ہوں ہمت جیران ہوں اور بار ما پلیس جھپتی ہوں کہ بید میں ہوں اور بار ما پلیس جھپتی ہوں کہ بید میں ہوں مری آئے تھوں میں ہملے بھی شرارت تھی مری آئے تھوں میں ہملے بھی شرارت تھی مر بے لب اس سے پہلے بھی ہم آشا تھے مر بے لب اس سے پہلے بھی ہم آشا تھے ایس میں اور سے مسکراتے ہیں غرورا بیا کہاں گاآ گیاد ہیں عمر اجوں میں کردن میں بھی اڑی بھرتی ہوں خوابوں کی ہواؤں میں مرے لہے میں ایسی خرم فامی کب سے درآئی

111

حجاب..... 282 .....اپريل۲۰۱۲

زیادہ عوصے قائد صحت قائم و کھنا ابواللیٹ نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جو مخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی صحت و تندری زیادہ عرصہ تک قائم رہے تو اس کو چاہیے کہ مسح اور رات کو کھانا کھایا کرے اور قرض سے سبک دوش رہے اور نظے پاؤل نہ پھراکرے اور عورت سے قربت کم کیا کرے۔۔۔

درد سر اور فساد خون کا علاج

بخاری مسلم میں اس مضمون کی حدیث ہے کہ
آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بچینے لکوائے اپ

دونوں مونڈھوں پراورگری میں اوربعض روایات میں

ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے سرمیں بچینے لکوائے

کیونکہ آپ کے سرمیں دروتھا اوربعض روایات میں

لگوانا دواؤں ہے بہتر ہے اور آیک روایات میں ہے کہ بچینے

لگوانا دواؤں ہے بہتر ہے اور مایارسول الله علیہ وسلم

نے کہا ''اے محرصلی الله علیہ وسلم! اپنی امت کو بچینے

لگوانے کا تھم دو۔''

شیخ عبدالخالق محدت وہلوگ نے لکھا ہے کہ مقصد اس جگہ سے خون لکھوانا ہے جا ہے فصد کے ذریعے ہویا سیجیے لگوانے کے ذریعے اور تمام اطباء اس کے قائل مہیں کہ فصد سے سیجیے لگوانا گرم شہروں میں افضل ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ امراض وموی میں خون لکھوانا مفید ہے۔ شقیقہ آ دھے سرکے دردکو کہتے ہیں اور سارے سرکے دردکو کہتے ہیں اور سارے سرکے دردکو واء البضیہ کہا جاتا ہے۔ جالینوس کا فون نکلوانے کی عادت نہ ڈالے۔ شرعت الاسلام میں ہے لکہ خون نکلوانا سنت ہے اور ہر مرض کے لیے مفید کہ خون نکلوانا سنت ہے اور ہر مرض کے لیے مفید کہ خون نکلوانے میں شفاء ہے اور جر مرض کے لیے مفید کہ خون نکلوانے میں شفاء ہے اور جر مرض کے لیے مفید کہ خون نکلوانے میں شفاء ہے اور جر مرض کے لیے مفید کہ خون نکلوانے میں کھا ہے کہ ذیادہ گرمی اور کے لیے میں خون لینا اچھا نہیں ہے۔ خون نکلوانے زیادہ سردی میں خون لینا اچھا نہیں ہے۔ خون نکلوانے کے لیے سب سے بہتر موسم رہیج کا ہے لیکن ضرورت



اس کالم میں آج ہم نے ملے جلے مسائل اور ان کے حل کا انتخاب کیا ہے امید ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔

پانی سے بخار کا علاج
صاحب سفر السعادة کھتے ہیں کہ بخار دوزخ کی
لیٹ ہاس لیے اس کو پانی سے شنڈ اکردو۔ ایک اور
حدیث میں ہے کہ جب کمی کو بخار آ جائے تو اس پر
تین روز تک میں کے دفت پانی ڈالا جائے امام احمد ابن
صبل نے اپنی متدرک میں بیان کیا ہے کہ جب
مشک منگوا کراہے جسم مبارک پر چھڑکوایا کرتے تھے
مشک منگوا کراہے جسم مبارک پر چھڑکوایا کرتے تھے
اور امام تر فدی نے حدیث تقل کی ہے کہ بخار آ گ کا
اور امام تر فدی نے حدیث تقل کی ہے کہ بخار آ گ کا
علی فکڑا ہے اس لیے اس کو شفٹہ نے پانی میں بہاؤ
سے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ نہر کے پانی میں بہاؤ
سے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ نہر کے پانی میں بہاؤ
سے دور بہتر طریقہ سے پہلے بیٹھے اور یہ دعا پڑھے۔
علی میں بہاؤ
سے اللہ اللہ ملہ ماشف عبد کی و صدق

اسو تحک ترجمہ: ''شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے اے خداا پنے بند کے کوشفاعطا فر مااورا پنے رسول کو بچ کر'' اور نین دن تک تین غوطہ اس پائی میں لگائے اگر اچھا ہوجائے تو بہتر ورنہ پانچ دن یاسات دن یا نو دن تک پیمل کرے نو دن پورے نہ ہوں گے کہ اللہ تعالی کے تکم سے ان شاء اللہ تعالی شفاء حاصل ہوگ۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بیا علاج ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن کوسورج کی حرارت یا کسی گرم چیز کے کھانے سے یا تکان کی وجہ سے بخار ہوجا تا ہے اور جو بخار معدے یا بلغم کی وجہ سے ہو بیاس کا علاج نہیں جو بخار معدے یا بلغم کی وجہ سے ہو بیاس کا علاج نہیں

حجاب ..... 283 .....اپريل ۲۰۱۲ء

قسط بحری کے خواص

اطباكتے ہيں كہ قبط بحرى پيشاب اور حيض كے بند كو كھوليا ہے اورجم كے خراب معدول كو جذب كرتا ے۔ جگر نے سدول کو کھول ہے سینہ اور رحم کے درد میں مفید ہے۔معدہ کو توت بخشا ہے غلیظ رطوبت کو رفع کرتا ہے۔معدے کے کیڑوں کو ہلاک کرتا ہے د ماغ اور مفاصل کے در دکو دور کرتا ہے۔ ریاح تحلیل كرتا ہے اور سنجين كے ساتھ جافئے ہے چوتھيا بخار جاتا رہتا ہے اگر شہر کے ساتھ ملا کر جا میں تو سالس مچھو لنے اور برانی کھائی کے لیے مفید ہے۔ برهی موئی تلی کو کم کرتا ہے رعشہ کے لیے بھی مفید ہے اور اس کی دھوئی وباءاورزکام کے لیے مفید ہے۔ چھیپ کے وصبول کے لیے اس کا لیب فائدہ کرتا ہے۔ روغن زیون کے ساتھ ملاکر کان کے درد کے لیے مفید ہے اگر پیں کے سونگھا جائے تو سرورو کے لیے مفید ہے اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ قسط بحری گرم ہے اور غدرہ مجى كرم ب بحريداس مرض يس كس طرح مفيد موكا تو اس کا جواب بیہے کہ غدرہ خون اور بلغم سے ل کر پیدا ہوتا ہے بلکیاس میں بلغم زیادہ اورخون کم ہوتا ہے اور قبط بحری کی گری بلغم کی رطوبت کوجذب کرتی ہے اس لیے بیددوا غدرہ میں مفید ہے اور بعض علاء نے بیجمی جواب وياہے كه بيآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كا أيك معجزہ ہے اور اس میں کلام کرنا نادانی اور اعتقاد کے خلاف ہے۔

کے وقت کی بھی موسم میں مفید ہے۔ ونوں کے حساب سے پیر منگل اور جمعرات بہتر ہے خون نکلوانے کے بعد تین روز تک جماع کرنے ممام کرنے پڑھنے ' سواری کرنے زیا وہ حرکت سے پر ہیز کریں۔ حدیث میں ہے کہ جو محض شنچر اور بدھ کو پچھنے گوائے اور اس کو پرض ہوجائے تو خود کو ملامت نہ

لگوائے اوراس کو برص ہوجائے تو خود کو ملامت نہ کرے کیونکہ وہ اس کی اپنی بداعتدالی کی وجہ ہے ہوا۔ جورگیس فصد لگوائے کے قابل ہیں وہ چھے ہیں۔ قینال یونانی زبان میں کنارہ کو کہتے ہیں اور بیرگ چونکہ ہاتھ کے کنارے پر ہوتی ہے اس لیے اس کو

قینال کہاجا تا ہے۔ انگل بازو کے درمیان اور نجی جگہ پر ہوتی ہے۔ انگل یونانی زبان میں ملی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کیونکہ سے ایک قینال اور باسلیق سے ملی ہوئی ہے اس لیے اس کا

بینا ہے۔ باسلیق بدرگ جگرے ملی ہوئی ہوتی ہے اس کی صفحہ اعضائے رسید کے لیے مفید ہے۔سلیق یونانی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں۔

ابطی ہے بدرگ بغل کے نیچے سے آتی ہے۔ ۵۔ جبل الرزاع ہے بیہ حیثقال کے اوپر ہوتی

' اسلیم ہے بیہ خطرا اور تبصر کے درمیان ظاہر ہے۔ پاؤں کی رکیس تین ہیں۔ ا۔ مابض بیزانوں کے نیچے ہوتی ہے۔

۲ یمراق النساء۔ ۳ یصافن ب

و کھا ہے۔ جولوگ ان کی تحقیق حیا ہیں وہ طب کی کتابیں و مکھ

سكتة بين-

دھوپ کے گرم پانی کے نقصان امام جلال الدین سیوطیؓ نے لکھا ہے کہ حضرت عرُّ نے فرمایا ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے مسل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میہ برص بیدا کرتا ہے۔

عجاب...... 284 .....اپريل۲۰۱۲ء

Paksociety.com

بختاورافتخار.....عارف والا میں خدا کی نظروں میں بھی گناہ گار ہوتا ہوں فراز جب سجدول میں بھی وہ شخص یاد آتا ہے سعدىدرمضان سعدى ..... 186 يى بدل جائے نظام برم كن آن واحدين كوئى ضديراكرة جائ ويوانه محافظة كا ثناءاعاز حسين قريشي ....ساهوال بہت روکتے ہیں خود کو مہیں بیار کرنے سے کیکن نادان دل نہ فرمان بہت ہے لاريب انشال ..... او كاره وہ جس سے رہا آج تک آواز کا رشتہ بھیج میری سوچوں کو الفاظ کا رشتہ ملنے سے گریزاں ہے ند ملنے پہ ہے ففا بھی دم توزنی جاہت ہے بیکس انداز کا رشتہ سرت بشير مغل .....لاندهي كراجي كتنخ دورنكل كئ رشة بهات بهات خود کو کھودیا ہم نے اپنوں کو یاتے یاتے لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک کئے درد چھیاتے چھیاتے عروسهاز ..... كوجرخان و نے ویکھاہے منڈ بروں پر چراغوں کو فقط میں نے جلتا ہوا ہر دور میں انسان دیکھا دلکش مریم.....چنیوٹ مجھ کو منافقوں کا پتا چل گیا حسن وتمن کا میری ذات په احسان کم تهیں ريمانورر ضوان ..... أيافت آباذ كراري جب تماشہ لیے مٹی سے بے لوگوں کا ساگر بے وفائی کروتو روتے ہیں وفا کروتو رااتے ہیں سيده لوباسجاد ..... كهروژيكا جب سائا روح میں ار جائے پھر متاثر رونقیں نہیں کرتیں



افراء ماریوسیم اللہ والاناون کراچی
ان کو آتا ہے پیار آتا ہے
ہم کو غصے پر پیار آتا ہے
خرجر چلے کسی پر نزیتے ہیں ہم امیر
سارے جہال کا درد ہارے جگر میں ہے
نزمت جبیں ضیاء .....کراچی
بہت شور سنتے ہتے پہلو میں دل کا
جو چرا تو اک قطرہ خوں نہ لکلا
بیا چین یونی رہے گا اور ہزاروں جانور
اپنی اپنی بولیاں سب بول کراڑ جا کیں گے

اینی اینی بولیال سب بول کراژ جا میں کے عمر دراز مانگ کرلائے تھے چار دن دو آرزو میں کث گئے دو انتظار میں طلعت نظامی .....کراچی

شب کومے خوب سی پی مسح کو توبہ کرلی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی نازیہ عبالی .....مشخصہ

اے ذوتؓ دیکھ وخر ؓ رز کو نیہ منہ لگا چھٹی نہیں یہ کافر منہ سے لگی ہوئی حنااشرف....کوٹادو کیفیت چٹم اس کی مجھے یاد ہے سودا

یفیت کم ان فی بھے یاد ہے سودا ساغر کو مرے ہاتھ سے لیجو کہ چلا میں سحرش فاطمہ....کراچی

خیال خاطر احباب چاہے ہر دم انیس تھیں نہ لگ جائے آآ بگینوں کو انھی دسنیاں ذرگر.....جوڑ یوں تو میرے خلوص کی قیت بھی کم نہ تھی

یوں تو میرے خلوص کی قیمت بھی کم نہھی پچھ کم شناس لوگ تھے دولت پر مرگئے

حجاب ..... 285 ....اپریل۲۰۱۲،

فانيه جهال..... وسكه

رہا صوفی کی روش حمیری خدا ہے کچر وہی قلب نظر مانگ نہیں ممکن امیری بے فقیری فاطمة حر ..... كبيروالا رفآر کھ اس قدر تیز ہے زندگی ح کا درد شام کو پرانا گانا ہے شكفته خاك .... بحلوال من کا مرہم کہیں نہیں بکتا سو دکائیں بزار تھلے ہیں كوثر خالد ..... جزانواليه ول کی تسکین و هونڈنے والو وشت میں کھر کہاں سے آئے گا اس کی جاہت نہ بھولنا شریں پھر سخور کہاں ہے آئے گا راؤتهذيب حسين تهذيب .....رجيم بإرخان اک ول ناتوال و بے بس پر روز مشکل نی اترتی یہ تو ہم پر کرم رہا رہا ہے زندگی ہم سے کب گزرتی تھی كرن شفرادي ..... السمره یہ نہ سوچا تھا کہ محبت ہوجائے کی وصی ہمیں تو فقط اس کا مسکرانا اچھا لگا تھا فوزىيىلطانە.....تۇنىيىترىف یوں اکیلے میں مجھے الل وفا یادائے جسے بندے کومصیبت میں خدایادا کے جیے ابڑے ہوئے چھی کونشین اپنا جیسے اپنوں کے چھڑنے پر دعا یادآئے

bshijab@gmail.com

ے کراں شب میں کہیں ایک ستارہ ہی سی ڈویے والے کو شکے کا سہارا ہی سمی ونت کی این عدالت بھی ہوا کرتی ہے آج اس شہر میں قانون تنہارا ہی سمی ستمع مسكان .....جام پور فریب کے بازار میں آج پھر مکان خلوص کی ہونجی لٹا کر خالی ہاتھ آ گئے مدىجەنورىن مېك .....ىرنالى ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو کے لیکن غالب خاک ہوجا ئیں مے ہم تم کو خر ہونے تک حميرانوسين .....منذى بهاؤالدين شرغربت میں موت ورے مت آیا کر خرچہ تدفین کا بیاری یہ لگ جاتاہے سياس كل.....رحيم يارخان تم کی بات پر آب نہیں لڑتے تم کی بات پر آب نہیں لڑتے شرکی سدره سليمان .... شوركوث ممل چور دو محه كويا پرميرے بى موجاؤ مجھے اچھا نہیں لگتا بھی کھونا مجھی یانا سامعهلك يرويز .....خان يورمزاره کماتا رہا تھوکریں در بدر کی بارگاہِ عشق میں جو بے مراد تھہرا کسی نے بالیا داز حیات اک نظر میں كونى بدنفيب تمام عمر برباد تفهرا كنزىٰ رحمان ..... فتح جنك ہم نے خود میں برویا ہے مجھے سیع کی طرح ٹوٹے اگرہم تو بھرتم بھی جاؤ کے سائره حبيب اوژ .....عبدالکيم ایی خرابیوں کو پس پشت ڈال کر مرتحص کیدرہا ہے زمانہ خراب ہے الصى زرين....مرويال نہ موس ہے نہ موس کی امیری

www.Paksociety.com

پیتے بادام حسب ضرورت کیب:۔ میں سیک دراس کا معرف میں درس

دودھ میں الا بچی ڈال کر مکی آئے پراتنا بھا کیں کہ تین پاؤرہ جائے چینی ڈالیں حل ہوجائے تو تھوڑے سے دودھ میں کاران فلور ملا کر شامل کردیں۔گاڑھا ہونے گئے تو سفیدی پھینٹ کر کمس کریں اور ساتھ ہی ونیلا ایسنس بھی ڈال دیں ٹھنڈا کر کے پستے بادام کی ہوائیاں

چرک دیں۔

طیبه نذیر....شادیوال مجرات کیچ کیلے کاسالن

آ دعی جھٹا تک

3166 پياز ووعدو أيك ياؤ وبى تمك حسب ذالقته بياموا كهانے كأآ دھا بيج حسبضرورت حسب ضرورت Sul كثابوا كهانے كاليك مبزدهنما يسى بونى كالى مرج حسب ضرورت لیں ہوئی جارسے یا مج عدد 310

ر یب: و کیا کا کے ایجی طرح تھلکے اتارلیں پھر کیلے کو کول کا کے ایجی طرح تھلکے اتارلیں پھر کیلے کو کول کا کا کے ایس بیاز اکا کر کھی اور ڈال دیں جب تھی ایچی طرح گرم ہوجائے تو کیلے تل لیس پھر کیلے الگ کرلیں اور اس تھی میں نمک، مرچ، ملدی، المی ڈال کر ایجی طرح کمس کرلیں پھردی ڈال کر الکی کا استعمال ہر گزنہ کریں پھراس کے بعد جب وہی نظر شا ہے تو کیلے ڈال دیں دو تین منٹ کے بعد جبر دھنیا، سفید زیرہ اور کالی مرچ ڈال کر سات کے بعد جبر دھنیا، سفید زیرہ اور کالی مرچ ڈال کر سات سے دیں منٹ تک دم دیں آپ کا سالن تیار ہے جز بے

Mos

بانذىمثن

اجزاء:۔
کرےکا گوشت آ دھاکلو
دہی ایک پ
دہی ایک پ
پیاذ چھندد(باریک کاٹ لیں)
ثماثر شین عدد(بیسٹ بنالیں)
ثمک حسبذا لُقہ
ہرگادر مرح دوچائے کے جج
ہرگادر مرح دوچائے کے جج
ہلای ،ادرک بہن دوکھائے کے جج (بیسٹ)
ہلای ،ادرک بہن دوکھائے کے جج

کوشت میں وہی الماکروہ گھنٹے کے لیےر کھ دیں دیکچی میں تیل گرم کریں اور باریک کٹا ہوا بیاز ڈال کر فرائی کرلیں گولڈن براؤن ہوجائے براس میں ہلدی بنک مرخ مرچ اور ٹماٹر بیسٹ ڈال کر بھونیں، تیل الگ ہوجائے تو مٹن ڈال دیں اور ہلی آئچ پر بھونیں پھر ڈھانپ کر چکنے دیں آ دھاگل جانے پر میتھی اور اورک لہن ملادیں مکلنے پر باریک کئی ہری مرچ شامل کر کے سروکریں۔

ثنااعجاز حسین قریشی....ساہیوال انڈے کی ربزی

> اجرّاء:۔
> دودھ ایک لیٹر
> چینی تمن چوتھائی کپ
> اغرے کی سفیدی تمنعدد
> دخیلا ایسنس آدھاچائے کا چی کارن فلور ایک کھائے کا چی الا پیچی عارمدد

حجاب ..... 287 .....اپریل۲۰۱۲،

ایک پیالی ہے کھائیں حسبذائقته عقبله رضى ....فصل آباد انڈول کی سفیدی נפשגנ آدهی پیالی كاران فلور -:0171 يسى مونى آ دهاجائ كالبيج چکن بریسٹ ايك پيالي دوكهانے كے فيح ليمول كارس دوسے تین کھانے کے بیچ تكرمسالا چکن میں نمک بہن ،سفیدمرج ،کالی مرج ،سرکداور وسعدو سموسه يي سویاساس لگاکرآ و سے ایک تھنے کے لیے فریج میں أيكعدو انڈا ر کھویں آمیزہ بنانے کے لیے انڈوں کی سفیدی چھینٹ ایک کھانے کا پھی لہن ادرک کا پیبٹ كرميده، كارن فلور، نمك اورسفيد مرج ملا دين اس حسب ذا كقته آمیزے میں اتنا پانی ڈالیں کہ گاڑھا پیٹ بن جائے چکن کی بوٹیاں اس میں ڈبوکر پندرہ سے بیس منت کے چکن پرتک مسالالگا کرایک تھنے کے لیے میری نیٹ لیے فرج میں رکھویں کڑاہی میں تیل کو درمیانی آنج پر ہونے کے لیے رکھ دیں اب ایک فرائنگ پین میں دو گرم كري اور چكن نكفس كولندن فرائي كرليس ثما ثركيب ت تنن کھانے کے جمعی کل ڈالیں اوراس میں چکن کل يامالونيز كساته بيش كريس جانے تک یکا ئیں اس کے بعد تیار شدہ چکن کوفوڈ پروسیسر میں پیس لیں تندوری چکن مسچرز تیار ہےاہے سموسول کی موتك كى دال كاحلوه یٹیوں میں بحر کر امہیں سموسوں کی شکل دیں اور انڈے کی مدوسے بند کرتی جائیں اب کرم تیل میں ڈیپ فرائی -: 6171 ایک کلو( دو گھنٹے بھگود س) موتک کی دال كريں اور سنہرى ہونے ير نكال ليس حسب پيند كيب يا آ دھاکلو بناسيتي كلمي چئنی کےساتھ نوش فرمائیں. كھویا ىشى....بلال كالونى ملتان ايك يادُ ایک چھٹا تک بادام يست يانج عدد الایجی آ دھاکلو ابككلو چکن بون کیس حسب ضرورت اككانج كبهن بياهوا ليى مولى آ دهاجائ كالتي كالحرج موتگ كي دال، دود صين ايالين ايسي كيكھرى بھرى دوكھانے كے بي سوياساس رہے زیادہ نہ کل جائے پھرسل پر پیس لیس ایک کڑاہی حسب ذا كفته ميں تھی ڈال كرالا پنجي ڈال كركڙ كڑا كيں پھروال ڈال كر بسي مونى أيك جائے كا بچكي سفيدمريج یکا تیں برابر بھی چلائی رہیں جب اس کا رنگ سنہری دوے تین کھانے کے بیج ہوجائے تو اس میں کھویا شامل کر کے چو لیے سے آميزه بنانے كاجزا ...... 288 .....ايريل٢٠١٦ء

باداموں کواوون کی ٹرے پر پھیلا دیں اور یا بچ منٹ تک درمیانی حرارت برگرم کرنے کے بعد مفتدا کریں مچل سیرپ ہے الگ کرلیں آ دھا کپ سیرپ محفوظ کرلیں انڈوں کی سفیدی کو چینی ملا کر خوب چینٹیں مجم الجم .... كورگل كراچى جمال بنخ برعلىده كيه دوئ و ده كي سرب مين مِلا كرمزيد يَصِينْشِ ساتھ ہى انٹروں كى زردى اوركيمن جوس بهى ملا دين اب كريم كوبهى اچهى طرح تيمينتين اوركريم فروٹ اور باداموں کو انڈے کے آمیزے میں ملانے کے بعداے 5x9 کے لوف ٹن پر پھیلانے کے بعد ايلومونيم فواكل سے المجھی طرح ڈھانپ دیں رات بحرفریز میں فریز ہونے دیں مزے دار فروٹ سلادہ کس کریم تیار عروسة بهوارر فيع .... كالا كوجرال جبلم سوجی کے بسکٹ 1:0171 آدهاسير 13.00 آ دھاکلو(پسی ہوئی) چيني مكحن دوثكيال حربي خروارت נפנם

انترے تتكن عدد بيكنك باؤذر الك وإكا في آكلياكمي بے ضرورت (تلنے کے لیے) زكب:

آ وهاسرسوجی میں چینی، بیکنگ یاؤڈراورانڈوں کی سفیدی مس کر کے دودھ سے گوندھ لیس مگر ذرا سخت رکھیں اب ایک بروی رونی بنا کرحسب منشائسی بھی ڈیز ائن کے سائيجے سے کاف ليس اور چ ميں سوراخ كرديں تھى يا تيل بلی آ یے میں گرم کریں اور بسکت الیں ایک ڑے میں اخبار بچھا کراس کے اور رهیس تاکہ تیل جذب موجائے اگر گھر میں اوون ہے تو یہ بسکٹ اس میں بھی تیار کیے جاسكتے بیں مزیدارسوجی کے بسکٹ انجوائے كريں توبيه بلال .....ظاهر پير

ا تارلیس تھوڑی دیر بعد ددبارہ چوہے پررکھ کرشکر شام کرویں۔ چیچ مستقل ہلاتی رہیں آخر میں بادام پستے شامل کریں مزیدار مونگ کی دال کا حلوہ تیار ہے، نوش

-: 617.1 آ دھاکلو ايك جائے كا في لاك مريج ياؤذر ايك جائے كانے كالى مرج پاؤڈر ادرک پییٹ ايك جائے كانچ ايك وإئ لہن پیسٹ نمک حسب ذالقته يحرى ياؤذر آ دهاجائے کا چ چوتھا لی جائے کا چھ كرم سالاياؤور

قيمه بي لال مِرج ياؤور، كالى مرج ياؤور، كجرى ياؤور، ادرك بهن ، گرم مسالا ياؤوراور نمك ملا كرايك تھنٹے کے لیے رکھ دیں گھراس کے بالز بنا کرسپخوں پر لگاتے جائیں۔ انگلیوں سے مسچراجھی طرح دبا ویں کو کلے پرسینک لیں کہاب تیار ہیں سلاداورا ملی کی چنتی كى ماتھ كرم كرمامروكريں۔

فرهين آصف عمران ..... كراجي قروث سلاقا تس كريم

تكس فروث أيك دوب چوتھائی کپ بادام جارعدو چيني چوتھائی جائے کا ک ليمن جوك دوجائے کے بیج ملكريم ايك بإؤ ز کیب:۔

حجاب..... 289 .....ايريل٢٠١٦,

وائث كثرابي آ دهی پیالی -: 6171 أيككلو مرغى مك وال كرة لوابال ليس البلني رميش كرليس تمام ایک پیالی دى یاؤڈرزیرہ مسالا جات اندر مکس کرلیں ہرے وہنے کے كالىرى آ دهاما يكاني ساتھ تمک مرج ڈالنا مت بھولیں، پھر درمیانے سائز حسب ضرورت مرى مرفيس کے بالز بنا کرایک ٹرے میں میدہ پھیلا کراس پر رکھتی 2368 بیاز(درمیانے سائز کے) جائیں اس کے بعد بیس گاڑھا کھول لیں اور اعدے اس 3,693 میں میں کرلیں کو کنگ آئل تھلی کڑا ہی میں ڈال کراچھی دو کھانے کے پیچ كہن ادرك كاپييٹ زىرە (بھون كرپيس كيس) ایک کھانے کا بھی طرح گرم کرلیں 8 ہے 9 بالزبیس میں ڈال کراچھی بيابواكرم مسالا ایک کھانے کا پیج طرح لپیٹ کرکڑاہی میں ڈالیس تقریباً 2منٹ بعد بلیٹ 65 دیں تا کہ دوسری سائیڈ بھی گولڈن ہوجائے پھر بوے آ دهی پیالی كى لاك مرج جالی دار چھیجے سے نکال لیس اور رائے کے ساتھ گرم گرم الو الكوائح تفوزى ميتقي بالزمروكري-ليمول ائيم فاطمه سيال.....مجمود يور 2,1693 أيك پيالي 1.5/19: بیاز کو باریک چوپ کرے گرم تیل میں بلکی گلافی و بل روتي أيك عدد كركيب يهراس ميركبسن ادرك كاليبيث اور مرغى ذال كر انڈے נפשענ بھون لیں اس کے بعددہی کے ساتھ تمام مسالے شامل وودهفالص أيك ياؤ فتكراور كفي كرك وهك ويس وبى كايانى خشك موجائة وبرى حمب ضروارت مرجيس ادرك باريك كل مونى اوركيمون كارس ۋال كردم برر كدوين آخريس كريم ملاكر چولها بند كردين لذيذ وائث پہلے ڈیل روئی کے اوسط درجہ کے ٹوسٹ کاٹ کیجے بهت موقے نه مول اور ندزیادہ یتلے پھرانڈوں کوتو رکر کسی کڑائی تیارے۔ عيني فواد....لا هور برتن میں خوب بھینٹ کیجے اور اس میں وودھ شکر ملا کر كيجان كركيجياس كے بعد ٹوسٹ كواس قوام ميں دباد با آلوبالز كربهكود يجيادر فرائي بإن مين تفور اتفور المحى وال كرتل -: 6171 آدهاكلو آلو لیجیٹوسٹ کودر تک قوام میں تر ندر کھا جائے ناشنہ کے کھانے کے دوئی وهنيا ياؤذر کے بہت انھی چر ہے اور کم وقت میں تیار ہوجاتے ہیں کھانے کے دونیج حراقر ليتى .....بلال كالوني ملتان زيرهاؤؤر بين اسياتسي پڻاڻو بائنس أيك ياؤ انڈے נפשננ

حجاب ..... 290 .....ايريل٢٠١٦ء

تھنٹے بعد دھوکر فرائی پین میں تیل گرم کرے تلنے کے ليے رکھيں جب ملكا كولڈن فرائي موتواس كے كث ميں يہ لال چننی ڈالیں اور تیزآ کے برفرانی کریں۔ تیار ہونے پر یہ لذيز ذا نقددار فش فرائي مهما نول كوسروكري-سميرامشاق ملك....اسلام آباد 2/3 کپ 1.75 کپ چيني اغرے دوعدو 1.5 في الشيخ ونيلاعرق 1.5 كي ميده 2.5 2 2 2 2 3 بيكنك ياؤذر E12 61/2 Si 1.25 کپ

ایک بڑے سے بیالے بیں کھن اور چینی ڈال کر
اچھی طرح کمس کرلیں اور باری باری دونوں انڈے اور
ونیلاعرق ڈال کرمسلسل چینٹیں پھراس میں بیکنگ پاؤڈر
نمک اور دودھ ڈال کراچھی طرح ہلا نمیں۔ یکجان ہونے
پرآ میزہ کول شکل میں دو بیکنگ پیپر میں ڈال دیں اور
بیک کریں اس میں ٹوتھ پک گزار کردیکھیں اگروہ صاف
باہر نکلے تو سمجھ لیجے کیک بالکل تیار ہے اب اسے دی
منٹ تک ٹھنڈا کر کے بین سے نکال لیں اور مزے دار
منٹ تک ٹھنڈا کر کے بین سے نکال لیں اور مزے دار

عظمٰ فريد..... دُى ٱ كَى خاك

神

آلو آدھاگلو(لمبائی میں موٹا کاٹ لیں) نمک حسبذائقہ ٹابت زیرہ آدھا کھانے کاچچ کٹی ہوئی سرخ مرچ آدھا کھانے کاچچ کیوں کاجوں دوکھانے کےچچ میدہ ایک کھائے کاچچ انڈا ایک عدد تیل تلنے کے لیے

ایک نان استک برتن میں تیل کو ملکا گرم کریں تمام اجرا کو اچھی طرح ملالیں اور اب اس آمیزے میں آلو ڈالیس تا کہ بیان کے گرد برابرطور پرلگ جائے۔اب ان آلودک کو اچھی طرح سرخ ہونے تک تلیں اب بلیث میں پیپر ٹاول رکھ کر پیش کریں تا کہ فالتو چکنائی خوب ہوجائے مزے دار اسائسی ٹاٹو بائٹس چلی سوئ کیپ اور جائے مضالح کے ساتھ گرم ٹیش کریں۔

ا فرانی بهع رید چننی فش فرانی بهع رید چننی

-: 6171

برادو پامفرف آیک عدد آخھ جوئے تیل فرائی کے لیے لال مرچ (ثابت) چھ عدد تو ژکر بھگودیں زمرہ سفید آیک کھانے کا بچے بھنا ہوا املی کا پیبیٹ حسب ضرورت نمک حسب ضرورت

ایک بیالی میں لال مرج الهن زیرہ صفید بھنا ہوا اور اللی کا پیسٹ بنا کراہے ہیں لیں۔ یا گرا شینڈ کر کے تمک وال دیں اس کے بعد یا مفرث کو صاف کر کے کث لگا لیں اور اس میں تمک لگا کرآ دھے گھنٹہ رکھیں۔ آ دھ

حجاب ..... 291 .....اپریل۲۰۱۲ء

جلد کے مطابق لگائیں جب بخت ہونے گئے تو کیلی روئی کی مدد سے اتار لیں بغیر روئی کہ نداتاریں آپ فلالین کے چھوٹے چھوٹے گلائے کیے کہ کے ماسک اتاریکی ہیں جو آمیرہ نج جائے وہ آپ ہاتھوں اور کہدیوں پرلگائیں اسے محفوظ نہ کریں اس لیے بہخت ہوجاتا ہے اور استعمال کے قابل نہیں رہتا ماسک لگا کر خاموش رہیں بولنے یا ہننے سے ماسک جھنے لگتا ہے اور نشانات پڑ جاتے ہیں خلک جلد کے لیے ایسے ماسک استعمال کریں جاتے ہیں خلک جلد کے لیے ایسے ماسک استعمال کریں جن سے جلد میں نمی آجائے اور چکنی جلد کے لیے ایسا ماسک جس سے چکنائی ختم ہو۔ ماسک جس سے چکنائی ختم ہو۔

هربل فيشل

ب سے پہلے آپ کو ہر بل طریقے سے اپنے چرے کی کلینزنگ کرنا ہوگی اِس مقصد کے لیے آپ ر مختذے دودھ کو روئی میں لگائیں اور اینے چ<sub>یرے کی</sub> کلینز تک کریں لیعنی دودھ سے بھیکی ہوئی روٹی کو چیرے پر پھیر کر چہرہ صاف کریں کیونکہ ٹھنڈا دودھ بہترین کلینزنگ کریم یا لوثن کا کام انجام ویتا ہے اِب موتیجرائز مگ کریں اس کے لیے آپ دودھ کی بالائی یا کھانے کے دوج شد لے کرچرے پرمیاج کریں ہے آپ کے چرے کے لیے بہترین بربل موتیجرائزنگ ہے اگرآپ کی جلد چکتی ہے تو اس میں دو حیار قطرے لیموں کے شامل کر کے دیکھ لیس اس کے بعد بھاپ کیس اس کے لیے ایک بڑی دیکھی میں ایک کھانے کا جیج سمندری خمک اور پودینے کے سیتے ڈال ویں اور پانی کو خوب كھولاليس پھر چولہا بند كردين اورايك توليدسر بردال كرچرے كو كھولتے ہوئے يانى كى ديكى كے قريب لے جاكر بهاب ليس جب چبرے ير بسينيا جائے تو بهاب لينا بند کردیں اور چرے کوروئی یامکس کے کیڑے کی موے صاف کرلیں چرے کا سارامیل کچیل صاف ہوجائے

هونتوں کا دلکش میك اب ہونٹ جسم کانہایت حساس، نازک گرانجائی اہم اور حسن کی نگھداشت کے لیے ضروری \_\_ ہدایات

پھل اور پچی سبزیاں جسمانی خوب صورت میں اضافہ کرتی ہیں اس کیے گوشت اور پچکنائی والی غذاؤں کی تسبت پھل اور پچی سبزیاں زیادہ استعال کرنی جا ہیں۔
یائی سے بہترٹا تک کوئی نہیں اس لیے دن میں کم از کم آٹھ گال پانی ضرور بینا چاہیے پروٹین سے بھر پورغذا جسم کو تازگی اور حسن بخشی ہے جبکہ میٹھے اور چکنے کھانوں سے برہیز کرنا چاہے۔

دن کے وقت میک آپ کا استعال بہت کم کرنا چاہیے کیونکہ دھوپ اور روشی میں کاسمبطکس اور ان میں شامل جمینکلز جلد کے لیے بے صدفقصان دہ ہیں اس لیے خوا تین کوچاہیے کہ اپنے حسن کی گلہداشت کے لیے دی گئی ہدایات پڑمل ضروری ہے تا کہ جلدگی قدرتی تازگی برقرارر ہے اور جلد کھر آپ کے حسن کوچارچا ندلگاد ہے برقرارر ہے اور جلد کھر کر آپ کے حسن کوچارچا ندلگاد ہے برقرارر ہے اور جلد کھر کر آپ کے حسن کوچارچا ندلگاد ہے ساتھ ساتھ کھانے کے معاملے ہیں بھی استعمال میں لائیس کیونکہ تازہ سبزیاں حسن وصحت کے استعمال میں لائیس کیونکہ تازہ سبزیاں حسن وصحت کے استعمال میں لائیس کیونکہ تازہ سبزیاں حسن وصحت کے استعمال میں لائیس کیونکہ تازہ سبزیاں حسن وصحت کے استعمال میں لائیس کیونکہ تازہ سبزیاں حسن وصحت کے الیے بہترین ہیں۔

ماسك لكانے كا طريقه

ماسک لگانے سے پہلے چرہ دھولیں صاف کر کے
کولڈ کریم لگا ئیں انگیوں سے اچھی طرح مساج کریں
جب حذب ہوجائے تو آپ بھاپ لینے کے لیے پائی
گرم کرسکتی ہیں۔ بھاپ لے کرآپ شخنڈے پائی ہیں
دوئی بھگو کر چرہ صاف کرلیں اب آپ کی جلد ماسک
کے لیے تیار ہے آگر بھاپ لیزانہیں جاہتی ہیں تو منہ دھو
کرصاف کرلیں پھراس پر ماسک لگا تمیں، ماسک پانچ
سے سات منٹ تک چرے پرلگارہے دیں آپ اپنی

حجاب ..... 292 ....اپريل ۲۰۱۲ء

روزانہ کریں، اپنی پسندیدہ لپ اسٹک لگانے سے پہلے لیسلر لگائیں بہترینِ نتیج سے لیے لپ لائٹر کے ذریع آؤٹ لائن بنائیں پھر انہیں لپ اسک سے جردین اور بمیشه معیاری برود کش بی استعال کریں۔ لب استك احتياط سے لگائيں

خوب صورت ہونٹوں کوزیادہ گہری کپ اسٹک لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیکن نا ہموار ہونٹوں کو بھی لیپ استک کے خوب صورت استعال سے پر مشش بنایا جاسکتا ہے نا ہموار ہونٹول کواپنی مرضی کی هیپ دینے کے لیے سب سے پہلے فاؤنڈیشن لگائیں اس کے بعدلپ پنسل کی مددے اے مناسب طبیب دیں عام طور پرلپ پیسل گہرے رنگ کی لگائی جاتی ہے اور اس کے اندراس سے ملك رنگ كى لپ استك لگائى جاتى سراس طريقے سے ہونٹوں کی شبیب تو بن جاتی ہے لیکن وہ پر مشش مہیں لگتے کوشش کریں کہ جواب اسٹک آپ کو لگائی ہوا س سے ملتے جلتے رنگ کی لپ پٹسل ہے ہی آ وُٹ لائن بنا نیں ، ليجيرل كلرلائسز يستآ ؤث لائن بناكر مونثول يرلب كلوزيهى لگایا جاسکتا ہے۔ جس سے لی اسٹک کا تاثر تہیں ملتااور ہونٹ بھی خوب صورت لکتے ہیں باریک ہونٹوں کے لیے ملکے اور نیچرل رنگ کی الب استعمال کریں جبکہ موٹے ہونوں کے لیے گہرے رنگوں کی لپ اسٹک استعال کریں موٹے ہونٹوں کے لیے ہونٹوں کی کلیرکی اندر کی طرف پنیل ہے لکیر بنائیں اور پھراس کے اندر لپ استک لگائیں اس سے مونث موٹے نہیں لگیں

مالدوعا ئشه ليم .....اورنگي كراچي



خوب صورت حصہ ہیں انسان کے مجموعی حسن میں بھی ہونٹوں کا بردا اہم حصہ ہوتا ہے اور اگر ہونٹوں کی مناسب و مکھ بھال کی جائے اور چیخ طور بران کا میک اب ہوتو مم خوب صورت چرے بھی پر کشش اور دکشش نظرآتے ہیں اپنی حسین شخصیت کومزید پر کشش بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اچھی لپ اسٹک اور کیئر روٹین ابنائی جائے تاکہ ہونے خوب صورت اور حسین نظرات کیں ، ہونٹوں کے اندر قدرتی طور برابیاروعن موجود ہوتا ہے جوانبیں دھوپ کے برے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے موسم کی شدت پیدا ہوتو ہونٹ مھٹنے لگتے ہیں اور خراب ہونے لگتے ہیں۔اس صور تحال میں ضروری ہے کہ ہونوں کی موثر و می بھال کے لیے کسی اچھی جیپ اسٹک کا متخاب کیاجائے یارات كوسونے معلى بالائى لكائے كومعمول بنايا جائے اس کے علاوہ کچھے خواتین زینون کا تیل لگا کر بھی ہونوں کو مصنفے سے بحاتی ہیں۔

سیاہ ھونٹوں کے لیے ٹیس سیاہ ہونٹ خواتین کی ساری خوب صورتی کوخراب کردیتے ہیں۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہونؤں کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہسے بیا کثر اپنا قدرتی رنگ کھودیتے ہیں اور سیاہ ہوجاتے ہیں چونک گلانی ہونٹ اچھی صحت کی نشانی ہوتے ہیں اس لیے ہونٹوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے خواتین طرح طرح کے نتنے اور برود کش استعال کرتی ہیں اس جوالے سے مجھ میس ملاحظ فرما ميں ہونوں كے ڈيٹيل حتم كرنے كے ليے اپنا ٹوتھ برش استعال کریں مراہے ہونٹوں پر ہولے ہولے رگڑیں تاکہ ہونوں کو کوئی نقصان ندینے اس کے بعد ہونٹوں یہ سی اچھے ہام کی تہیہ جمالیں اگرا کپ کے ہونٹ چیچے بھی ہیں تو ہی مل کریں مرزوتھ برش میں ویسلین لگا لیں ہررات اچھے ہے بام ہے ہونؤں کامساج کیا کریں روزانیآ ٹھے ہے دس گلاس یائی پیٹیں دن کے وقت دھوپ ك معزارات ، بجائے كے ليے مونوں رايسا بام لگائيں جوآپ كوشعاغوں مے محفوظ رکھے اس عمل كو

سمندر میں ازتا ہوں تو آ مصیں بھیگ جاتی ہیں تری آ محصوں کو پڑھتا ہوں تو آ مصیں بھیگ جاتی ہیں تہارا نام لکھنے کی اجازت بھن گئی جب سے کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آ محصیں بھیگ جاتی ہیں تری یادوں کی خوش ہو گھڑ کیوں میں رقص کرتی ہے تری یادوں کی خوش ہوں تو آ محصیں بھیگ جاتی ہیں میں ہنس کے جمیل لیتا ہوں تو آ محصیں بھیگ جاتی ہیں میں ہنس کے جمیل لیتا ہوں جدائی کی سمیں میں ہیں سے گئے جب اس کے لگنا ہوں تو آ محصیں بھیگ جاتی ہیں نہ جانے ہوں اس قدر حساس میں کب سے نہ جاتی ہیں نہ جانے ہوں اس قدر حساس میں کب سے نہ جاتے ہوں اس قدر حساس میں کب سے شاعر زصی شاہ میں ہیں میں جاتے ہوں اس قدر حساس میں کب سے شاعر زصی شاہ میں ہیں گئے جاتی ہیں میں کہ جاتی ہیں کہا ہوں تو آ محصیں بھیگ جاتی ہیں کسے بات کرتا ہوں تو آ محصیں بھیگ جاتی ہیں شاعر زصی شاہ میں کہا

انتخاب: حريم فاطمه .....كرا جي

آ کھوں سے میری اس لیے لالی نہیں جاتی یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی مانگے تو آگرجان بھی ہنس کے تجھے دے دیے تری تو بات بھی ٹالی نہیں جاتی آئے کوئی آ کر یہ ترے درد سنجالے ہم سے تو بیہ جا گیر سنجالی نہیں جاتی ہم او بی درد سے خالی نہیں جاتی اب شام وہی درد سے خالی نہیں جاتی ہم جان سے جا کیں گے جمی بات ہے گی ہم جان سے جا کیں گے جمی بات ہے گی ہم جان سے جا کیں گے جمی بات ہے گی ہم جان سے جا کیں گے جمی بات ہے گی ہم جان سے جا کیں گاہ نہیں جاتی ہم جات ہے گی درہ سے آئی درہ سے خالی نہیں جاتی ہم جات ہے گی درہ سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی ہم جاتی ہو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی ہو درہ سے درہ سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی ہو درہ سے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی ہم جاتی ہو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی ہم جاتی ہم جاتی ہیں جاتی ہم جاتی ہو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی ہم جاتی ہم جاتی ہو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی ہم جاتی ہم جاتی ہو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی ہم جاتی ہو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی ہم جاتی ہم جاتی ہم جاتی ہم جاتی ہو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی ہم جاتی ہم جاتی ہو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی ہم جاتی ہم جاتی ہے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی ہم جاتی ہم جاتی ہم جاتی ہو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی ہم جاتی ہے تو کوئی راہ نکالی نہیں جاتی ہم جاتی

شاعر:وسی شاه انتخاب:ملالداسلم.....بیرواله حفظه ماتفدم

نے نے بہروپ دکھائے جی بھر کے دہ مجھے ستائے مراکباہے میں بنجر ہوں مری آ تکھوں کی بیہ بتلی خشک پڑی ہے



غرول

جو خیال تھے نہ قیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے
جو محبوں کی اساس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے
جنہیں مانتا ہی نہیں بیدل وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے
مجھے ہرطرح سے جوراس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے
مجھے لمحے بھر کی رفاقتوں کے سراب اور ستا میں گئے
میری عمر بھر کی جو بیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے
میری عمر بھر کی جو بیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے
جنہیں کر سکا نہ قبول میں وہ شریک راہ سفر ہوئے
جومیری طلب میری آس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے
میری دھڑ کنوں کے قریب تھے میری جاہ تھے میراخواب تھے
میری دھڑ کنوں کے قریب تھے میری جاہ تھے میراخواب تھے
میری دھڑ کنوں کے قریب تھے میری جاہ تھے میراخواب تھے
میری دھڑ کنوں کے قریب تھے میری جاہ تھے میراخواب تھے
میری دھڑ کنوں کے قریب تھے میری جاہ تھے میراخواب تھے
میری دوروز وشب میرے باس تھے دہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے
میری دھڑ کنوں کے قریب تھے میری جاہ تھے میراخواب تھے
میری دوروز وشب میرے باس تھے دہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے
میری دوروز وشب میرے باس تھے دہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے
میری دوروز وشب میرے باس تھے دہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے
میری دوروز وشب میرے باس تھے دہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے
میری دوروز وشب میرے باس تھے دہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے
میری دوروز وشب میرے باس تھے دہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے
میری دوروز وشب میرے باس تھے دہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے
میری دوروز وشب میرے باس تھے دہی لوگ میں میں اخواب تھے
میری دوروز وشب میرے باس تھے دہی لوگ میں میں ہوگے

انتخاب:صائم كندرسومرو .... حيدرآ بادرسنده

غرال

صدمہ تو ہے بھے بھی کہ تجھ سے جدا ہوں میں الکن بیسو چتا ہوں کہ اب تیرا کیا ہوں میں بھرا بڑا ہے تیرے ہی گھر میں تیرا دجود بھرا بڑا ہے تیرے ہی گھر میں تیرا دجود کے کار محفلوں میں کھے ڈھونڈ تا ہوں میں کس کانام لاؤں زباں پر کہ تیرے ساتھ ہر روز ایک شخص نیا دیگیتا ہوں میں پہنچا جو تیرے در پہ تو محسوں بیہ ہوا بہی می اک قطار میں جیسے کھڑا ہوں میں جاگا ہوا ضمیر وہ آئینہ ہے قتیل جاگا ہوا ضمیر وہ آئینہ ہے قتیل سونے سے پہلے روز جے دیگھتا ہوں میں سونے سے پہلے روز جے دیگھتا ہوں میں شاعر قتیل شفائی سونے سے پہلے روز جے دیگھتا ہوں میں شاعر قتیل شفائی سیکراچی

١٠١٠ حجاب 294، ١٠٠٠ ايريل٢٠١٦ء

کیوں ہر کوئی جہاں میں ہمارا رقیب تھا اپنا پا تو اس نے دیا تھا مجھے محسن میں خود ہی کھو گیا تو یہ میرا نصیب تھا شاعر بحسن نقوى انتخاب: مديحة ورين مهك ..... برنالي تلاش شام كے سونے آلگن ميں اب شب کی دیوی ناچ ربی ہے جلناسورج زردبدن پربینے دن کی را کھ ملے دورافق میں ڈوب چکاہے شهر کی سر کیس جاگ آھی ہیں كالےزردگلاني چرے میر ھے کول کتابی چیرے چرے جن پردھول جی ہے چرے جن رکھول کھلے ہیں چرے بوبس چرے ہیں چېروں کےاس روپ مگر میں خاموشی کاباز وتھاہے تنبأتنها كلوم ربابول ال چېرے کو دهونڈ رہاہوں

ر بربو ، و س شاعر:امجد اسلام امجد انتخاب:شمع مسكان.....جام پور عقيدت اس كه دار امترا

میں کتنی وارقی ہے اس کو سنار ہاتھا وہ ساری ہاتیں وہ سارے قصے جواس سے ملنے سے بیشتر میں کہ رہاتھا کہ اور بھی لوگ تھے جنہیں میری آرز وقعی مری طلب تھی کہ جن سے میری محبوں کا تعلق رہا کہ جن کی مجھ پرعنا بیتیں تھیں کہ جن کی مجھ پرعنا بیتیں تھیں

یہ کہد ہاتھا کان میں کچھ کو میں نے جان سے عزیز جانا محر انہیں میں سے بعض کو میری بے دلی سے کیونکہ میں نے سارے آنسو بی کر اس سے عشق کیا تھا

کلام:وصی شاہ انتخاب: ثناءا عجاز حسین قریشی ....ساہیوال قاصد خوش ہو کی ہوشاک پہن کر کون کلی میں آیا ہے کیسا میہ پیغام رسان ہے کیا کیا چیزیں لایا ہے موسم میرے دل کی ہاتمیں موسم میرے دل کی ہاتمیں

شاعر:امجداسلام امجد انتخاب:ارم کمال.....فیصل آباد شب بخیر

> شب بخیر کہنے ہے نیندہ نہیں آئی رات تو نہیں کتی نیندا بھی جائے تو خواب نے لکتے ہیں رات بھرتو خوابوں میں میرے ساتھ رہتے ہو میں لیے مجھے پھرتم میں بھیر کہتے ہو

شاعر بحسن عہاس انتخاب: دککش مریم ..... چنیوٹ غزل دشت وفا میں پیاس کا عالم عجب تھا دیکھا کہ اک درد کا دریا قریب تھا گزرے جدھر سے تمنا کے قافلے گزرے جدھر سے تمنا کے قافلے ہر ہر قدم یہ اک نشان صلیب تھا کچھ الیمی مہریان تو نہ تھی ہم پہ زندگی

١٠١٠ء دجاب ١٠٠٠ عن 295 سسب ایریل ٢٠١١ء

غزل

ہر آیک زخم کا چرہ گلاب جیا ہے
گریے جاگا مظر بھی خواب جیا ہے
یہ تلح تلح سا لہے، یہ تیز تیزی بات
مزاج یار کا عالم شراب جیا ہے
مزاخون بھی چن در چن شفق کی پھوار
ترا بدن بھی مہلتے گلاب جیا ہے
بڑا طویل، نہایت حیس، بہت مہم
ترا سوال تمہارے جواب جیا ہے
تو زندگی کے حقائق کی تہہ میں یوں نہاڑ
تو زندگی کے حقائق کی تہہ میں یوں نہاڑ
تری نظر ہی نہیں حرف آشا ورنہ
تری نظر ہی نہیں حرف آشا ورنہ
ہر ایک چرہ یہاں پر کتاب جیا ہے
چک اٹھے تو سمندر، مجھے تو ریت کی لہر
مرے خیال کا دریا سراب جیا ہے
مرے قریب بھی رہ کرنہ یا سکوں تھے کو

شكايتين تقير میں اک اک بات اک اک برم کی کہا دھڑکتے ول کا نیتے بدن ہے سنار ہاتھا مگروہ پھر بنی جھے اس طرح سے سنتی رہی کہ جیسے بري صحفے كا نتن انتخاب:عا تَشْهُ نُورِعاشًا..... تجرات غزل يل این ريتا بجحى بول تنبا يل اپی اپنا پياسا وريا ول 30 6 يول آنکھ å. يل کی شاعر: تاصر کاهمی انتخاب:عمرانه كوژ .....مير يورخاص بسنده غزل اتھی ہے دل میں ایک لہر ی كونى تازه الجحى ہے دل ہوا چلی يس بريا ۽ خانہ ايحى ويوار ي گری تو تازک مزاج ہیں بھی يه چوٺ جھی نئ

حجاب 29'6 .....اپریل ۲۰۱۱،

ترے خیال کا جلوہ حماب جیسا ہے

شاعر بحسن نفوى

انتخاب:سدره شاهین ..... پیرووال

چن میں رنگ بہار از اتو میں نے دیکھا نظرے ول کا غبار اترا تو میں نے ویکھا میں نیم شب آسال کی وسعت کو دیکھنا تھا زمین یہ وہ حسن زار اترا تو میں نے ویکھا کلی کے باہر تمام منظر بدل گئے تھے جو سایہ کوئے یار اثرا تو میں نے ویکھا خمارے میں وہ چرا کھ اور لگ رہا تھا دم سحر جب خمار اترا تو میں نے دیکھا اک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے ویکھا

كلام بمنير نيازى

افتخاب:مليحة ونائله طارق.....اسلام آباد

فضائے ول پہ ادای بھرتی جاتی ہے افسردگی ہے کہ جال تک اترتی جاتی ہے فریب زیست سے قدرت کا مدعا معلوم یہ ہوش ہے کہ جوانی گزرتی جاتی ہے

شاع فيض احرفيض

امتخاب:حنااشرف.....کوژادو

ان کے انداز کرم ، ان پہ وہ آنا دل کا بائے وہ وقت ، وہ باتیں ، وہ زمانا ول کا نہ سنا اس نے توجہ سے فسانا ول کا زندگی گزری ، محر درد نه جانا دل کا کچھ نئ بات نہیں حسن پہ آنا ول کا مشغلہ ہے یہ نہایت ہی رانا ول کا شاعر :سيّد تصيرالدين نصير كيلاني انتخاب: فبميده الجم .....راولينڈي

وہ دِلنواز ہے کیکن ِنظر شناس نہیں میرا علاج میرے جارہ گر کے پاس نہیں زب رہے ہیں زباں پر کئی سوال مگر ميرے ليے كوئى شايانِ التماس تهين تیرے جلومیں بھی دل کانپ کانپ اٹھتا ہے میرے مزاج کو آسودگی بھی راس تہیں بھی بھی جو تیرے قرب میں گزارے تھے أب ان ونول كا تقور بھى ميرے ياس مبيں كزررم بي عجب مرحلوں سے ديده ودل سر کی آس تو ہے زندگی کی آس نہیں مجھے یہ ڈر ہے تیری آرزو نہ مث جائے بہت ونوں سے طبیعت مری اداس مہیں شاعر: ناصر کاهمی

انتخاب:نادىياحمه.....دىئ

توڑنا ٹوٹے ہوئے دل کا برا ہوتا ہے جس کا کوئی نہیں اس کا تو خدا ہوتا ہے مانگ كريم سے خوشى لول مجھے منظور نہيں كس كا ما على مولى دولت سے معلا موتا ہے؟ لوگ ناخل کی مجبور کو کہتے ہیں برا آدى الشھے ہیں پر وقت برا ہوتا ہے کیوں منبرای تاہی کا یہ کیما شکوہ؟ جتنا تقدير مين لکھا ہے أوا ہوتا ہے شاعر بمنيرنيازي

انتخاب:نازىيعباى.....نفخص

دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب عم گزار کے وریاں ہے میکدہ، خم و ساغر اداس ہیں تم كيا كئے كہ روتھ كئے ون بہار كے اک فرصیت گناه ملی ، وه مجھی حیار

دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے مرے ورد کو جو زبال ملے بھے اپنا نام و نشاں کے ونیا نے تیری یاد ہے بیگانہ کر دیا مری ذات کا جو نشال ملے تجھ سے بھی دلفریب ہیں عم روز گار کے مجھے رانے تعلم جہاں ملے بھولے ہے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض جو مجھے یہ راز نہاں ملے مت پوچھ ولولے ول ناکردہ کار کے مری خامشی کو زباں ملے شاعر : فيض احد فيض کائنات کی سروری انتخاب: فرحين اظفر.....مير يور ماتھيلو مجھے دولتِ دو جہال کے شاعر:فيض احرفيض جب ساون باول جھائے ہوں جب يماكن پھول كھلائے ہوں انتخاب:ام ايمان..... نجرات جب چنداروپ لٹا تاہو مركب سوزمحبت آؤ کہ مرگ سوز محبت منائیں ہم جب سورج دهوي نها تا بو بإشام نيستي كميرى مو آؤ کہ حسن ماہ سے ول کو جلائیں ہم خوش ہوں فراقِ قامت و رضارِ بار ہے إكباركهوتم ميري هو سرو و کل و سمن سے نظر کو ستائیں ہم ہاں دل کا دامن پھیلاہ ورانی حیات کو وران تر کریں كيول كورى كادل ميلاب لے ناصح آج تیرا کہا مان جائیں ہم ہم کب تک پیت کے دعو کے میں پھر اوٹ لے کے وامن او بہار کی تم كب تك دور جمروكي مين ول كو منائين جم بھى آنسو بہائيں جم كب ديد سےدل كوسيرى مو سلجھائیں نے ولی سے یہ الجھے ہوئے سوال وال جائیں یا نہ جائیں ، نہ جائیں کہ جائیں ہم پھر دل کو پاسِ ضبط کی تلقین کر چکیں اك باركبوتم ميرى بو كيا جھر اسود خسارے كا بیکاج نبیں بنجارے کا اور امتحانِ صبط سے پھر جی چرائیں ہم مب سونارؤپ کے جائے آؤ که آج ختم مولی واستان ع سب دنیاء دنیا لے جائے اب هم عاشق کے فسانے سائیں ہم تم ایک مجھے بہتری ہو شاع : فيض احرفيض اكباركهوتم ميري مو انتخاب بحرش فاطمه .....کراچی شاعر:این انشاء انتخاب:نداحسنين.....كراجي دات کی زفیس برہم برہم دردکی کو ہے مدہم مدہم میرے قضے کلیوں کلیوں مرے ورد کو جو زبال ملے م ا درد نغمهٔ بے صدا مری ذات ذرہ بے نثال تيراج حياعاكم عالم حجاب المست 298 مسايريل ٢٠١٦ء

ے دھیرے محل اے دل بیقرار يول تزمي نے ندرتو یا مجھے بار بار اس کے دامن کی خوشبوہ واؤں میں ہے اس کے قدموں کی آہٹ فضاؤں میں ہے مجھ کو کرنے دے سولہ سنگھار کوئی آتاہے مجھ کوچھونے لگی آسکی پر چھائیاں ول كے نزد يك مجتى ہيں شہنائياں میرے سپنول کے آنگن میں گاتا ہے بیار کوئی آتا ہے روٹھ کے پہلے جی بھرستاؤں گی میں جب منائيں محدوہ مان جاؤں کی میں ول برر بتا ب الصين كب اختيار وهِرے دهرے چل اے دل بیقرار یوں تڑے کے نہرویا مجھے باربار كونى آتاب

شاعر: كيفي أعظمي انتخاب:عائشة الياس..... كبرور يكا



وتخرو تخرعشق كاراتيل حسن كى باتيس ريتم ريتم يا قولى مونوں ير جيكيس اس كي تنصيل فيلم فيلم جره لال گلاب كاموسم ایک جزائے جنت کت الك خطاع آدم آدم اجركے ليحزي رحى اس کی یادیس مرجم مرجم سن ہم اخبار میں کم ہیں صغيصفي كالم كالم

شاعر بحسن نقوي انتخاب بميراخان .....كوث رادهاكش

خدا جانے ولوں کے درمیاں یہ کیسا پروا ہے کہ جو بھی آشا ہے ایک بیگانہ سا لگتا ہے یہ میرے شوق کی ہے ابتدا یا انتہا کیا ہے کہ جو بھی بات لب ہر آ گئی حرف تمنا ہے نظر کی بات ہے ورنہ حجابوں میں رکھا کیا ہے تمهار ب منه چھیانے پر بھی کیا گیا ہمنے ویکھائے وفورِ ذوقِ نغمہ ہے ملی منقار بلبل کو مراحسنِ نظر میری ہی تخلیقِ حمنا ہے جو کچھ ہم و کھنا چاہیں وہی آئے نظر ہم کو یہ دنیا تو حاری آرزووں کا سرایا ہے یونمی کهه دی غزل ورنه بقول حضرت عالب ار فریاد ول بائے حزیں کا کس نے دیکھا ہے یے آنسو ہی نہیں تنیا فسانہ درد مندی کا تبتم بھی تو آخر بے کسی کا ایک دکھڑا ہے شاعر بصوفي تبسم

انتخاب: نادىدىضوى ....اوكاره

husanekhyal@gmail.com

حجاب ايريل٢٠١٢ء

الفاظ تمجھ سکتی ہے اور ان الفاظ میں سے دو ہزار کے قریب جملے بناسکتی ہے بیا بنی ذہانت کے بل بوتے پرسمندر کے سخت موسموں اور بدترین حالات کا مقابلہ کرتی ہے ڈولفن کے دماغ کاوزن2 کلوگرام سے زیادہ ہوتا ہے تھیل توب بتاتی ہے کہ کی پہلوؤں سے بیدو ماغ انسانی دماغ سے بھی زیادہ تیز ہے ان کی بصارت اور ساعت کی خوبی بھی غیر معمولي ببوتى بيرة وفن مختلف وازول اورحركات وسكنات کی مدوے اپنی ساتھی ڈولفن سے ابلاغ کرتی ہیں۔ ثنااعجاز حسين قريتى ....ساہيوال

**درود بٹریف کی فضیلت** رسول مختشم الله کا فرمان ہے قیامت کے روز اللہ عزوجل کے عرش کے سوا کوئی سابیہ نہ ہوگا اور تین شخص اللہ عزوجل کے عرش کے سائے میں ہوں محیوض کی گئی وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا۔

وہ لوگ جومیر ہے امتی کی پریشانی کودور کرے۔ ميرى سنت كوزىره كرنے والا۔ مجه بركثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہبحال اللہ

حميره عميراحمه ..... كراجي

الله كاكوم روتی کا نوالہ منہ میں ڈالنے سے بعد بھی ہم اللہ کے

مخابح بیں وہ جاہے تو اس نوالے کو طلق میں پھنسا دے سالس بند ہوجائے اور ہم مرجائیں استے محاج ہونے کے بعد بھی ہم اسنے نافر مان مگراس کی رحمت تو دیکھوسب نا فرمانیوں کو د مکھ کر بھی نواز تا چلا جا تا ہے اور نواز تا چلا جا تا ب، سجان الله

ريمانور رضوان ..... كراجي

انمول موتی ۱۵بر کےسائے اورغرض مندکی دوئی کا کوئی فائدہ مبین اعتادروح کی مانند ہے ایک بار چلا جائے تو واپس

🔾 اپنی علظی جاہے ذات کی ہؤ تھیجت کی بات حاب كروى موقبول كراو



عورت كالباس كيسا هو؟ حضرت المتلكي فيرسول اللقافية سدريافت فرمايا كه عورت كالباس كيسامونا حياسي عورت اينا وامن كتنافيج

آپ اللے نے فرمایا نصف پنڈلی سے لے کرنیجے تك بالشت بحربه

عرض كيا"اس طرح توياؤل كل حائيس مح\_" آ يعلي في فرمايا" أو باته بحريج جمور الداس سے زیادہ نہ چھوڑے عورت جو کیٹرا ٹانگوں پر پہنے اسے ا تنالمیا ہونا جاہیے کہ وہ یاؤں کے تخنوں کوڈھائپ لے جو كيڑا كلے ميں بہنےاس كے بازوات لمبے ہونے جاہيے كركبنول كے بعد كا حصه كلائي تك بورا و هك جائے گلے کی طرف سے پہننے والے کپڑے کا گلاا تنا کھلانہیں ہونا جاہیے کہ کردن کے علاوہ کوئی حصہ جیسے کندھے اور سينه يافيچاورگردن كردميان والاحصة نظرآت كيونك بیجی ان اعضامیں سے ہے جن پر کیڑا پہننا جا ہے میص کے جاک ایسے نہیوں کہان سے پہلوکا حصہ نظرآئے۔ شلوار کے بائنچ یا قبیص کے بازوکو چیرنا ہوں عربانی کو تسكين پہنجانے كے مترادف ہے۔

رسول المالية فرماياد جوعورتين كيرا مينے كے باوجود تنكى نظرة تى بين الله أنبين نظررهت مينين وعيهيكا-" س حالات يس جي رب بي آج م

يهال آدم كابيا خوش موتا بحواكى بين كوب يرده ديكه

محمية جنين شاه .... سام وال شلع سر كودها

**ڈولفن نھین ھوتی ھے** سندری دنیا کی سب سے ذبین محلوق ڈوفن ہی ہے بربات ثابت ہوچی ہے کہ وہ ایک وقت میں 60سے ذاکد

الريل١٠١٠, حداب .....

# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

يرای ئک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





 جب نیکی حمہیں مسرور کرے اور برائی افسردہ گے۔معجدوں سے اپنے پیاروں کے لاشے اٹھانے کی صورت میں ادا کرتے رہیں گے روڈوں پرسے بھرے 🔾 پیغیبروں کی میراث علم ہے اور فرعون و قارون کی 🛛 ہوئے وجود کو سمیٹنے کی صورت میں ادا کرتے رہیں گے۔ حكرانول كى ب بروائيول اوركوتا بيول كيسبب بون والے حادثات كى صورت ميں اداكرتے رہيں مے يا اللہ تو براغفورالرجيم بيهم برزحمفر ماهار ساعرك اليحصانسان پر۔ نے دہ بنیاد جو بھی ویران نہ ہوعدل ہے اور وہ کئی جس کا سکو حسد ، کینہ اور برائی جنسی بیاریوں ہے بچا، شیطان کے شرہے بچا، گناہ اور فریب سے بچا، یا اللہ ہمارے دلول کی سیابی کواہے پرنوراجالے سے منور فرما ہمارے ہاتھوں کو بميشه دينے والا بنا' ياالله جميں ايسا بنا كه جم وطن سے محبت و خدمت كوعبادت مجه كرادا كرتے ربين باالله ياك تو جميس اليا بناجيما توجا ہتا ہے بے شک تو خوب خوب نوازنے والاسيء مين-

شمینناز.....اورگی، کراچی

اچهی باتیں

ث<sup>4</sup>ياكر كھو جسم کمباس مخیالات۔ الملا قابومين ركفو زبان بفس عضهه مئوادر كھو۔ موت،احسان، تفیحت۔ ٢٠٠٤ مرداشت نه كرو\_. ناحق جھوٹ بغاثی۔ \$ عاصل كرو-علم وعاءاعماد\_ ☆ ضائع مت کرو۔ صلیاحیت بموقع بدوست۔ ئىڭ جى ئەتۇرو دل،عبد،قانون\_ المجونانه جهو قرض فرض مرض-

كريوتم موكن بو ن اوگوں سے ملوتو اخلاق کی بنیاد برادر کوتو اعمال کی آ خرشرینی ہومبرہے۔ ن وہ شرینی جس کا آخر تلخ ہے شہوت ہے وہ بلاجس ے دلول کو بھا گنا جاہے عیش ہے۔ نولناعظیم ہے خاموثی اس سے عظیم تر۔ 🔾 کوشش ہی بند وروازے کھول ویتی ہے اور ہر مشکل آسان کردیتی ہے۔ اس 🔾 حملیآ وروشمن سے نہ گھبراؤ کیکن خوشامدی دوستوں

 جودومروں پرہنستاہ، دنیااس پرہنستی ہے۔ 🔾 محبت انسانیت کادوسرانام ہے۔ اسلام صرف ایک شهنشایی کو پسند کرتا ہے وہ اللہ کریم کی شہنشاہی ہے۔ م کی شہنشاہی ہے۔ O ترتی کارازنگا تارشل اور تکرار عمل میں پوشیدہ ہے۔ 🔾 جنیئتم الله برراضی موااتنای الله تم برراضی ہے۔ سزتگہت غفار.....کرا جی

مٹی کا قرض اس ملک کی جڑوں میں دوڑتا ہوالہوا ج ہم سےاہے حساب كاطلبكار بكريم في ال منى كا قرض كس طرح أدا كيا لبيس مارے اپنول كاخون مارى كردنوں برتونبيں ہیں ہم کسی کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا سبب تو نہیں ب كبيس من مال مباك ما فرماني اور حرام خوري جيس كناه كيره كرتكب توكيس موت\_ آج بيدل رور بإس اور روروكر الله كحضور مجده ريز

جوكريه كهدم إلى إلله بم كب تك اس زادى كى قيمت بور بول میں مند لاشوں کی صورت میں اوا کرتے رہیں

-5:0

الك بارطة بي-

والدين ونت ،وحامت 4ذلیل کرتی ہے۔ 🖈 تین چرول کے لیے تیار ہو۔ چوری، چغلی، حایلوی۔ % دهیان سےاتھاؤ۔ زوال الما بندى سے برمو تين چزس ہميشه بادر کھو نماز بقرآ ك وروديا تانىيفاروق.....پىركل نکھرےموتی سیخ سعدی فرماتے ہیں کہانسان بھی کیا چیز ہے دولت كمانے كے ليے الى صحت كھوديتا ہے اور پھر صحت كو پانے کے لیے اپنی دولت کھودیتا ہے۔ متل كوسوج كراينا حال ضائع كرتاب يجر میں اپناماضی یادکر کے روتا ہے۔ جیتیا ایسے ہے جیسے بھی مرتا سونیانورین کل..... دنده شاه بلاول ہی ہیں ہےاور مرایسے جاتا ہے جیسے بھی جیا ہی ہیں۔ سائره حبيب اود ....عبد الكيم زندگی کیا ھے؟ انسان کی پیدائش کے وقت اذان دی جاتی ہے مرنماز نہیں ہوتی اورموت کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے مگراذان ایک محص نے اپنے دوست سے پوچھامیں اپنارنگ صاف اور گورا كرناچا بهنا بهول كوئي تركيب بناؤ\_ ہیں ہوتی۔ زندگی اذان سے نماز تک وقفہ ہے ای طرح ہمیں اپنی دوست نے کہا۔ سخت سروی میں رات کے تین بج زندگی اس سوچ کے ساتھ گزارنی جائیے کہ اذان ہوگئی ہے یائی میں برف ڈال کرنہایا جائے تو رنگ صافِ اور گورا موجائے گا بہاں تک کہ لوگ و مکھ کر بے ساختہ کہیں گے اور جماعت کسی بھی وقت ہو علی ہے۔ كريس قدرصاف اور كورا رنگ نكل آيا بي "مرحوم ك سعدىدرمضان سعدى ..... 186 يى رشتہ ایک کارپنسل کی طرح ہوتا ہے ہوسکتا ہے کوئی لائبه مير .....حفرو رشتة كالبنديده رنك نه وهريقينا آپ كوخرورت يز تین چیزیں سکتی ہےاس کلر کی کسی جگہا ہی زندگی کی ڈرائنگ بکسمکس 🖈 تين چيزول کااحر ام کرو-قرآن پاک مدىجۇرىن مېك ..... برنالى قانون اچهی بات 🖈 تنن چیزوں کوقابومیں رکھو ایک بزرگ نے دیوار پر براساسفید کاغذ لگایا اوراس يرايك كالي كلركا نقطه لكاديا فيحرسامن ينضي بوئ لوكول زبان

١٠١٠م حجاب 302 دوريل ٢٠١٠م

شرریس ابدی روانی چلتی سائسیں وھڑکتی وھڑکن اس بات کی عیکاس ہیں کہ ..... تمہاری محبت آج بھی مجھیں سائس لیتی ہے

تمع مسكان.....جام پور

### 250

دکھانسان کو کھول کردیے ہیں دکھانسان کودیمک زدہ
کردیے ہیں جودکھول کی تکلیف دہی جانے ہیں دکھول
کے اثردھام سے نکلے ہول جن کے گرددکھوں نے گرداب
باندھادکھوں سے انسانی شخصیت دب کررہ جاتی ہے دکھاتو
سفیدے کے درخت کے مائند ہوتے ہیں جوانسان کے
اندر پورے قدسے کھڑ ہے ہوتے ہیں جوکائے سے بھی
نہیں کٹنے بلکہ دکھوں کے سائے گہرے سے گہرے
ہوتے چلے جاتے ہیں انسان ساری دنیا سے لڑتا ہے پر
ہوتے چلے جاتے ہیں انسان ساری دنیا سے لڑتا ہے پر
اپنے دکھوں کے آگے ہارجاتا ہے ہیں دکھ ہوتے ہی ایے
ہیں۔

کے ایم نورالشال شفرادی ....کھڈیاں خاص

خواتین اور مرد کم خواتین کی نسبت مرد حضرات زیاده کروٹیس لیتے بس۔خواتین، مرد حضرات کو اور مرد حضرات خواتین کو کم عقل سجھتے ہیں۔

المراتقي اور چوب كدانت سارى عمر بردھتے رہتے

کی کوے کی آواز کو پاکستان میں مہمان کی آمداور آسٹریلیا میں موت کی خبراور نیوزی لینڈ میں شادی کا پیغام سمجھاجا تاہے۔

برین الوکومغرب میں دانشمنداورمشرق میں بے وتو ف سمجھاجا تاہے۔

اب مردول میں میں کا میاری اب مردول میں میں

ے پوچھا کہ یہ جہیں کیا نظرا رہا ہے لوگوں نے کہا کالا نقط بزرگ نے کہا کہ کمال ہے اتنابرا کاغذنظر نہیں آتا اور ایک چھوٹا سا نقط نظرا گیا یہ حال ہے سب لوگوں کا کسی کی ساری زندگی کی اچھائیاں نظر نہیں آٹیں اور کسی کی ایک برائی بھی ہوتو نظرا آجاتی ہے ذراغور کریں یہ ایک چھوٹی سی محر بہت کام کی بات ہے۔

سونيانورين كل .... دغه شاه بلاول

بهترين اقوال

مصروری نہیں کہ کوئی بددعا یا آ آآپ کا پیچھا کرے بعض اوقات کسی کا صبر بھی آپ کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ رکاوٹ بن سکتا ہے۔

بی قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالوجوتمہارےا یمان کومضبوطی بخشے اور تمہیں نیک ریاد سر

بر المستخدد المركز المحصان المستقلطي موجائة وركز دركرنا حاسب كيونكه موتى الرمني مين بهي كرجائة توقيمتي رمتا ب-

صائمة سكندر سومرو.....حيدرآ بادوسنده افسانچه

میں نے اچا تک اسے ایک دکان میں ویکھا میری حالت قابل دیدھی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ س طرح چھے سے جا کراسے پکڑلوں بہرحال میں دکان میں گئ آ وھے گھنے کی ملا قات کے بعد تمہیں اپنے ساتھ گھر لے آئی خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی پھر اچا تک ایک ایک میے کھوٹ رہی تھی پھر اچا تک ایک دن میں نے تمہیں اپنی چھوٹی بہن کے ہمراہ دیکھیا مارے غصے کے میرے جسم کے تمام خلیات و مصلات مائیل جیسن کی طرح ٹیڑھے میڑھے ہونے ویکھا ایک حینیا تائی میں جا ایک طرف جھیٹی اسی تھینیا تائی میں تم ایک طرف جھیٹی اسی تھینیا تائی میں ترامیری تو دیکا منتظر ہے؟

میں تم ایک طرف سے پھٹ گئے۔ ہائے میرافیروزی کلرکا میں اسوٹ اب زخی حالت میں پڑامیری تو دیکا منتظر ہے؟

سوٹ اب زخی حالت میں پڑامیری تو دیکا منتظر ہے؟

سوٹ اب زخی حالت میں پڑامیری تو دیکا منتظر ہے؟

سوٹ اب زخی حالت میں پڑامیری تو دیکا منتظر ہے؟

سوٹ اب زخی حالت میں پڑامیری تو دیکا منتظر ہے؟

المحمد محبت سانس لیتی هے

١٠١٠١ م جباب ١٠١٠ عن 303 سيباليايريل٢٠١٠م

عورتوں کے برابرہوگئی ہے۔ مشی خان..... بھیر کنڈ میں نے توسناتھا کہ جنگلے اڑ

میں نے توسناتھا کہ جنگل اڑے بڑے صبر اور برواشت والے ہوتے ہیں تم توایک گھنٹے میں گھبرا گئے۔ لڑکے نے مصور کی بات س کرشاخ سے چھلانگ دگا دی اور کہا۔

ہم اس شہد کے چھتے پر پانچ منٹ بیٹھ کر دکھا دو تو مانوں۔

اتصیٰ کشش.....مجمه پورد بوان

علم کی فراوانی

حفرت ابن عرض دوایت ہانہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ اللہ ہیں ایک مرجہ سورہا تھا میرے سات دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے مرجہ سورہا تھا میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اسے نی لیا یہاں تک کہ سیرانی میرے ناختوں سے ظاہر ہونے گئی پھر میں نے ابنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو مدود یا صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ تے ہے دیا صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ تے ہے اس کی کیا تعبیر لی آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے اس کی کیا تعبیر لی آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے دی کیا تعبیر لی آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے ( تیجے بخاری )

مهوش فاطمه بث ....جهلم

دزق مولانا جلال الدین ردی فرماتے ہیں ہر دقت اللہ کے کرم کاشکر اداکرتے رہوصرف پیسے ہی رزق نہیں ہے علم، عقل اولا داور اخلاق بھی رزق میں شامل ہے اور مخلص اور ہمدرددوست بھی بہترین رزق میں شامل ہے۔ ہمدرددوست بھی بہترین رزق میں شامل ہے۔

9

آنکھ کے داز مرجھیکنے والی آ کھے حیادار ہیں ہوتی کیونکہ وہ بھید

﴾ ہر بھیلنے والی آگھ حیادار ہیں ہوئی کیونلہ وہ بھید چھپانے کے لیے بھی جھکتی ہے اور شرمندگی کی وجہ سے بھی۔

کی ہر بھیگنے والی آ تکھ غمز دہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ پچھتاوے کی وجہ سے بھی بھیکتی ہےاور خوشی کے عالم میں بھی۔

کی ہر بند ہونے والی آئھ پرسکون نہیں ہوتی کیونکہوہ نیندگی وجہ سے بھی بند ہوسکتی ہے اور در دچھیانے کے لیے بھی۔

حميرانوشين.....مندثى بهاؤالدين

انھول ھوتھی زندگ کی شاہراہ پراکٹر زخم اگرچہ بھرجاتے ہیں لیکن اہو نہیں تھمتاآ ہیں دھواں بن کرآ سان کی دسعتوں کو چھو لیتی ہیں اور بھی کچھ کمھے زندگی میں دبے پاؤں آتے ہیں اور ساری زندگی کوجلناسا گر بنادیتے ہیں۔

خوش اوراطمینان چبرے پرنگائے جانے والے لیبل یا مائن بورڈ نہیں ہوئے ہے جذبے دل کے نہاں خانوں سے کھوٹے ہیں خودرو پودوں کی طرح اور عجیب عجیب پھولوں کی بہار دکھاتے ہیں محض چبرے پر بھی مسکرا ہے ہے کسی کی خوشی یا اطمینان کا اندازہ لگانا اتنا ہی مشکل ہے۔ جتنا ماطل سمندر پر کھڑے ہوکر سمندر میں تیرنے والی مجھلیوں کی قسموں اور تعداد کا اندازہ لگانا۔

عابرمحمود ..... ملكه مانس

مسكراهث

مصوری کے شوقین ایک صاحب نے جنگل میں ایک لڑکے کو دیکھا اور فورا اس کی تصویر بنانے کا ارادہ کیا جنگلی لڑکے کو گڑاور چنے دے کر ماڈل بننے پر راضی کیا اور درخت کی ایک او نجی شاخ پر بٹھا دیا اور تصویر بنانے لگا ایک تھنے بعدلڑکے نے بے چینی سے پہلو بدلا اور صاحب نے ذرا

ykdhijab@gmail.com



🚓 السلام وعلیم ورحمتہ اللہ و بر کانہ! ابتدا ہے خالق کوئین کے بابر کت نام سے جو وحدہ لاشریک ہے۔ اپریل کا مجاب آپ کے زیرمطالعہ ہے امید ہے کہ آپ کے ذوقِ عین کے مطابق ہوگا۔ زندگی کے انمول کھات میں ہے جس طرح آپ وقت نکال کراس برم میں شریک ہوتی ہیں آپ کی بیشرکت ہماری ہمت بندھانے کے ساتھ ساتھ ہماری خوشی بھی دگئی كرديتى ہے۔اميد ہے كيآ پ ہميشہ بى آپ خيالات ئے حسن خيال كو بادر تھيں گی۔ آپل نے افق و جاب كروپ ميں تبصره مقابله میں انعام جننے والوں کومبارک باداور ججز عشنا کوڑ اور ریحانیا تقاب کے بھی متحکور ہیں۔آ ہے اب بڑھتے ہیں آپ کے دلچیپ تبصروں کی جانب:۔

ا ب سے دیسپ بروں نا ہا۔ صدف آصف … کواچی ۔ اسلام علیم ۔ تجاب کے نام پہلاتیمرہ بھیج رہے ہیں۔اس بار کا ٹائٹل ہمیں حصد ف آصف … کو اچیجی ۔ اسلام علیم ۔ تجاب کے نام پہلاتیمرہ بھیج رہے ہیں۔اس بار کا ٹائٹل ہمیں بہت بہتر لگا۔ حمد ونعت دونوں ہی آنکھیں تم کر تی۔اس کے بعد اپنی پیاری دوست نصیحہ آصف خان کی گفتگو بہت اچھی آئی۔ سائل بی آپ کی کیابات ہے'' بڑا آ دی'' کمال صائمہ قریش نے بھی اچھے انداز میں دل موہ لیا۔ ہماایوب کی تحریبھی بيند آئي۔ ناولٹ ميں ناديداحمد كا نام د كھ كرول كو بميشه كى طرح بہت اچھامحسوس ہوا۔"اسكينيل" مختلف طرز تحرير كے ساتھ چھا کئیں آپ تو۔ نز ہت جنیں ضیاء جتنی سونٹ اور سوئٹ ہیں۔ ان کی تحریر میں تبھی یہ بات جھلکتی ہے۔ افسانے سارے ہی المجتهج لكي تكرأ قبال بإنو كانسانه كافى دنول بعدنگاه ہے گزرا'وہ میٹھا لکھنے كا نداز' صوفیہ كا كردار بہت اسٹرونگ تھا۔ سيما بنت عاصم ایک بہت اچھی لکھاری ہیں۔ان کی کہانیاں ہمیشہ پسندیدگی کی سند لے جاتی ہیں۔مباحت رفق چمہ اور باتی لکھاریوں کے انسائے بھی اچھے موضوعات کے ساتھ پیندآئے۔سلیلے وار ناول میں ناوید فاطمہ کہانی کواچھا لے کرچل ر ہیں۔''ول کے دریجے''کے بارے میں مجھیں کہ مکتے (باہا)۔شاعری کا انتخاب غضب کا ہوتا ہے باتی سلسلے بھی التھے ہیں۔ ایک بات کہنا جا ہیں گے آگیل اور حجاب کا پلیٹ فارم قابل تعریف ہے جس نے پرانے لکھنے والوں کو دوبارہ يهال جنع كيامكر كجه نئے لکھنے والوں كوبھى پڑھ كرمزہ أنتا ہے جسے بحرش فاطمہ نداحسنین صباء خان وغیرہ بحرش ایک اجرتی ہوئی لکھاری ہیں جبکہ ندانے آ کچل میں لکھا اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ حجاب میں بھی لکھیں۔نئی لکھنے والوں کو واقعی ایک اچھا پلیٹ فارم دیا ہے۔امید ہے کہ ہمارااور نئے لکھنے والوں کا ساتھ آ کچل و حجاب کے ادارے سے ہمیشہ رہے گا اور حجاب بھی مزيدر في يائ كا أين

كنول خان .... هرى پور هزاره اسلام ايم اكي بن آپ ب ؟ من وبالكل ميك فاك مول -جی جناب سوری ماہ بدولت چھلی بارتھر ہبیں کر پائی ( کمی تو محسوں ہوئی ہوگئی) کیا؟ نہیں۔اییانہیں ہوسکتا کسی نے تو کیا ہوگا (چلوکوئی گل نہیں) سب سے پہلے جیتنے والی دوستوں کو بہت ساری مبارک با داور جن بہنوں نے میراتبھرہ پیند کیااور مجھے مبارک دی ان سب پیاری بہنوں کا بہت جہت شکر ہید۔ جی بھائیوں اور بہنوں مارچ کا جاب میرے ہاتھوں میں آچکا ب-اس بار کاسروق بمیشه سے ذیادہ پسندآیا کھٹا میٹھاسا ماشاءاللہ حمدونعت ماشاءاللہ سے بمیشہ بہت خوب صورت رہی ہیں۔ دل کوسکون بخشتی ہیں۔" ذکراس بری وٹن کا''میں صبا سائرہ زنیرااورانعم امانت آپ کے بارے میں جان کے اچھا لگا۔ رخ بخن واہ نصیحہ آصف ہے ملے بہت مزہ آیا بھی شکر بیسباس جی۔ کیا کہوں کیے کہوں بحرش تم نے مجھے بہت رولیا کمی میں اللہ جی مہیں ہمیشہ خوش رکھیں۔ تبہاری ائی کا جان کے دکھ ہوائیمن بہنا کے ذریعے ڈاکڑ فوزییسم صاحبہ سے ملا قات موئي شاندار ملاقات \_" پيا كا گھر" پيارا لگے مارىيە فاطمەجى كوشادى كى بہت سارى مبارك باد\_ \_ الله پاک آپ كورىجان بھائی کے ساتھ خوش رکھے آمین۔اس کے بعدہم چلے ناویہ جی کے پاس بس پھر کیا تھا لے بیٹے شکوے۔ ناویہ بی خاور کیا لكلامير بسامنة كتو ذرا (بابابا) حورين كساتها چهانيس موا (روروكرة نسويمي فتم موسة) جائة المح آكم موكا

حجاب ..... 305 .....اب بل ۲۰۱۲

کیا۔ناویہ جی اچھا ہی کرنا ہے سپ پلیز۔ پیاری می سٹرصدف آصف کا ناول کماِل زبروست شانداز کیا کیا کہوں بہت بی عدہ ۔ صدف ایسے بی اچھااچھالھتی رہیں آ ہ'' برا آ دی'' سباس آپ کے کیا کہنے۔ سبی کہا آپ نے اللہ پاک جس کو چن لیتا ہے پھروہ کہیں بھی چلا جائے دنیا کا کوئی کونا ہواللہ جی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے دعا ہے اللہ جی ہم سب کے دلوں میں ایسی ہی جا ہ ڈال دے آمین شکر لال کامحمہ بلال تک کا سفر بہت عمدہ اور خاص کرنے ہمارے پیارے ابراہیم بابو۔ 'بوا آدي' زبردست - تيرے خيال سے؟ صائمہ كيابات ہے التبح كے ساتھ برا ہوا۔ ايك ضدايك جلن مال كابدليہ بني كا نصيب کھا گئي زريده کي نفرت اشعر کي حال بازي آخر لے ذو في اصح كار مان فيصل كيا كرتا حالات مجوري تصور كس كا تھا۔امنے کا جو پچھ بول نہیں بائی بایا فیصل کا جو پرانے رشتوں کی خاطر نیار شتہ نبھا تا سکا۔انے امنے کی ماں فیصل کی ماں یا پھر سرمد صاحب جنوں نے بہن کوچھوڑ دیا۔ بدلے کی آگ میں اپنی بی بٹی کے مقدر میں دکھ لکھ گئی بٹ ناول اچھالگا۔ '' کیا كھيل عشق نے كھيلا' ہاجى بہت شائدار ناول تھا اور نام تو بہت بہت پيارار كھا۔عفاف روشان اربے بھى بيرانيد كہاں ہے آگئی؟ عفاف کا دل اتنابر اہما جی بروشاف کے لیے دکھ ہوا بٹ ناول زبر دست رہا۔ جی جناب ململ ناول ختم سے تو آرام کا ٹائم ہوا چلا یہ کہ کے سوتے لگے لیکن یہ کیا ناوبیا حرجمیں پکڑے پکڑے نیندوں سے ( ہاہا خوابوں سے ) باہر لے آئی۔ارے بہن رک جاؤسنی ہوں تبہاری بھی کہانی۔"اسکینڈل" پڑھنے بیٹھے تو ختم کر کے بی چھوڑا۔ نادیہ کتنا برا کیا حور پیرے ساتھی؟ کاش بھی دنیا میں آغا اور فرواجیے لوگ پیدا ہی نیر ہوں کاش لیکن نہیں جہاں کوئی اچھا ہوگا وہاں پرالازی ہوگا۔ کیسی محبت تھی فراز کی جے دوسروں کی باتوں پر یقین ہوتا ہے لیکن اپن محبیت پڑئیں؟ بٹ جہاں نوفل جیسے محبت کرنے والے انسان ہوتے ہیں وہاں محبت بھی ہمیشہ زندہ رہتی ہےاعماد یقین سب پچھ ہوتا ہے۔ تمہاری راہ دیکھتی ہول نز ہت آپ كا ناول بهت اجهالگا\_شاه مير كا الجها الجها انداز بهت زبردست تفا\_سبيكا آه پيكنى محبت تقي ـ شاه مير اورسبيكا كا ساتھ ہونا اینڈ عمدہ مسلمی جی کب ختم ہوگا ناولٹ 5 قسط ہوگئی بے چینی بڑھ رہی میری؟ جلدی کریں کچھ( ہاہا ہا)۔ بیاری ی دوستوں کو جاب میں "بندگلی میں ایک لڑکی ہوں" اور" حجاب" کے ذریعے شامل ہونے پر بہت می مبارک باور انسانوں میں سب سے بہلے میں ایک لڑی ہوں پڑھا آہ۔ عائشہ بہلائی افسانہ وہ بھی اتناز بردست یار۔ کاش لڑ کیوں کو کم تر نہ بھا جائے بٹ یہی کچھ ہوتا ہے ہمیشہ اوک ہے توبیا لیے ہیں کر علی یا پھراسے ایسائیس کرنا جا ہے کیوں کے بیاتو لوگی ہے تال۔ عجاب صباحت تم تو ماشا واللدس بهت الحچها لکھنے تکی ہو۔ حجاب کتنا ضروری ہے سیایک چھوٹی ی تحریر میں تم نے بہت الجھے ہے بتا دیا عمدہ نے الدآپ افسانہ بہت اچھالگای کے علاوہ مصباح علی کا ''پررجت'' اقبال بائو جی گا۔ ہمیشہ کی طرح افساندلاجواب جاہتوں کے دکھ بھی ان کی بہترین تحریر ہی۔ سیماجی کا افسانہ ''من کاسیپ'' بھی بہترین رہا۔'' ذراسو چنے' جیہا میں نے دیکھا' طب نبوی بر محن کی کارز آرائش حسن شوخی تحریر' اور''حسن خیال شویز کی دنیا'' ہویا پھرخد بجداحمد كي و تحكيمًا مسلط بهت زيروست اورمير إيسنديده سلسله عالم بين انتخاب اف سب كانتخاب خوب صورت تقيع وج فاطمہ کا انتخاب اچھالگا۔ تیری آ تکھیں کلام محن نفوی انتخاب ثناء اعجاز بہترین۔ آخر میں ہر بارکی طرح عجاب کے لئے بہت ساری دعا تیں۔

سارہ خان ..... بھاولپور۔ اسلام علیم! میری بہت پیاری فیلی اللہ پاک سے دعا کوہوں آپ فیریت سے ہوتمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں (آمین) میری خوشی لفظوں میں بیان نہیں ہورہی تھی جب معلوم ہوا تجاب کے تبعرہ میں بہلی پوزش آئی ہے ساتھ ہی انعام میں تجاب ارسال کیا جائے گا طاہر بھائی کا بہت شکریہ ول چاہا بھنگڑا ڈالو محراپ بھنگڑ ہے کہ اور کی خواہش کو بہت مشکل سے قابو کیا اور پورے گھر میں شور ڈالتے رہے انظار کے دیب روشن کر لیے ہمارے انتظار کی بخواہش کو بہت مشکل ہے تا ہو کیا اور پی ہمارے برائی اور جی ہاں تجاب ہمارے ہاتھوں میں اپنا مائے تبعی بیل بچی تو تجاب آئے۔ بالاخر ہماری مراد برآئی اور جی ہاں تجاب ہمارے ہاتھوں میں اپنا شائع تبعیرہ امال جی کودکھایا اور گول کول گھما دیا ساتھ ڈانٹ بھی سنتے رہے بچی ہواب کیا گئے امال جی کو (دل تو بچہ ہے) ہم تو مقروض ہو گئے جاب کے اس لیے پھر سے صافر خدمت ہیں اب کی ہار بھی تبعرہ کیا جائے سرورت کو ریکھا دوشیزہ کا باسا میک اپ بہت خوب صورت لگا۔ تبصرہ آپا کیا سامیک آپ بہت نوب صورت لگا۔ تبصرہ آپا کیا سامیک آپ بہت خوب صورت لگا۔ تبصرہ آپا کیا سامیک اپ بہت خوب صورت لگا۔ تبصرہ آپا کیا سامیک اپ بہت خوب صورت لگا۔ تبصرہ آپا کیا کہ سامیک اپ بہت خوب صورت لگا۔ تبصرہ آپا کیا سامیک اپ بہت خوب صورت لگا۔ تبصرہ آپا کی سامیک اپ بہت خوب صورت لگا۔ تبصرہ آپا کیا ہمارہ سے بھایا چونکہ کرمیوں کا آغاز ہور ہا ہے اس میا سامیک اپ بہت خوب صورت لگا۔ تبصرہ آپا کیا سامیک اپ بہت خوب صورت لگا۔ تبصرہ آپا کیا کہا سامیک اپ بہت خوب صورت لگا۔ تبصرہ آپا کیا سامیک اپ بہت خوب صورت لگا۔ تبصرہ آپا کیا گ

حجاب..... 306 .....اپريل۲۰۱۲ء

بات چیت میں محوہوئے اور مصنفاؤں کے نام دیکھ کرول گارڈن گارڈن ہوگیا (یا ہو)۔حمد باری تعالی اور نعت ہے اپنے ول كومتوركيا توامهات المونين كو يؤه كرا بي معلومات مين اضافه كيا بهت عمره سلسله ٢- ابني نب كهت سهيليول ہے ملاقات واہ جی صباء سائزہ، زنیرا، اُقعم سواوا آھیا تجی مجی۔ رہنے بخن میں سباس جی کے سوالات اور فصیحہ آصف خان کے جوابات محفل كوجارجا ندلكات رب مزه دوبالا موكبا ويلذن سباس كل - آغوش مادر مين اس بارسحرش فاطمه كوبره صنا دل كو ا دای ہے ہمکینا ڈکر گیا بہت خوب کیٹھا آپ نے سحرش۔ڈاکٹر فو زیٹیسم سے ملا قائت ہماری بھی خوشگوار رہی تو ساتھ ہی بیا کا تھر میں فاطمہ کی باتیں دل کولبھائی رہی اللہ پاک آپ کو بہت خوشیوں ہے نوازے آمین ۔اب ہم نے اپنی دنیا میں قدم ر کھلیا جی ہاں وہ دنیا ہماری جہاں ہم روتے بھی ہیں ہنتے بھی ہیں دعا بھی کرتے ہیں غصہ بھی کرنا ہماراحق ہے بچھ گئے آپ سب بھی مہلی کہانی اقبال بانو' حیاہ توں کے دکھ' بہت عمرہ تحریرصوفیہ کا فیصلہ بردفت ادرمناسب تھا۔سباس کُل'' بیزا آ دی' آپ کی کہانی نے ہمارے رو نگنے کھڑے کردیئے ماشااللہ بہت خوب میرے جذبات لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتے۔ اتنا کہوں گی اللہ پاک آپ کے قلم کواور طاقت دیے آمین بہت خوب صورت تصحی رہیں ہمارے لیے۔ نز بہت جبیں ''تمہاری راہ دیکھی ہے' شاہ میر کا د کھا ہے دل پیمسوس ہوا ہم دعا کررہے تھے سبیکا کو پچ معلوم ہوصد شکر ایسا ہوا ہی اینڈ واہ مزا سبید آ گیا۔ ناویہ فاطمہ''میرے خواب زندہ ہیں' کہانی بہت خوب صورتی ہے آ مجے بڑھ رہی ہے بہت عمدہ لکھے رہی ہیں ہر كروارك ساتيرانصاف بيب وشز - صائمة قرنيثي دوتير عنال بن الب كويس ني پهلى بار پرهما به مكراب نے مایوس نہیں کیا عمد گی ہے کہانی کو لیے چلی اینڈ ہونے تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہوسکا بہت خوب صورت بھتی ہیں۔ صدف آ صف ' ول کے دریجے' واہ کیا لکھ رہی ہیں جی خوش کردیتی ہیں آپ تو کیا کہوں مزہ دوبالا ہوتا جا رہاہے ہر پار بیسٹ وثیز۔ ہما ایوب'' کیا تھیل عشق نے تھیلا' عفاف کی محبت میں قربانی نے جہاں بہت متاثر کیا وہاں غصہ بھی آیا کیا تھا جو مقابله كرتى روشان كو كيوں جھوڑ اليكن وقت وحالات نے روشان كى محبت كومز يدمضبوط كيابلآ خرعفاف نے بھى محبت كا ساتھ شامل کر کے زندگی کی خوشیوں کواہیے دامن میں سمیٹا بہت عمدہ لکھا جا آپ نے ۔ ناویداحمد'' اسکینڈل'' جنٹنی تعریف کروں کم ہے یقین جانے کئی بل تو ہم اپنی جگہ ہے ہی نہیں ال سے کتنی تکا سچائی بیان کی ہے کہتے ہیں سجے ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے سروں ہے۔ یا جاتے ہی ہی ہو ہم ہی جدے ہی ہی ہی ہے۔ بہت عمر گی ہے ہر پہلوکوا جا گر کیا۔ بھائی بول دینے ہے واقعی کوئی حقیقی بھائی نہیں بن جا تا ایساسیق ہم اڑکیوں کو دیا ہے اب یہ ہم پیمخصر ہے کتنا سکھتے اور سجھتے ہیں بہت عمدہ ایسے ہی گھتی رہیں ہیسٹ وشیز۔ سیما بنت عاصم ''من کاسِپ''محبت ہمیشہ تقع ونقصان کیوں دیکھتی ہے معلوم نہیں محبت وصل کی تمنا ہی تھہری سلمی فہم'' تیرے لوٹ آنے تک' دلچیپ انتظار ہے بھر پور۔شدت ہے آگلی تبط کا انتظار کے زالہ جلیل (بندگلی) بہت عمدہ تحریر کا فی عرصہ بعدا ٓپ کو پڑھا مزہ آیا عمدہ لکھا۔مصباح علی'' پر رحمت'' بٹی واقعی رحمت ہے ایک عورت کے نہ ہونے سے کیا کیا زندگی نے رنگ دکھائے دکھ، درد ،سب پچھاتو تھا ا بٹی اولا دے لیے بٹی کی دعا مانگنا ہماری آئکصیں بھی بھیگ گی ۔صباحت رفیق ' حجاب'' سوچنے پہمجبور کردینے والا افسانہ كاش بم لوگ سجه عيس كاش -اب باري ميري تفي ي دوست كى جي بالكل آپ تفيك سمجهم ميري اپني دوست عائشة "ميس ایک لڑکی ہوں'' بہت خوب صورت افسانہ اللہ پاک زور قلم اور بلند کرے آمین ۔ آیسے ہی تصلی رہو کا میابیال سمیٹو بہت خوشی ہور ہی ہے تبہارا افسانہ دیکھ کرمستقبل کی مصنفہ (اہا ہا) تجی نداق نہیں سجھنا۔ ثنا ناز 'زراسوچے' بہت عمرہ لکھا تمام با تیں سوچنے یہ مجبور کرتی رہی ہیں۔'' جیسا میں نے دیکھا'طب نبوی ، برزم بخن سے لطف ایبروز ہوئے۔ کچن کارنراورآ راکش خسن سے بھر پوراستیفادہ کیا۔عالم انتخاب میں ارم شنرادی نے محفل لوٹ کی جی۔ہم پھر پہنچ محیے حسن خیال میں تمام خطوط پڑھے ایک سے بوٹھ کرایک خط مزہ دوبالا ہوتارہا۔ حجاب پہتیمرہ کرتا دریا کوکوزے میں بند کرتا ہے اب کتنا ٹھیک بند کرپائی بیتو آپ پڑھ کربتا ہے گا'اب اجازت'ان شااللہ آپ سے ملاقات کرنے پھرآؤں گی مجھے ضروریا در کھنا۔

آپر پڑھ کر بتا ہے ہ اب جارت کی ۔ عائشہ پرویز ۔۔۔۔۔ کو اچی تیری استی کو چند لفظوں میں سمیٹوں کیے تیرا وجود تو لگتا ہے آگائں کی طرح

حجاب ..... 307 .....ايريل٢٠١٧ء

جیسے زمین کی کشش اشیاء کواپنی جانب تھینچی ہے ویسے ہی کشش تجاب نے بالآخر ہمیں دوبارہ اپنی جانب تھینچ لیا۔ ہمیشہ کی طرح حجاب تمام ڈانجسٹ میں ٹاپ آف دی اسٹ جارہا ہے دعا ہے کہ رید ہمیشہ دن دگی رات چوکئی ترقی کے منازل طے کرتا رہے آمین۔سوچتی ہوں کچھ طنزیہ تبھرہ کروں لیکن نہیں بھٹی آنچل و حجاب نے ہمیشہ اپنے پرانے لکھنے والوں کے ساتھ ساتھ نئی رائٹرز کی بھی دل سے پذیرائی کی ہے، حجاب ہمارار ہنما ہے اس طرح ہراسٹوری میں کسی نہ کسی کر دار کی صورت میں ہمیں اردگر د کا ماحول ، معاشرے کے بارے میں پتا چاتا ہے تمام رائٹرز بہت اچھا لکھ رہی ہیں۔ تبسرہ: سب سے پہلے ' حمد ونعت' ہے مستنفید ہوئے ہوئے قیصرہ آئی کی دانش بھری یا تیں اپنے ول ود ماغ میں بٹھا ئیس ''امہات المومنین'' خصرت سودہؓ کے بارئے ہیں معلومات میں اَصْاَ فَدَ ہوا۔'' وَکُراس بِرِی وَثَنَ کا'' تمام تعارف جیبیٹ رہے۔''رخ بخن'' میں نصیحہ آصف کی یا تمیں اچھی آئیں۔ ابھی میں'' آغوش مادر'' سے روح کومرشاراور معطر کر ہی رہی تھی کہائی جی کی پکارنے شہلکہ مجادیا کہ آج ہی ساراؤا تجسٹ جائیا ہے کیا گھرکے کام کون کرے گا؟ حجاب رکھا سائیڈ ہر پھر ماہدولتِ نے جلدی جب گھر کی ایسی صفائی کی کہامی بھی دیکھتی رہ گئیں ۔اب حجاب کوہاتھوں میں لیااور إدھراُدھرو پکھا کوئی كام تونهين سكون كاسانس ليا كجرية صنه مين موكني \_ ذا كنز فوزيه \_ صلا قات الجيمي ربي يسلسله وارناولزناويه آيي معهد ف آ بی نگر پر ہیں کون بازی کے کر جائے پر ہمیشہ کی طرح ووٹو ک جما تیں رہیں سکمل ٹاول ''بیزا آ وی'' جے جا ماور یہ بلالیا نے جابا اپنا بنالیا سباس آئی یقین کریں ہے کہائی میں نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ پڑھی ہے اور ول اواس شہیں ملکہ خوش مطا اتن عمر كى سے لكھ يروش وال " تيرے خيال سے" صائم آنى نے استے خوب صورت ناول كى صورت ميں مجھے اپنے خیال ہے آ کیے ملنے ہی سیس ویا۔'' کیا کھیل عشق نے کھیا'' اہائے اچھا لکھا محبت کی کہانی پھر بحبت میں قربانی۔ ناولٹ '' تمہاری راہ ویکھی ہے'' رزمت آنی سدا بہار یا قاعد گی ہے لکھنے والی کیا کھوں انہا کے بارے میں کہ میری طرح سے ای قار کمین ان کے جس مارے ہوئے ہیں۔"اسکینڈل" ناوییآ ہی بہت زبروست محتی ہیں ان کے افسانوں کے مقابلوں میں ناولز زیادہ نوب سے ہوتے ہیں بہت اواس کردینے والا لیکن سیق آ موز اپنے تنصوص انداز میں آج کل کی ایک سفاک حقیقت کوروشنا ل کروایاتسی چھاگئی ہو۔'' تیرے لوٹ آئے تک ''منکمی نے پہلی قسط سے لے کراپ تک جسس اک منصر ہنوز برقر ارد کھا ہوا ہے۔ اب یات ہوجائے افسانوں کی'' چاہتو کیا تکے دیپ مین کا بسپ اور بیندگی'' آچکی رئڑا۔ \*\* میرر حست مصاری کی بیٹ عمدہ موضوع کے ساتھ نظر آئیں بہت ایکی طرح انہوں نے کردار تخلیق کیا۔ ' جیاب' م آهند نے بہت التی کرانے میانف آؤٹ کیا۔ 'میں اک اُٹر کیا جوار '' عائش (جی اُدولت) سرف اتا کیوں کی ا Later to The The Company of The Tention The first the fi 12-13 12 1 - - 12 12 12 12 12 12 20 - 21 - - - - - - FIT Block Fill ( ) 12 ( ) - - 2 - - - - - - - - - - - - -けんしんかというというできょうにというところにはいるからではないましゅうできた الفركان الم المان الله الماكر من البرائي الماكر من المراكم و المراع المراكم المان المان المان المان المان الم ر کے آپ سے کی کا دشماں سے آگا ہم میں کو پیر قوب صورت نے ٹھے ال رہے ہیں۔ بھٹر ل آئے۔ بیٹر و اجذ تھی تھی کیریاں

هدم وسكان .... جام دور موم بهاران الي وكن رعنا في تيفي واردا في كرى وكن إليام المان ذان وقلب به مي چوز يخ زامال فرامال اندازي اتحلات او يوم مرم كرما سے ملے ملے كے ليے لك و مقام كى جانب روال دوال با باليا اليه الي ميكة موسم كى ما نندا في تحق كا خوشيول بحيرتا ملام آب سب كى خدمت فيل عاضر ب لحد لحد سولی را لگنے کی ما نداہا ہر بل بر لھے کو انظار بسر کرتے ہیں آ محصیں فرش راہ محقرد ہیں۔ موسم بہارال کے ملے (تجاب) ے لیے گر .... بخر طی محبوبے انداز اپناتے جلوہ بھیرا۔ 14 مارچ کی شندی گرم دو پہر ش ۔وعوب جماوں کا سال اور ہم جائے کے رساجاتے بنانے کے شغل میں مصروف کہ بھائی کی آ مداور ہاتھوں میں تجاب کی جھلک موسم بہاراں کی بارش کی

حجاب ..... 308 ....ايريل ٢٠١٦ء

انجوائمنٹ دوبالا کرکٹی۔مرورق ماڈل مرہے ہاتھ نکائے ترجیمی قاتل نگاہیں ہم پرٹکائے کچھے بتاتی' کچھے جیاتی س کلیس اور كيجه كجه براسرارا دربهيد بهرى بم بهى الجھے الجھے ہے رہ سجانی كي تعريف اور عالم دوجہاں كی تعريف ميں بلھرے عقيدت ے پھولوں کی پاکیزہ مہک ہے اپنے قلب وروح کومعظر کرنے گئے۔ کوٹر خالدصا حبدا پے لفظوں اور دعاؤں کے نذرانے ا ہے ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجتی رہیں لفظوں کے موتی پُرعقیدت تھے مجری د کی وابستگی کے نمان ۔ بات چیت قیصر ہے۔ ہی رہب ماں با ہوں ہیں ہیں۔ اور ہیں۔ اور اس کی مصروفیت آخروہ ہمارے آنجل پر ذرق برق ستارے ٹا تکنے میں آئی نے اپنی مصروفیت کا ذکر کیا 'پرہمیں اچھی لگیں ان کی مصروفیت آخروہ ہمارے آنجل پر زرق برق ستارے ٹا تکنے میں مصروف ہیں اور ہم منتظر ہیں ان کی بینت کے شاہ کا رکے۔ آئٹھیں ہند کیں اور سیدھے پہنچے ''حسن خیال'' میں ارہے یہ كيا؟ شاكر لكا ماراتهمره أنعام كالمستحق قرار پايا يمير بسو پرن نيالات ہے دور كمان كى وادى ميں بھي اس بات كى رمق نہیں ملے گی کہ میراتبسرہ انعام یافتہ قرار پایا۔ ہاتھوں نے پرواز کی ورق بلننے میں اور بصارت نے برقی انداز میں رفتار پکڑی ' کیا تھیل عشق نے کھیلائے' پڑھا۔ ہما ابوب شیخ یونیک ہیرونز کے نام کے ساتھ آئیں اور جیدوا نقام اکٹر خودہی کو کھاجا تاہے کا گہراسیق دے کئیں۔عفاف بے شک گزشتہ روپے اور حالات کودیکھتے خوف زدہ تھیں پر تنہا اسکیے اتنا بڑا فیصلہ سراسر بے وقوقی تھی۔روشان محبت کا دیوتا کر وشاف کا کریکٹر بہت امیر پسوتھا۔ تائی کی قیملی کا انجام ان کے بھیا تک ا عمال کا متیجہ تھا۔ میرے و ایو سے رانیہ بے تصور تھیں کیونکہ سارا تصور تائی کا تھا' بچین سے ہی صبر کا درس دینے کی بچائے جِینے کا سبق دیا۔ سباس آین کا ' مبزا آ وی' ہمارے ایمان کو نے سرے سے تازہ کر گیا۔لفظ لفظ عقیدت میں ڈویا ہمارے دین اسلام کی سچائی وکشادگی کوواضح کر گیا۔انسانیت کا درس دیتا سباس کے قلم سے تخلیق کیامنفردشا ہکارروح کوم کا گیا۔ شَكَرلال سے محد بلال تک کے سفر میں جو تھنائیاں اور مشکلات برواشت کیس ہمارے پروروگارنے سب کا مداوا کرویا۔وہ د نیاوی دولت کمانے نکلا اوراس پاک بزرگ ہستی نے اسے آخرت کی دولت سے مالا بال کردیا' سجان اللہ ابراہیم نے انسانیت کے رشتے پر اس کا ایمان مستحکم کمیا سہاس آئی ! اللہ آپ کے لفظوں کے خزانے میں برگت عطافر مائے' آمین'۔ دوں '' تیرے خیال سے'' صائمہ قریشی محبت کا آیہ انجام قلب مصطرب کر گیا' انا کا جھنڈ ابلند ہی ریااور محبت ہار گئی۔ کہانی انجام یے بغیررہ کئی بے شک اصبح اور فیصل نے ہجر کا جائم پینے کا فیصلہ کرلیا تھا تھر دونوں کی مائیس تو اپنے فیصلے سے خوش و مطمئن تھیں گر برائی کا انجام تو کرنا تھا۔ فیصل نے غیرت مند بھائی کاسپراایے سر پر پہن لیا محبت اپنی ناقدری پر بین کرتی یہ ہ ے گئا۔ ناولٹ ''تمہاری راہ دینھی ہے' نزمت، آئی ایے سادہ پُر اٹر لفظوں کے موتوں سے سو تنیار شتوں نے زہر کوواضح كرنے حجاب ميں تشريفية ورہوئيں۔ فدنداور شامير فيورث كريكٹر تھے سبيكا توعين عکس موج شامير كو ہی ہی۔ ''اسكينڈل'' عمراسبق دین پُر اثر تحریر تھی۔مردوں کی دنیامردوں کی شنوائی حوریہ کو بھی دوست نے ہی ڈسا۔اس اسٹوری کوایک لفظ میں کروں تووہ ' خود غرضی' ہوگا پر بھی اینڈ طبیعت فرایش فرایش کر گیا۔افبانے ایک سے بردھ کرایک ہے' جا ہوں کے و کا من کے سب مندکی پر رحمت جاب "اسٹوری میں تجاہے کی اہمیت کوواضح کیا صباحت رفیق نے ہمارے وائن میں اس کی کیوں تاکیدگی گئی اس اسٹوری ہے وہن کی گر ہیں کھل گئیں۔ "میں ایک اڑکی ہوں" عائشہ نے بھی اچھا لکھا۔ ذکر اس پری وش کا میں ساری پر پار ( حیاروں ) اپنے پروں میں اپنی زیست کے ڈھیروں رنگ بھرے ہوئے تھیں۔ رخ بخن فصیحہ آ صف خان کی یا تیں احیمی لکین۔ آغوش یا در میں سحرش فاطمہ کی ماں ہے محبت وعقیدت بہت بھائی ابھی نا تو الفاظ کم ہوئے ہیں اور نہ بی تبصرہ کمل پر پیمر بھی اب قلم ہند کرتی ہوں آج اتنا کا فی۔ باتی اللے ماہ این شاءاللہ موسم گر مائے گرم گرم تبعرے کے ساتھ پھرآ ب سب کوگر مانے آپ لفظوں بخشتے سے حرارت سے پھر حاضر ہوں گی رب را کھا۔ كون ملك .... جنوني أسلام يكم إكرن مك الله المام يم كران مل الله حاضر خدمت ہے اس مرتبہ تجاب و تاریخ کو بہاری نو خز کلی کی طرح میری جھولی میں آن ٹیکا جونمی تجاب میں نے ہاتھ میں اٹھایا کچھے بھاری سامحسوس ہوا کھول کرد کیھنے پر پتا چلا سات سہیلیاں انعام وصول کررہی ہیں سب کو بہت مبارک ہو۔ پھر مدیرہ سے بات چیت کرتے ہوئے انہی کی زبانی معلوم ہوا کیوہ آج کل بہت مصروف ہیں۔ جناب مصروف تو ہونی ی ہے دو دو رہے اتنے شاندار طریقے ہے نکالنا کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ آنچل ود حجاب اسٹاف بنڈلڑآ ف سینٹس ہم

حجاب ..... 309 ....ايريل٢٠١٧ء

سب کے لیے اتی بحت کرنے کا پھر میں نے دوڑ لگائی ساس آئی کے پاس سیاس نے زبر دست سوالات کے فصیحہ آئی ساس آئی کے پاس سیاس نے زبر دست سوالات کے فصیحہ آئی کے اس کے خیالات جان کر بھارے خیالات بھی مزیدروشن ہو گئے۔ آغوش مادر ہیں بحرش فاطم آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ کی ای کے دم آخر دہاں نظے جہاں دم نظنے کی سب کی تمنا ہے پھر کھیل آپ کی تحریر پڑھ کر رب کر بھر سب کو سپا کیا اس سیاس آئی مبادک ہواتی ایمان افروز کہائی لکھنے پر ایمان تازہ ہوگیا آپ کی تحریر پڑھ کر دب کر بھر سب کو سپا کیا گئی سے مسلمان بنائے آئین۔ تیرے خیال سے فیعل کو چاہیے تھا آئے گا این تا تا اسے بچھ کا ورش رہی ایند اچھ اور دیا۔ 'کیا تھیل عش نے کھیل شاہر کے بھی کا ورش دیا اس اینا سوچے ہیں نا دیدا تھ نے اسکینڈ ل میں بالکل بجافر مایا پھر میں ہجرت کرتی پر یوں کی جانب چاروں پر یوں سے ل کرا چھالگا۔ 'من کا سیپ' پڑھے اسکینڈ ل میں بالکل بجافر مایا پھر میں ہجرت کرتی پر یوں کی جانب چاروں پر یوں سے ل کرا چھالگا۔ 'من کا سیپ' پڑھے ہوئے ایس کیا کہ در اس کے این پڑھ دیا گا۔ 'من کا سیپ' پڑھے ہیں ایک کہ ورش کی کو خواب ہوں کہ کہ گئی ہو گا۔ ورش کی اور سے بہنوں کی افران تھی کھی ہو کھروا۔ 'ول کے درشے' بجاب میں اور کی میں فائز ورسفینہ کا نکاح ملتوی ہوگیا۔ دیکھواب کہ ان انتقار کے اس با تھ ھدیا عالم میں استخاب مدیجو ورین اور رہ میٹن میں فائز ورسفینہ کی کا جس با تھو دیا عالم میں استخاب مدیجو ورین اور رہ شیر اور کی اسپ کیا۔ میکھواب کہ خال کی این اور کے اشعار نے ساں با تھ ھدیا عالم میں استخاب میں میں بادر کی کا بیسٹ لگا۔ شوخی تحریم میں فریح شیر جان کیا میں اور کیا جسٹ لگا۔ شوخی تحریم میں فریح شیر جان کیا میں ایک کو این کیا کہ این کیا ہے۔ میں میں ایک کو کھواب کو ایک کو این کی دور سے میا کیا کہ در گئی اللہ کر کے بیاں بیا تھو دیا عالم میں استخاب کی شال سے اس کیا کہ در کے بیاں بیا تھر دیا عالم میں استخاب کی شال سے بھی کیا کہ میں کیا ہوں گئی کیا گئی کی دور کیا ہوں کی کے در سے کھی میں میں کی کھیل کی سے کھی میں میں کیا گئی کی کو کھیل کی کھی کی کر کھی کی کھی کی کھی کے در سے کھی میں کی کھی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کھی کھی کی کھی کے کہ کھی کی کھی کی کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کو کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کھی کی کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کو ک

رے دعاوں میں پاور ساں اور اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ الرج کا تجاب ملا نائل پر شش لگا۔ سب سے پہلے فویدہ فوی یوصف ذیبی ...... لا ہود ۔ السلام کی ارج کا تجاب ملا نائل پر شش لگا۔ سب سے پہلے حمد وفعت سے فیض یاب ہوئے۔ رخ تن میں سباس کل نے فصیحاً صف کو متعارف کروایا 'انٹرویو بے حد پسندا یا وہ ہماری برای کی دوست بھی ہیں۔ ڈاکٹر فوزیتہ ہم سے ملا قات انجھی کی افسانوں میں ' چاہتوں کے دکھ'ا قبال بانوی کمال کی تحریر محمد کی ' بندگی' غرالہ جلیل واہ کیاافسانہ لے کرا میں ' دیس ایک لڑکی ہوں 'پر رحمت ' تجاب ' بہت اچھے افسانے سے پڑھ کر یا کہ کرمزا آ گیا۔ بزیمت جی انتااجھا کو کے گا افسانے میں آئی ہیں۔ آ پ کے افسانے سیاس کل فسیحاً صف کی تحریر یک اور نادید فاطمہ رضوی کے ناول بے حد پندا تے ہیں۔ '' بڑا آ دی' سیاس گل انتااجھا کھنے پر مبارک باوتو بنتی ہے۔ اور نادید فاطمہ رضوی کے ناول بے حد پندا تے ہیں۔ '' بڑا آ دی' سیاس گل انتااجھا کھنے پر مبارک باوتو بنتی ہے۔ '' میں مغز مصالحہ اور کوفتہ پلاؤ بے حد مز سے دار لگا۔ پروین جی اسب کودعا اور علی کی طرح مقبول اور مشہور ہور ہا ہے۔ بچن کارنر میں مغز مصالحہ اور کوفتہ پلاؤ بے حد مز سے دار لگا۔ پروین جی اسب کودعا اور عالی شاہین کا تبھرہ بہت ہی دلچیپ اور مزے دار ہوتا ہے' بے حد میں آئی ہے پڑھ کر'خوش رہو پروین جی اسب کودعا اور میں تھی اسب کودعا اور میں کا تبھرہ بہت ہی دلچیپ اور مزے دار ہوتا ہے' بے حد میں آئی ہے پڑھ کر'خوش رہو پروین جی اسب کودعا اور میں تھی اسب کودعا اور

حجاب اورآ پل ترتی کریں اور بہت سے سے سماروں وسامے لائے اللہ ہوتی احمد السلام علیم!اس یار مارچ کا حجاب کھیک پرویسن افسط شاھین ..... بھاولنگو۔ بیاری باتی جو بی احمد السلام علیم!اس یار مارچ کا حجاب کھیک خواتین ڈے والے دن 8 مارچ کو ملاسرورق واقعی جاذب نظرتھا۔حمد ونعت اور امہات الموسین مضامین پڑھا ہی روس کو سرشار کیا۔رخ بخن میں فصیحا صف خان کے بارے میں اور'' جیسا میں نے دیکھا'' میں پروس شاکر کے بارے ش پڑھا بہت اچھالگا۔کہانیوں میں'' بیا کا گھر بڑا آ دی کیا کھیل عشق نے کھیلا اسکینڈل تمہاری راہ دیکھی ہے جا ہتوں کے دکھ بند

حماب ..... 310 .....ايريل٢٠١٦ء

مکی مجاب''اور''من کاسِپ'' پسندآ ئیں۔میرے خط کواس بارانعام یافتہ قرار دیا گیاہے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ایے ہی بہنوں کی آپ حوصلہ افزائی فرماتی رہا کریں۔دعاہے تجاب اور ترقی کرنے آمین۔

مدیعت نبورین مھک ..... بو فالی۔ آ داب بوش ہامیہ ہسب خیریت ہے ہوں اور زندگانی کو جمہ لوطریقے سے جی رہے ہوں گے۔ ٹائش میں ماؤل کی جیولری بہت پہندآ کی جو دفعت میں کوڑ ناز ماشاء اللہ کیا خوب تعریف بیان کی سجان اللہ جیتی رہیں۔ برخ ن میں نز بہت جمیں ضیاء ارم کمال طلعت نظائ سباس پرنس افغال شاہین کے اشعار پہندآ یا۔ شوخی تحریم سب کے انتخاب بہت عمدہ تنظ میں انتخاب بہت عمدہ تنظ میں انتخاب بہت عمدہ تنظ میں افغال شاہین مسز عمد عفار میر المتخاب پہند کرنے کا بہت شکرید قصیحاً صف خان کی شخصیت کے بارے میں پڑھ کر بہت اچھالگا۔ ''عورت'' موضوع پر ثناء ناز کے الفاظ دل کو بہت بھائے اور تمام افسانے اجھے تنظ سب کوسلام رب داکھا۔

حجاب ..... 311 .....ايريل٢٠١٦م

ہوتی ہے۔"من کاسپ" میڑھ کر ہے ساختہ ول سے دعا لگلی" اللہ ہرمسلمان کونٹس اور شیطان کی پیروی سے اپنی پناہ دے" آ مین۔ ' بندگلی' پر بیر کہوں گی کہ بیعبدالقاور کی بے حسی تھی جس نے بیدون وکھایا چونکہ بیدونوں صرف اپنی اپنی ذمدداری فہماتے رہاورشا پرمبیں جانتے تھے کہ رشتے نبھانے کے لیے صرف فیمہ داری مبیں بلکہ احساس اور خلوص بھی ضروری ہوتا ہے اور اس طرح سے شاید زندگی گزاری تو جاسکتی ہے لیکن جی نہیں جاتی اور زندگی گزار نے کے لیے نہیں جینے سے لیے ہے۔'' پر رحت' حجاب'' اور عائشہ کا افسانہ' وجہ نتیوں میں میرے خیال سے جا بلیت' کم علمی اور حل علم' تقویٰ آور میرے خواب زندہ ہیں' ماریڈی حالت اور جیسکا کا انداز بات کچھ خاص ہے یقینا۔'' دل کے دریجے'' ابرارخان فوت ہو گئے' چلو جى ل سيكے فائز اورسيفينه يد حروف آئے تك "اخ" يا يا اورزرى كے درميان كيا چل رہا ہے - "جيسا ميس نے ويكھا" سلسلہ اچھالگا۔ بزم بخن سے ارم کمال کور خالد اور طلعت نظامی کے شعراجھے گئے۔ شوختی تحریرفل بیب پار عالم میں ا متخاب پرانے سینئر شعراکی بات ہی تجھاور ہے سبھی بہت اچھے تھے لیکن عدیم ہاشمی کی (سعد بیدرمضان کی چوائس) حسب حال تھی اور حمد و نعت بہت خوب صورت ۔ ہومیو کار نربھی بہت ہے لوگوں کے کیے سود مند اور جی لائبہ میر کوا جازت دیجیے،

كوشر نياز ..... حبيده آبياه باسلام ليكم! اميداور الله تعالى ك حضور دعا كرتي بي كرجاب مكرك تمام شہرادیاں اور بھائی حضرات باخیروعافیت ہوں گے سبھی کے لیے برخلوص دِعا نمیں۔ حجاب کے تبعرے کے ساتھ حاضر ہیں تو جناب ما بدولت کواس بارجاب کا سرورق خاصا بھایار تیشی بالوں جسین آنکھوں اور نازک لیوں نے دوشیزہ کے چہرے کو خوب صورتی ومعصومیت کالبادہ بڑی خوب صورتی ہے اڑھایا دھیمی سے سکان اور لائٹ سے میک اپ میں میں اپسرا حجاب كے مرورق ير پوري آب و تاب كے ساتھ جلوه نما آئكھوں كو بھلاسا تاثر ويے كئى۔ حجاب ہاتھوں میں ساياسب سے تہيلے فہرست کی ست جست لگائی نگائیں عائشہ پرویز کے نام کے گرومحور قصال ہوگئ بھٹی میری طرح کیوٹ می دوسری لاکی جو ہے( پہلی ہم خود ہیں )۔ مدیرہ سے ہات چیت اچھی لگی اپنی اپنی تی لگی ہمیشہ کی طرح دل سے ساختہ تجاب سے جڑے ہرفرد کے لیے ڈھیروں دعا کیں لبوں پرآ تھیریں رہ تعالی قبولیت کا درجہ عطا کرئے آمین ۔حمد ونعت کوژ خالد کی بہترین کاوٹن اللَّهُ آپِ کوجز اوے آمین۔امہارت المومنین ﷺ ندارضوان کا بہترین سلسلهٔ شاندارمعلومات فراہم کرتا ہمیں اچھائی و سچائی کی ست بلاتا۔ ذکراس پری وش کا صبا زرگرآپ چھوٹی گئی ہمیں انداز تحریر سے کیا ایسا ہی ہے؟ سارہ رضی زونیرا و دلفقار النم نعت آپ سب سے ل کراچھا لگا۔ رخ خن فصیحہ آصف خان انہیں تو نائلتھ کلاس سے جانتی ہوں کیکن پتا اس شارے میں چلا کہ بدشاعرہ ہیں ماشا اللہ بہت اچھا لِگا ہوی سمجھی گفتگورہی۔ آغوش مادر بحرش فاطمہ جان سکتے ہیں جو ہمیں بےطرح عزیز ہوں وہ جمیں چھوڑ کر چلے جا کیں وہ بھی اس دلیں جہاں روح کے جسم میں ہوتے جا نامکن ہی جمیں پھران کی یادیں صنحة قرطاس پر بھیر دیناوہ بھی مان جیسی عظیم ستی کی تو آ ہ دکھ صدسے بڑھ جا تا ہوگا۔ رب تعالی ہے دعا کو ہوں کہ وہ آپ کو بچی خوشیاں وے اور والدہ کے درجات بلند کرنے 'آمین ۔ ملاقات ڈ اکٹر فوزیقبسم سے خاصی طویل اور اچھی رہی۔'' پیا کا گھر'' ماریہ فاطمہ ماشااللہ بہت ساری خوشیاں اور زندگی بھر کا سکونی خدا آپ کی حیات میں لکھ دیے' آمین \_ بہت خوب صورت باتیں ول کوچھوگئ \_ جا جنوں کے دیکھا قبال بانو کا دردد بتاحقیقوں ہے آشنائی بخشامختم افسانہ بہت خوب۔" بردا آ دی "سباس گل آئی احساس تشکرے تی بارآ تھوں کے کوشے بھیگ گئے تی بارمسلمان ہونے پراکھمدنلد کہااور کہانی پڑھتے ہوئے ان گنت بارآ پ کوسلام پیش کیااللہ کرئے زور قلم اور زیادہ آبین بیمباری راہ دیکھی ہے نز ہت جبین ضیاء بہترین ناولٹ مجھ ناچیز کوکہیں کہیں شک تھا کہ سوشیلے والا کوئی معاملہ ہوسکتا ہے اور جاہل پرتمیز کوعقل بردی جلدی آگئی اچھا لگا۔''میرے خواب زندہ ہیں'' اور'' دل کے دریجے'' بہترین سلسلہ دار ناول خوب صورتی ہے آگے بڑھتے ہوئے ۔''تیرے خیال ہے' صائمہ قریشی خاصا اچھا اور ہارٹ فچنگ لکھا۔ مردتو بھی مجبور نہیں ہوتا اگردہ حالات ہے مجھوتا کرلیتا ہے تو لڑکی کو بحب جیسی خوش گمانی میں رہنے کی قطعی ضرورت نہیں لیکن یہاں جو بڑوں نے کیا وہ اثنا بھی ناپرزمیں يمي موتائے ويلڈن -" كيا كھيل عشق نے كھيلا" محبت كى داستان ميں دكھ داؤيت كى ريت لكھ دى بهاايوب بہت بہترين-

v.Paksociety.com

''اسکینڈل'' آپانا دیہ احمد کیا خوب لکھا' ماشا اللہ اور بچھے سکون ملا۔''من کاسپ' سیما بنت عاصم الگ نام بہترین سبق امید تھی البنہ اختیا م اجھار ہا ہیرو نے اچھا فیصلہ کیا اور بچھے سکون ملا۔''من کاسپ' سیما بنت عاصم الگ نام بہترین سبق بہت خوب۔'' حیر بے لوٹ آنے تک' تملی خہیم گل کی اچھی تحرید کمل تبھرہ کہانی مکمل ہونے پر ان شااللہ۔'' بندگی ' غزالہ جلیل راؤ آپی ویری ویل۔''پر رحمت' مصباح علی بہترین ۔'' میں ایک لڑکی ہوں' عائشہ پر ویز صدیقی حقیقت پر مبنی بہترین اور پختہ انداز تحرید کے ساتھ لکھا گیا پہلا افسانہ مبار کبادلڑکی ۔ تجاب صباحت رفیق بہت بہترین اللہ مزید کا میابیاں دے آئین۔ وراسوچھ'' ثنا ناز بہت بہترین ۔'' جیسا میں نے دیکھا' طب نبوی شکھی ' برم خن' کچن کا رز' آرائش حس' عالم میں انتخاب شوتی تحریر حسن خیال شوہز کی ونیا' ٹو بچک' سبھی پرنگاہ ڈالی اچھے سلے کی نہ کی کی ڈول سے آشائی بخش کر عروج کی مزل مجموعی طور پر تجاب ہے مثال رہا' جمیں بہت پند آیا اللہ تعالی ترقی کی ہزاروں سیڑھیوں سے آشائی بخش کر عروج کی مزل مطاکر کے' آمین ٹم آئین۔

ہے۔ اب اس دعا کے سماتھ اسٹانے ماہ تک کے لیے اجازت چاہوں گی کہ انڈرتھا لی ہم سب کوایے عندا المان نئی رکھے اور ملک پاکستان کورشمن عناصر سے محفوظ فرمائے اور اسے رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے آئین ۔ تمام جیتنے والی بہنوں کو اوارے کی جانب سے ڈھیروں ممارک باد۔



husanekhyal@gmail.com

حجاب ۱۱۵ سسایریل ۲۰۱۲ م

2000 ESTS

لبوں پرمونچھوں کی طرح ہال آگ تے ہیں۔ ان حالتوں میں حیض ہر ماہ با قاعدہ رخم کی اندرونی تہدے خارج ہوتا ہے لیکن راہتے کی بندش کی وجہ سے خارج نہیں ہو یا تا جس کی دجہ سے بعض تکالیف مثلاً جسم پرخارش وغیرہ جنم لیت

سی سی سی بادے کا بیان ہیں ہیں آلات خاسل کی بناوے کا تھوڑا سائقص ہوتا ہے اور وہ نقص علاج کے ذریعے درست ہوسکتا ہے۔ ان حالات میں حیض تو ہوتے ہیں مگر اخراج کا راستہ رخم کے منے کی بندش کی دجہ ہے ہیں مگر اخراج کا اندرجمع ہوتے رہے ہیں اس وجہ ہے ہر حیض کے نائم مریضہ کو سخت تکلیف ہوتی رہے ہیں اس وجہ ہے ہر حیض کے نائم مریضہ کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ رخم کی دیواروں میں درد آلات تناسل میں درد آلات تناسل میں درد کے شدید دورے ہوا کرتے ہیں آگر ہروقت اس تکلیف کی طرف راغب ہوکر پردہ کا علاج نہ کیا جائے تو خون جیش شکم کی طرف راغب ہوکر پردہ بار یعطون کو ماؤف کر وہتا ہے اس کے اندر ورم بیدا ہوگر مہلک مورت اختیار کر لیتا ہے بعض کیسر میں کچھ ورتوں کوچش ہوتا ہیں آئیس آئیس کی علاج کی ضرورے ہی نہیں پر تی اور دہ بے بھی بیدا کرتی ہیں۔ پیدا کرتی ہیں۔

علامات

حیق آنے ہے چندون پہلے آلات تناسل میں ورد ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ رقم کے اندرونی حصول خاص طور پر (Ovaries) میں شدید ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریضہ ہے چین ہوجاتی ہے بعض اوقات ہندش کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے بعض صورتوں میں چیش کے بجائے تکسیر یا بواسر بیٹنی مقعد سے خون جاری ہوجاتا ہے۔ مریضہ کمزور اور پہلی ہوتی ہے بیٹلی ویلی رموی مزان کی ہوتی ہے۔ دوران خون میں کمزوری ہوتی ہے اس لیے ان مریضا وی میں مروی سے ذکی آئی ہوتی ہے جاذبیت میں کئی غذا سے نفرت یا ہے پروائی اس کے برعس ایسی مزیضا کمی بھی ہیں جن کی شکل وشاہت سے موٹا یا ظاہر ہوتا ہے۔

مریضاؤں میں گرزہ کمراور دانوں میں درڈشکم کے نچلے حصے میں بوجۂ سستی بے آرامی ہوتی ہے۔ بیعلامت چند کھنٹے یا ایک دودن رہنے کے بعد حیض نمودار ہوئے بغیرختم ہوجاتی ہے۔ یا حیض کے بعد عض کے بعد حیض نمودار ہوئے بغیرختم ہوجاتی ہے۔ یا حیض کے بجائے کیکوریا ہوتا ہے۔ یا حیض کے بجائے کیکوریا ہوتا ہے۔

حیض کا رک جانا ای مرض میں کھ عرصہ تک حیض آتار متاہے تربعض بلدات حیص خیض ایک قدرتی کورس ہے جو جوانی سے من یاس تک تھیک وقفہ پراور با قاعدگی ہے عورتوں کو ہوتار ہتا ہے کیکن جب اس با قاعدگی اور قدرتی کورس میں کسی سم کی تبدیلی ہوجائے تو عورت کی صحت پر بہت بڑافرق پڑتا ہے۔ یہ بے قاعدگی اور غیر قدرتی بن عورت کی تندرسی پراٹر ڈالتے ہیں جس کا درست ہوتا ہی عورتوں کو صحت عطا کرنے کے مترادف ہے۔

معویی بین برش حیض سے مراد حیض کانی نایا حیض کا ایک دودان رہ کر بند ہوجانا ہے یا حیض کا حمل کے بغیر کئی ماہ رک کری نا ہے اس مرض کے ابتدا سے ہی عورت کو حیض کی تکلیف ہوتی ہے یا کسی ادر وجہ سے حیض کا اخراج بند ہوجائے یا بہت کم مقدار میں آئے۔ بعض اوقات حیض بند ہوجائے کی صورت میں کسی دوسرے راستہ مثلاً ناک بینی تکسیر کی صورت میں یا منہ سے یا بواسر کی وجہ سے ماہ یہ ماہ خوان خارج ہوتا رہتا ہے۔ حیض کے بند ہونے کی مختلف شکلوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہند ہونے کی مختلف شکلوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا

(ا)جب حيض محمى طاهراى نه مواهو

(٢) جب حيض طاهر موكردك چكامو

(٣) بھی جيف کئ مهينوں تک جاري رہے اور بھي رک

-2-6

جب حیض کمیھی ظاہر ھی نہ ھوا ھو
اس میں بندش اندرونی آلات تناسل کی خرابی ہے واقع
ہوتی ہے جس میں آلات تناسل کمل طور پرنشو زنما یافتہ نہیں
ہوتے یا جسیہ الرحم ہوتے ہی نہیں یا سو کھیا چھوٹے ہوتے
ہیں۔اس می کے کیس بھی ملتے ہیں جس میں بیا لات اڑکین
کے زمانے میں کسی حادثہ یا چوٹ کی وجہ سے معزوب ہوکر
تاکارہ ہو چکے ہوں۔ مریضہ کی باتی جسمانی کیفیتیں بالکل
درست ہوتی ہیں جسم کا ہر تعل اور نشو ونما بالکل ٹھیک اور با قاعدہ
ہوتی ہیں مرصرف ایک ہی چیز کی کی ہوتی ہے وہ ہے آلات
ہوتی ہیں مرصرف ایک ہی چیز کی کی ہوتی ہے وہ ہے آلات
ہوتی ہیں مراصرف ایک ہی چیز کی کی ہوتی ہے وہ ہے آلات

حجاب ..... 314 ....اپريل ۲۰۱۲م

بیار بول کی وجد سے تابند ہوجا تا ہے ان کی بندش رکا یک بھی ہوسکتی ہے اور اچا تک اور آ ہتے بھی بھی پیشدید اور خطر ناک صورت بھی اختیار کر لیتی ہے اور بھی بیاحالت طبعی خرابی کا پیش خيمه مولى ہے مثلات دق يارح كى خرابيال۔

حیض کی ایک بندش سردی لگ جانے سے یاجسم کے بھیگ جانے سے ہوعتی ہے جب سلانِ حیض شروع ہوتا ہے تو یکا یک سردی لگ جانے سے چیش رک جاتا ہے۔نظام عصبی پر صدمه مثلاً دُريايكا يك اورخود اى دماعى يريشالى ياجسمالى ودماعى ابتری سے سلان رک سکتا ہے۔ حیض کی دریند رکاوٹ کی مندرجدذيل وجوبات ہوسكتی ہیں جسم میں كمزور كرنے والے اور آہستہ آہستہ ظاہر ہونے والے اثرات توجوان لڑ کیوں کا گھر مين بندر مهنااورستي كي زندگي بسر كرنامنخت د ماغي محنت غذائيت کی کی لیکوریایا کوئی طبعی خرابی۔

علامات

تیز بخار وروسر نبض میں تیزی پیاس مثلیٰ حیض کے ایکا یک بند ہوجانے سے مقامی ورم رقم یا (Ovaries) میں پداہوجاتے ہیں۔

حیض کی مکاوٹ سے ہسٹریا جیسی تکالیف یا اعصابی دردول كي نمود بھى بعض اوقات ہوئي ہيں اور پيٽ تکليف بڑھ كرسر چھیپرمے اور معدے کو ہاؤف کرعتی ہیں بعض اوقات حیض کے بند ہونے کے سخت ترین نتائج اعصابی کمزوری اعصابی تكاليف مثلاً عشى نابيناني كانول مين سينيال بجنا مكته ادرفالج بھی ہوسکتے ہیں۔

بے قاعدہ حیض

ال غيرطبعي بندش حيض مين كجهر صبتك حيض آتار بتاب محربعض بماريول كي وجهي حيض كا آنا بند موجاتا ہے كيونك ان میں ممل طور برجیف بندش جیس ہوتے اس لیے بیے ناعدہ بھی ہوتے ہیں اورخون کی مقدار بھی بالکل بے قاعدہ ہوتی ہے اس بے قاعد کی میں ہوسکتا ہے کہ چض کا وقت کم ہوجائے۔ علامات

بعض اوقات حیض جاری ہی نہیں ہوتا ہیڑو اور کمر میں شد بددرد ہوتا ہے اور بھی تھوڑ اساجاری ہوکر بند ہوجا تا ہے۔ يرهيز وغذا جائے انڈے بینگن محنت مشقت اجھلنا کودنا رنج وغم

خوف وغيره مصدورر بهناحيا ہے۔

تجرى كاشورية مونك كى دال خشك ار هركى دال لوكى تورئ يالك بسكث وغيره يعنى زودعضم غذا كاستعال كرناحيا بيي علاج بالمثل السرض ميں بالشل دواجرت انكيز اثرات ركھتى ہے۔

اهم ادویات کمی تفصیل بسران اونیا: حیض کے بجائے تکسیرجاری ہومنہ مقعد تک خشکی سخت تبض پیاس کی زیادتی اور جوڑوں میں בלבי שנענופ

هلسائيلا: جبيض رك رك كربهتا مؤياؤل بهيكن کے باعث حیض رک گیا ہوجن اڑ کیوں کوخون کی تمی کی وجہ ہے حيض وقت پرجاری نه هو بلکه دیرے ظاہر ہوا ہو۔

كسكيريا كاوب: ابتدام بي حف ك ظاهر مون يل دير مور بي مؤساته و بي سراورسينه مين اجتماع خون موجس کے باعث پھیپیروں میں شکایات پیدا ہوگئی ہوں۔مولی خنا زبري مزاج والى كزكيال جن كويسينة سانى سيعة جاتا بواور معده میں تیز ابیت کی شکایت ہو۔

كسريه فانتس : فرباندام عورتول مين بندش يفل خون حیق کے بجائے زردرنگ کا یائی تکے اورجسم پرخارش پھنسیاں ہوجن سے لیس دار رطوبت نظے اور خارش بھی ہو۔

ببهيا: جن خواتين كى جلد جهم زم اور نگ سياه هو نقابت و مروری کے ساتھ بندش حیض ہو۔

فنيسوم ميت: ابتدايس الرحيض ويرسي ظاهر مول اور ساتھ ہی ممزوری مستی ول کی دھومکن برھی ہوئی مخنوں کے یاں سوجن ہوجن کے چہرے تمتما جاتے ہوں یا زردرنگ والی جن کی آئھوں کے نیچ حلقے بڑے ہوئے ہوں۔ فسلوسفو واس: نازك مزاج ويلى تلي كمواركران

رنگ سفید مال جن کار جمان تب دل کی طرف ہو حیض کے بجائے حلق سے خوان آئے۔

اس کے علاوہ سی می فیوگا کوشم ولکا مارا جلسی میم لائیکو يودْ يمُ سلفرُ چائناً اليكونائيث اليلومينا ُ چليدُ وينم ُ بور كس وغيره قابل ذكر بين \_

(جاری ہے)

ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہیں دکھائیں مے۔ (شمینہ جی عورت پر ہاتھ دوسری عورت زیادہ اٹھاتی ہے ) سلطانہ صد لقی

فلم''بیانا' کے تشیم کارادارے ہم فلمز گی روح روال سلطانہ صدیقی نے سنیما مالگان سے کہا ہے گہ وہ اب بھارتی فلموں کے ساتھ پاکستانی فلموں کو بھی وقت فراہم کریں۔ اب ملکی فلموں کی کامیابی کا تناسب بہت اچھا ہے اور ریفامیں بیرون مما لک بین بھی پسند کی جارتی ہیں۔ (خداق) انہوں نے فلم کے دواہم ستون محت مرز ا اور سنم سعید کے بارے میں کہا کہ بیصرف فلم کے مرز شرخ اور سنم سعید کے بارے میں کہا کہ بیصرف فلم کے مرز شرخ مردار میں بھی لگا ہے ہم کی وی کا ایک حصہ ہیں (اداکار کو ملحین بھی لگا نے ہم کی وی کا ایک حصہ ہیں (اداکار کو ملحین بھی لگا نے ہم کی وی کا ایک حصہ ہیں (اداکار کو ملحین بھی لگا نے اور پھینا بیجانا کی نمائش فلم ہیوں ہے ملحین بھی لگا نے ا





فوادخان .....دوکروڑ

باخبر ذرائع کے مطابق اداکار فوادخان پاکستانی فلم کا
دوکروڑکا معاوضہ لینے دالے پہلے اداکار ہوں ہے، جس
میں و داہرہ خان کے ساتھ کام کریں گے۔ (دوکروڑ ماہرہ
کے ساتھ کام کرنے کے لیے رہے ہیں؟) آبیس ممتاز
فلساز سجادگل نے کاسٹ کیا ہے (معاوضہ سننے کے بعد
السی اسی نیوں نہیں آت) اور اب فواد خان جلد ہی فلم کی
شونک کے لیے شیڈ ول جاری کریں گے۔ توقع ہے کہ فلم
کی شونک کے لیے شیڈ ول جاری کریں گے۔ توقع ہے کہ فلم
کی شونک کے اسٹ کا احتقاب جلد ہوگا جس میں عامور
کی وگیر کاسٹ کا احتقاب جلد ہوگا جس میں عامور
اداکاروں کوشامل کیا جائے گا اس فلم کے مصنف اور
مرابی کارسر مدمئو ہوں گے۔

سینزادا کار بیشید و زارہ نے شریعی جید چناہے کو
اسٹر ایوارڈ جینے پر مہار کیا درہے مدیے کہا کہ آن ہے
ہوئے میں کہ کی ڈراے میں خواشن پر ہاتھ اٹھائے
ہوئے میں دکھا تیں گے۔اواکار و ثمیند پیرزادہ کا کہنا تھا
کہ شریمن کے ایوارڈ جینے پر بہت خوش ہوئی ہے مسئلے
اجا گر کرنا ہمارا اور آنہیں حل کرنا حکومت کا کام ہے۔ محبت
ورواداری کے رشتوں میں تشدد نہیں ہونا چاہیے ہمیں عہد
کرنا ہوگا کہ ہم آج ہے کی ڈراھے میں کمی عورت پر

حجاب ۱۱۵ سسا 316 سساپریل ۲۰۱۲

فلمساز، اداکارواینگرساحرادهی کی زیر محیل فلم دراسته کے حقوق معروف تقتیم کار ادارے آئی جی ایم می نے حاصل کرلئے ہیں، اس سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ادارے کے چیئر میں شیخ امجد رشید اور ساح گیا جس میں ادارے کے چیئر میں شیخ امجد رشید اور ساح لودهی نے دستخط کیے۔ دو بھائیوں کی اس کہانی میں ساح لودهی ہیں ایک اہم کردار میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ دومرے بھائی است المہ کردار میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ دومرے بھائی است المہ کردار میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ دومرے بھائی است المہ کردار میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ میں ساحر لودهی ، ابیر رضوی ، اعجاز اسلم ، شمعون عباسی ، نوید میں ساحر لودهی ، ابیر رضوی ، اعجاز اسلم ، شمعون عباسی ، نوید حضوصیت یہ چانگاڑ اسٹار سنیا منصور شامل ہیں ۔ فلم کی ایک خصوصیت یہ چانگاڑ اسٹار سنیا منصور شامل ہیں۔ فلم کی ایک خصوصیت یہ کہاں میں راحت فتح علی خان کی عمدہ گائیگی بھی شامل ہے۔ اس میں راحت فتح علی خان کی عمدہ گائیگی بھی شامل ہے۔ اور ماڈل میٹرا کا آسٹم نمبر بھی شامل ہے۔ اور ماڈل میٹرا کا آسٹم نمبر بھی شامل ہے۔

ہم ساہوتو سامنے کے اداکار طلعت حسین کو چھپن چھپائی کے بعد ہدا یٹکار عبیل قریش نے اپنی نئی آم'' ایکٹران لاء''میں کا سٹ کرلیا ہے، دہ قلم میں اوم پوری کے مقابل اداکاری کے جوہر دکھا کیں ملے فلم کی شوننگ کا آغاز رواں ماہ ہوگا جس کے لیے ادم پوری حصوصی طور پر کراچی آئیں مجے۔ ایک ڈرامداور

پروڈ یوسرز عبداللہ کا دوائی اور اسد قریقی نے یاسر نواز 
ہے ایک کی وی سیریل بنانے کے لیے معاہدہ کیا ہے، 
جس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ اس میں نے 
فنکاروں کے ہمراہ بعض سینئرادا کاربھی اوا کاری کا مظاہرہ 
کریں گے۔ (اگر وقت ہوا تو) معلوم ہوا ہے کہ 
پروڈ یوسرنے یاسرنواز کوڈرامے بنانے کے لیے ہرتم کے 
تعاون کی یقین دہائی کرائی ہے۔

ادا کارسعودنے کہاہے کہ فلم انڈسٹری کی بہتری کے اور کارسعود نے کہاہے کہ فلم انڈسٹری کی بہتری کے لئے سوچ کی تنبدیلی انتہائی اہم ہے اور فلم انڈسٹری کی کامیابی ایک اچھی سوچ کی وجہ ہے ممکن ہو تکی ہے۔ کامیابی ایک ہمیں بناتے رہے مشکلات سے نہیں جب تک ہم روایتی فلمیں بناتے رہے مشکلات سے نہیں





شوہز حلقوں میں معمررانا کے اس اقدام پرمسرت کا اظہار کیا جارہا ہے۔ اسپتال میں موجود بھار بچے معمررانا کواپنے درمیان پاکر بے بناہ خوش ہوئے معمررانا نے کہا کہان کے لئے میدن ہمیشہ یادگار رہےگا۔ ایک کامیانی اور

گلوکار ابرار الحق نے اپنی آڈیوالبم پرکام شروع کر دیا۔ ان کی ٹی البم میں ''بلو'' کے نام سے بھی ایک گانا شامل کیا گیاہے۔ امکان ظاہر کیا جارہاہے کہ مستقبل میں ابرار الحق گلوکاری کی طرف رجان کم کر کے سیاست کی جانب اپنی تمام توجہ مرکوز کرلیں کے۔ ابرار الحق واحد گلوکار بیں جن کی تمام البمر نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ جیں جن کی تمام البمر نے شاندار کامیابی حاصل کی۔

كلوكارعارف لوہاركى اسلام آياديس مونے والے شو



میں شاندار پرفارمنس، اپنی خوب صورت گائیگی ہے سال باندرددیا۔ ایک بخی ادارے کے زیراہتمام اسلام آباد میں میوز یکل شوکا انعقاد کیا گیا جس میں فوک ادرصوفیانہ کلام پیش کر کے عارف لوہار نے میلہ لوٹ لیا۔ خاص طور پر جب انہوں نے ''جنگئی'' پیش کی تو شومیس شریک اکثر افرادگانے کے دوران جمومتے رہے۔

برابرں بھارت ہے گلوکاروں، ادا کاروں کی آید ایک مرتب پھرز در پکڑ گئی ،گزشتہ دو ہاہ کے دوران شرمیلا ٹیگور، جوہی لکل سکے لیکن جب ہے اچھے موضوعات پر فلمیں بن رہی ہیں تو فلم بین بھی ان کا خیر مقدم کررہے ہیں۔( پج کہدرہے ہیں لگنا تو نہیں ہے) صباقہر.....مطمئن نہیں

اداکارہ صباقر نے کہا ہے کہ مسلس کام کرنے کے باد جودا ہے بھی اپنے کام سے مطمئن ہیں، (کیسانیت جو باد جودا ہے بھی آپ کی اداکاری میں) میرے اندر ہر وقت ایسی ہے بھی آپ کی اداکاری میں) میرے اندر ہر کام کرنا ہے۔ بے فک خدا کی ذات نے مجھے عزت، دولت اور شہرت سے نواز اہے مگراس کے باوجود ابھی میں نے اپنی منزل حاصل نہیں کی۔ میں شویز کی دنیا میں ایسا کام کرنا چاہتی ہوں جو میرے جانے کے بعد بھی میری کے اپنی ایسا کی کام کرنا چاہتی ہوں جو میرے جانے کے بعد بھی میری کے میان دیا میں ایسا کی میری کے دہمن میں کے میکن رہے اور میرا کر یکٹر میشہ لوگوں کے ذہمن میں کہا ہے میں نے مہت سے ڈائر میٹرز کے ساتھ کام کیا اوراداکاروں میں کرائی کے سینتر اداکاروں کے لئے ایک اکیڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اداکاروں کے لئے ایک اکیڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داکاروں کے لئے ایک اکیڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داکاروں کے لئے ایک اکیڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داکاروں کے لئے ایک اکیڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داکاروں کے لئے ایک اکیڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داکاروں کے لئے ایک اکیڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داکاروں کے لئے ایک اکیڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داکاروں کے لئے ایک اکیڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داکاروں کے لئے ایک اکیڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داکاروں کے لئے ایک اکیڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داکاروں کے لئے ایک اکیڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داکاروں کے لئے ایک اکیڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داکاروں کے لئے ایک ایک ایک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داکاروں کے لئے ایک ایک کیسی کی حیثیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داکاروں کی کیا تھ کی دو تی ہے دائے گیا کہ کی دیگر کی حیثیت کی حیثیت کی حیثیت کی حیثیت کی دی کی دیگر کی دیگر

ماؤل وادا کارہ ماہرہ خان نے کہا کہ بالی دؤیس کیرئیر
کا آغاز شاہ رخ خان کے ساتھ کرنامیرے لیے اعزاز
سے کم ہیں ہے۔ بین ہیں جانی کہ بالی وؤیس آہیں کس
طرح لیا جائے گا لیکن میرے لیے یہ بالکل مختلف تجربہ
ہے۔ یہاں ہرضض کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا
ہے۔ ڈائز کیٹر شونگ سے پہلے ہی اپنا پیپرورک ممل
کرکتا تاہے (ابھی تے تعریفیں) اس نے سیٹ پر پہنچنا
ہے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ شونگ کے دوران شئیر
جونیئر کا فرق ختم اور ہرکوئی اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو
جاتا ہے۔ بالی دوڈ اسٹارز کے ساتھ شوٹ کرتے ہوئے
ماتا ہے۔ بالی دوڈ اسٹارز کے ساتھ شوٹ کرتے ہوئے
ماتا ہے۔ بالی دوڈ اسٹارز کے ساتھ شوٹ کرتے ہوئے
کہیں بھی پریشائی کاسامنائیس کرنا پڑا۔
مہیں بھی پریشائی کاسامنائیس کرنا پڑا۔

خوسیاں بچوں کے سنگ فلسٹار معمررانا نے اپنی 44ویں سالگرہ کراچی کے ایک اسپتال میں مریض بچوں کے ساتھ منائی جس پر

حجاب ..... 318 ....اپریل۲۰۱۲ء

سريل "افشال" ميس ميودي تاجر كي يني اور" آخري چٹان میں ملک إزابيل كے كرداروں نے أنبيس غير معمولي شهرت بخشى ـ ويكرمشهور تاريخي ذرامول مين "غرناط" "شاہین" اور" فیموسلطان" شامل ہیں۔طاہرہ واسطی کی خاص پیجان ان کی پروقاراور پر کشش شخصیت بھی جس کی وجدے البیں شاہانہ انداز کے کرداروں کے لیے انتہائی يسنديده قراردياجاتا تفابان كيشو هررضوان واسطى بهي اسے عبد کے معروف ئی وی اداکار اور انگلش نیوز کاسر تتصه مرحومه كي ايك صاحبزادي ليكي واسطى بھي فيلي ويژن کے لیے کام کر چی ہیںان کی مشہور سیر ملز میں جانگاوس، تحتكول،شابين، مع،آخرى چان، افشان، دلدل اورفشار شامل ہیں۔وہ جتنی انجھی ادا کارہ تھیں اتنی ہی انچھی مصنفہ بھی تھیں سائنس فکشنِ پروہ بہت انچھالکھتی تھیں۔ پی فی وی کے لئے انہوں نے کئی ڈرائے کر یا گئے۔

اظفر جعفر ..... جاتال مدایتکار اظفر جعفری کی رومانوی فلم" جانال" پوسٹ پروڈ کشن کے مراحل میں بیٹنچ گئے ہے۔ فلم کی شوشک اسلام

آ بادہ سوات اور شال علاقہ جات میں کی گئی ہے۔ کاسٹ میں بلال اشرف، جنیدخان علی رحمان نمایاں ہیں۔ فلم کی

کہائی عثان خالد بٹ نے تحریر کی ہے۔ بیقلم رواں سال

پورے پاکستان میں فمائش کیلئے پیش کی جائے گی۔ کینیڈا ہے پاکستان

راحت کاظمی اور ساحرہ کاظمی کے صاحبزادے علی کاظمی آج کل کینیڈا ہے یا کستان آئے ہوئے ہیں اور متعدد فی وی ڈراموں میں اداکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔(کوئی اور کام نہیں ملا) انہوں نے ٹور شوقکم کالج ے اوا کاری، ہدایگاری اور تکنیک کی تعلیم حاصل کی۔ ( کرنی بھی جاہے تھی) انہیں کئی زبانوں پرعبور حاصل ہے۔انہوں نے ہندوستانی تکنیک کاروں کی فلم"بیا بوائز'' اور کئی وستاویزی فلموں میں بھی این فنکارانہ

صلاحیتوں کامظاہرہ کیاہے۔ صوفیہ مرزا.....فلموں میں

چا وُلہ متعدد گلوکاراور رضا مراد بمعہ میملی لاہور کے دور<sub>ے</sub> پرآئے۔(اس کے بعدی کیا ہوا) پاکستان فلم انڈسٹری کے سنجیدہ اور جب الوطن فلمی حلقوں نے کہا ہے کہ ہمی<u>ں</u> برابری کی سطیر بھارت سے ہرشعبے میں تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے۔ بھارت میں ہاری فلموں کی نمائش اور فنكارول كى آمدورفت برابري كى تطع يربهونا ضروري ب\_ ۋرامەمىر....مقبول

ادا کارصائم علی کی ڈرامہ سیریل" ہیں" منفرد موضوع کے باعث ناظرین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو کئے۔ بھی تی وی چینل ہے آن ایئر ڈرامہ سیریل "ہیر" ين ادا كارصائم على بيمي ياشا، دانيه، مديحه، بي كل اورزين طاہرہ سمیت دیگرادا کارشائل ہیں۔ ندکورہ سیریل اپنے

اچھوتے موضوع کی وجہ سے ٹی وی ناظرین کی توجہ کا مرکزی ہوئی ہے۔ عروہ کی شادی

ادا کار فرحان سعید نے کہا ہے کہ عروہ حسین سے میرے تعلقات کی سے ڈھکے چھے جیس، ہم ایک ہیں اور ہرکوئی اس بارے میں جانتا ہے۔ فرحان سعیدی پیشہ وارانہ زندگی کامیاب ہے تو ان کی ذاتی زندگی بھی مجھے مہم تہیں۔ فرحان سعيد كاكهنا تفاكه بم ال ممن مين بهلي بهي سوشل ميڈيا پراعتراف كريكے ہيں اور بيرافواه نہيں بلكہ حقيقت ہے جبکہ دونوں ملک میں ہونے والی بردی تقریبات میں اکثر انکھے ہوتے ہیں تاہم یہ فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے کہ دونوں متعقبل قریب میں شادی کریں گے۔

ایک برس اور بیت گیا

ئي دي کي معروف ادا کاره طاہره واسطى کی چوهي بري منائي كئي ـ طاہرہ 1944ء میں سرگودھا میں پیدا ہوئیں، ابتدائي تعليم كے بعد، ايك عرصے تك أن كا قيام لا موراور مر کراچی میں رہا۔ اداکاری کا آغاز 1968ء میں یا کستان نیلی ویژن کی ڈرامہ سیریل "جیب کترا" ہے کہا۔ 80ء اور 90ء کے عشرے میں ان کا شار کیلی ویژن کی صف اول کی ادا کاراؤں میں کیا جاتا تھا۔ڈرامہ

# پاک سوسائل کائے کام کی میکیات پیچلی کائے کام کے می کائی کائے کا کائی کائے کا کائے کا کے میں کا کائے کا کے میں کا جائے گائے گائے کے میں کے می

= UNUSUES

عیرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ مركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





پاکستانی ڈرامہ عوام میں مقبول ہونے گے اور مملی ویژن کے گئی سے سیر ملز کے علاوہ نجی شیلی ویژن چینلز پر چیش کے جانے والے ڈرامے بھی عوام میں بے حد مقبول ہونے گئے جانے والے ڈرامے بھی عوام میں بے حد مقبول ہونے گئے جیں اور اس شعبہ میں بھی سینئر اور تجربہ کار لوگوں کے علاوہ سے اور باصلاحیت لوگ میدان میں لوگوں کے علاوہ سے اور باصلاحیت لوگ میدان میں آئے ہیں جوعمہ ہ ڈرامے بنارہے ہیں۔
آئے ہیں جوعمہ ہ ڈرامے بنارہے ہیں۔

ا سور سال ما میں اور سال ما میں اور سال میں اور سال میں اور کی اور میں اور کی اور میں اور کی میں شوشک شروع ہوگئی۔ فلم میں ان کی بیٹی کے کردار کیلئے ادا کارہ اکسر اہاس اور پاکستانی ادا کارہ جل علی کا نام لیا جارہا ہے،



تاہم ان دونوں میں ہے کی کواہی فائل نہیں کیا گیا، کم
کے پروڈ یوسر ادا کارہ کیل علی کو لینے کے خواہش مند ہیں
جن کی پاکستانی فلم'' زندگی تنی حسین ہے' ریلیز کے لئے
تیار ہے۔ ادا کارہ سری دیوی تین سال کے وقفے کے بعد
سی فلم کی عکسبندی میں حصہ لے رہی ہیں۔ (اب بھی کیا
ضرورت تھی) اس ہے قبل انہوں نے فلموں سے طویل
غیر حاضری کے بعد فلم'' انگلش دیکش'' میں کام کیا تھا جو
بلاک بسٹر ثابت ہوئی تھی ۔ فلم'' مام' میں ان کے ساتھ
بلاک بسٹر ثابت ہوئی تھی ۔ فلم'' مام' میں ان کے ساتھ

ماؤل دادا كاره صوفيه مرزانے كها كفكم انڈسٹرى والول کودوبارہ موقع ملا ہے جس میں وہ ماضی میں ہونے والی كوتابيون اورخاميون كاازاله كرت موئ بهترين فلميس بنائیں جنہیں فخر کے ساتھ پوری دنیا میں نمائش کے لیے پیش کیا جاسکے۔اب جمیں اچھی قلم بنانے کے ساتھ بین الاقوامي ماركيث تك رسائي بهي حاصل كرنا موكى كيونكساس طرح قلم میں سرمایہ کاری کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو کی۔ وہ فلم کے بھی خلاف جبیں رہی مگراس وقت جس طرح کی ہارے ہال قلمیں بن رہی تھیں، انہیں فلم بین مسر و کر چکے تھے۔ ایسانہیں کہ فلم میکنگ کے حوالے ے مارے ماس باصلاحیت لوگ نہیں، بدسمتی سے وسأئل اور بلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے فلم انڈسٹری زبوں حالي كاشكار موكى \_اب الحيمي قلميس بن ربى بين قلم ميس کام کررہی ہوں اس کی شوننگ یا کستان اور او کے سمیت ویکر ممالک میں ہوگی۔ اس میں سنتیر اداکارہ بشری انصاری اور جاوید ترقیح مجھی ہیں۔ (انہی سے مجھے کے کیسی باكتناني ذراب عرون ير

پاکستان میلی ویژن اور کی میلی ویژن چیتلو برایک
مرتبہ پھر معیاری اور بہترین فرائے پیش کئے جارہے
ہیں جن کے باعث غیر کئی ڈراموں کی ما نگ میں کی واقع
ہوئی ہے اور ڈرامہ شائفین نے دوبارہ اپنے ملک کے
ڈراموں کو پیند کیا ہے۔ ڈرائع کے مطابق پاکستان فلم
انڈ سٹری کے بعد ڈرائے بھی زوال کا شکار تھے گئین ایک
مرجبہ پھر ڈرامہ سے دابسہ شراکت دار سر جوڈ کر بیٹھے اور
مرجبہ پھر ڈرامہ سے دابسہ شراکت دار سر جوڈ کر بیٹھے اور
ماضی میں پاکستان میں اعلی معیار کے ڈرامہ تیار کئے
ماضی میں پاکستان میں اعلی معیار کے ڈرامہ تیار کئے
ماضی میں پاکستان میں اعلی معیار کے ڈرامہ تیار کئے
ماضی میں پاکستان میں اعلی معیار کے ڈرامہ تیار کئے
ماشی میں پاکستان میں اعلی معیار کے ڈرامہ تیار کئے
ماشی میں پاکستان میں اعلی معیار کے ڈرامہ تیار کئے
ماشی میں پاکستان میں اعلی معیار کے ڈرامہ تیار کئے
ماشی میں پاکستان میں اعلی معیار کے ڈرامہ تیار کئے
مرجبہ کی دیوار میں
مقبول تھے ان میں ڈرامہ وارث تنہائیاں ان کہی دھوپ
مزاروں راست ڈرمواں جیا ندگر میں آ ہے میں من چلے کا سودا
مزاروں راست ڈرمواں جیا ندگر میں آ ہے میں من چلے کا سودا
مونا جیا ندی اور دیگر شام ہیں ۔ اب ایک مرجبہ پھر



EADING

حجاب ..... 320 .....اپريل ۲۰۱۲ء

میں شکر کو کنٹرول کرتا ہے اس لیے پیاز ذیا بیلس کے مریض کے لیے بہترین دوا ہے علاوہ ازیں پیاز میں گندھک لوہا اور اعصاب کے لیے بہت سے طاقتور

اورای طرح اس میں پیشاب اور صفراء کوخارج کرنے كاماده بقى پاياجا تاہےاور بيقلب دوران خون كو بھى كنثرول میں رکھتا ہے اور اس کے خمیرہ اور انزائیم معدہ کے لیے مفید جیں اور ہارمون کی پیدائش بڑھا تا ہے۔ بیاز کے بارے میں یکھی دارے کریے جراثیم کے خلاف کام کرتا ہے اور سیسلین اور مابولین اور گندهک سے زیادہ طاقتور ہے۔ ای لیے بیسل زہری اور کیلان کے لیے فائدہ مندہے اور خطرناك جراثيم كوبلاك كرتا ب لبدّا تازه بيازا لي بشر کے لیے کامیابی کی عفانت ریتائے جواے اکٹ کھائے كے بعدا ستعال كري اور حاراا كيان كال بيكر الله كے باتھ میں ہے البتہ لیعن مواقع پر سیات ایت ہے کہ أكتر المروسيده حضرات بباز كالستعال كرتي إي ادرام اش ے عافیت اور طاقت یانے کے لیے بیاز کھائے ہیں۔ اور ہیں ورے (جو تد میم مورخ گررا ہے) کا آول ہے

كرنتب سيان شهر يول ر له وه كيسے بهار جو تنے ار اجبك ان کے ماس کیمول ااور پراز موجود موتاہے

الالجي ليالادين

» عَ الله عَلَيْهِ الْحَدِيدِ اللهِ فَحَدَّى كُولِيدِ النَّهُ سَفِيدِ المستال المالا بكالحراث في المراب وإلا ست ことはではいいできまするのはころの بإرشارك شاى بالكش الأل الاستان الدى ال الذين آبورويدك الديات (جو متروقات كاحدين) ين لاا يَحْيَ كُوجِرِ لِي عِلْمُطلائِةُ نظام بول اور جلد كما واحْق ہے تفظ فراہم کرنے کے لیے استعال کرتے ہیں۔ الا یکی شفیصاور مین دونوں قتم کے پکوانوں میں استنمال کی جاتی ہے۔خواتین اپنے وسر خوان کی زینت کو پر حانے ك ليم بركهاني من الله يحي كاستعال ضروركرتي بين. طبی ماہرین کا کہناہے کہ الایکی کے استعال سے سحت پر



یباز کاشارایک ملم کی سبزی میں موتا ہے جو ہر کھر میں مستعمل ہے اس کیے بیازے ہر حص واقف ہے۔اس کی بوتیز ہوئی ہاور گندھک۔ کے تیزاب کی طرح اڑئی باور کے ہوتے بیاز کے استعال سے مخاطر بنا جا ہے جوكه كودام مين جمع ربتا ہے كيول كداس مين زهر يلا ماده المارك الميشاره بيازى استعال كرنا جابي-اور یہ بات بھی مسلم حقیقت ہے کہ عرق بیاز سل کے جرامیم او بلاک کرتا ہے اور ونیاش پیاز کی میتی کے لیے زیادہ شہور جزیرہ شندویل میں مقام بسوہان ہے جو کہ مسر ال واقتى اورازى كالول ك كديبان كاسر كم مقوى معدد بادرسر كدملا موابيازة بوت كويزها تابا كاوجب مص کے میدانی علاقوں میں بھنا ہوا پیاڑ کھایا جاتا ہے جس کی وجه سے ان کے جسم اور عشلات مضبوط اور طائتور ہوتے ور اور چرے برمرفی مایال امول ہے۔

این بیطار کا قول ہے کہ براز محوک بردها تا ہے اور ملطف (تشكين بخش) مغطش أيماس بعها تا ) ادر بيينا The - John - Harry March ك المسترافاتكا السجر بإذا الكارة ق الم لي بعد الما المروم المراكم الله الانطاق كالول بي كريان من أركلول بادركات كيه ما تحديكا إ موابيات كي شهوت كريزهما تابي والانكوش

كتا إورادرار بول ويش بالدي كالأوقد في وال

پیاز میں بائے جانے والے وٹامن پیاز میں وٹامن ی پایاجاتا ہے جو تعفن کے خلاف کام كرتا ب اوراس ميس مروان جنسي بارمون يائے جاتے ہيں اور کلورین پایا جاتا ہے۔ بیانسولین کا کام کرتا ہےاورخون

PAKSOCIET

حجاب ..... 321 ....ايريل ٢٠١٧م

اگرمسور هے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کرمسور ول برلگا تین وان میں دو تین بارا گائے سے مسورٌوں میں تکلیف جہیں ہوگی۔

ا کو کے چیس فرانی کرتے وقت اگر کڑاہی میں تھوڑی تی پسی ہوئی پچھکری ڈال دی جائے تو چیس بہت خت کر کرے اور سفید ہوجاتے ہیں۔

ا اتارنے کے لیے کسی کریم یا بليحنك ملك كى بجائية الركجادودهاستعال كياجائي تواس ہے چبرہ کامیل بھی نکل جائے گااورجلد بھی نرم ملائم محسوس

 کیڑوں پراگر جائے گر جائے تو اس پر فورا ٹالکم ياؤ ڈرچھڑک دين جائے کارنگ کيٹرول پرنتين جےگا۔

گردہ کے درد کے لیے بياز اورسركه أيك أيك تجيه باجم ملاكر كعائيس بدچند منت میں کردہ کے مروز کوچتم کردے گااورای طرح بیاز کو روعن بودبینه یاروعن لونگ ملا کرمروژ کی جگه پر بونگی رهیس بیه انتهانی مفیدے۔

عرق بیاز کا استعال دست کوردک دیتا ہے اور اصلاح معدہ کرتا ہے۔

منه کے حھالے ختم کونے کے لیے کافوراور کھا لیجے اور پیس کرون میں تین عارباراے ان جھالوں پر ملیے افاقہ ہوگا۔

ذرای مهندی یانی میں بھگود یجے اورائے بچے در بعد چھان کیجیے۔دن میں دوتین باراس سے فرارے اور کل سیجئے افاقه موكا

سنر دهنيا ليجياوراس كاعرق نكال ليجيون ميس تين جارباراے ان جھالوں پر ملیے آرام آجائے گا۔

بھی بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کیے ہری اور سفیا الا یخی کا استعمال سادہ ہی یان وغیرہ کے ساتھ منہ کا ذا کقتہ بدلنے کے لیے بھی استعال کرتے ہیں جبکیہ بوی الایچی ذراسيلى ہونی ہےاس کیےاس کااستعال فقط مملین کھانوں تک ہی مخصوص ہے۔ ملین اور میٹھے اقسام کے کھانوں کو خصوصی ذا نُقتہ دینے کے لیے دنیا بھر کے طباخی ماہرین الا بچی کا استعمال کرتے ہیں لیکن جنٹی کثرت سے یاک و مِندى علاقائي وشزيس اس كااستعال موتا ہے اتناونيا كے کسی علاقائی پکوانوں میں ہیں کیا جاتا جیسے کہ کری ڈشر بریانی پلاؤ کباب گرم مصالحه اور دیگر مصالحه جات دغیره۔

کھانسے کے لیے پیاز کو پانی میں ڈال کرشکر ملائیں اور اتنا جوش دیں کہ شہدکے مانند ہوجائے تو مرتبان میں محفوظ رھیں اور روزانہ غذاکے بعدایک چمچے لیں اور بچے کوایک چھوٹے بچھے ہے روزانه تين مرتبه پلامل ـ

دمه کے لیے

پیاز کے عرق میں شہد ملا کرروزانہ سے وشام ایک کپ بلامين اور مسل ايك مهينه استعال كرين بيدورجه مفيداور

التهاب جگر پیاز کامستقل استعال التهاب جگر سے محفوظ رکھتا

یراز کے فکڑے کر کے تین دن تک سیب کے سر کہ میں بھگو کر رھیں پھراس میں سے روزانہ یک کپ سلسل

پیشاب کی جلن کے لیے پیاز کو گول گول کاٹ لیس چھراس کو گرم کریے دا نیس اور بالنمیں پہلو کے اوپر دونوں کر دول اور مثانہ بر رھیں اور عراق بیاز کیموں اور شہر گرم یائی میں ملا کرایک یا دو مرتبہ پئیں رب العالمین کے حکم سے عسر بول (پیشاب کارک رك كرآنا) فتم موجائے گا۔

حجاب ..... 322 .....ايريل٢٠١٧،

اگرموزھے پھولے ہول تو نمک میں سرسول کا سیل ملا کرمسور ول برلگا تیل دن میں دوتین بارلگانے سے مسور وں میں تکلیف مہیں ہوگی۔

الو کے چیس فرائی کرتے وقت اگر کڑاہی میں تھوڑی تی پسی ہوئی پھٹکری ڈال دی جائے تو چیس بہت خته کر کرے اور سفید ہوجاتے ہیں۔

ا اتارے کے لیے کسی کریم یا بليجنك ملك كى بجائے أكر كيادودهاستعال كياجائے تواس ہے چبرہ کامیل بھی نکل جائے گااور جلد بھی نرم ملائم محسوس

 کیڑوں پراگر جائے گر جائے تو اس پر فورا ٹالکم ياؤور چيزك دين جائے كارنگ كيروں يرتبيں ہے گا۔

گردہ کے درد کے لیے پیاز اورسر کدایک آیک جمچه باجم ملا کر کھا تیں بہ چند منث میں کردہ کے مروز کو حتم کردے گا اورای طرح بیاز کو روعن پودینه باروش لونگ ملا کرمروژ کی جگه پر پوتلی رهیس بیه انتهائی مفیدے۔

اسھال کے لیے عرق بیاز کا استعال دست کوردک دیتا ہے اور اصلاح

معدہ کتا ہے۔

منه کے چھالے ختم کونے کے لیے کافوراور کھا لیجے اور پیس کرون میں تین جاربارات ان جھالوں پر ملیے افاقہ ہوگا۔

ذراس مہندی یانی میں بھگود یجیے اور اسے بچے در بعد چھان کیجیے۔دن میں دو تین باراس سے فرارے اور کی سیجئے افاقه ہوگا

سنر دهنیا کیجے اور اس کا عرق نکال کیجے دن میں تین چارباراسےان چھالوں پرملیے آ رام آ جائے گا۔

بھی بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کیے ہری اور سفید الایخی کااستعال سادہ ہی پان وغیرہ کے ساتھ منہ کا ذا کقتہ برلنے کے لیے بھی استعال کرتے ہیں جبکیہ بڑی الا پخی ذرانسلی ہوتی ہاس کیےاس کا استعال فقط مکین کھانوں تک ہی مخصوص ہے۔ ملین اور میٹھے اقسام کے کھانوں کو خصوصی ذا نُقتہ دینے کے لیے دنیا بھر کے طباقی ماہرین الا کچئی کااستعال کرتے ہیں لیکن جتنی کثرت سے یاک و مند کی علاقائی و شریس اس کا استعال ہوتا ہے اتناونیا کے نسی علاقائی پکوانوں میں نہیں کیا جاتا جیسے کہ کری ڈشرز بریانی پلاو محباب گرم مصالحه اور دیگر مصالحه جات وغیره۔

کھانسے کے لیے پیازکو پانی میں ڈال کرشکر ملائیں اور اتنا جوش دیں کہ شہدکے مانٹد ہوجائے تو مرتبان میں محفوظ رھیں اور روزانہ غذا کے بعدایک چجے لیں اور بیچے کوایک چھوٹے پچے سے روزان تين مرتبه پلاميں۔

دمه کے لیے

بیاز کے عرق میں شہد ملا کرروزانہ منے وشام ایک کپ یلائیں اور سلسل ایک مہینہ استعال کریں بیدورجہ مفیداور

التهاب جبگر پیاز کامستقل استعال التهاب جگر سے محفوظ رکھتا

بوص کے لیے پیازے عمرے کرے تین دن تک سیب کے سرکہ میں بھگو کر رہیں چراس میں سے روزانہ کی کپ سسل

پیشاب کی جلن کے لیے پیاز کو گول گول کاٹ لیس پھراس کو گرم کریے دائیں اور ہا میں بہلو کے او پر دونوں کر دوں اور مثانہ پر رھیں اور عراق بیاز کیموں اور شہرگرم یائی میں ملا کرایک یا دو مرتبہ پئیں رب العالمین کے علم سے عسر بول (بیشاب کارک رك كرآنا) حتم بوجائے كا۔

حجاب ..... 322 .....ايريل ٢٠١٧،